

اصناف نثر نمبر



مجلّه شعبه ار دو \_ جامعه پشاور 

# خیابان اصناف نثر نمبر

### جله حقوق بق شعبدار دو محفوظ میں۔

ناشر شعبه اردو ، پشاور يو نيور شي مطبح شامين پريس پشاور کمپوزنگ ايدوانسد کمپيوٹر سفر پشاور سال اشاعت ۹۵ \_ ۱۹۹۳ء تعداد م

# خیابان اصناف نثر نمبر

مجلس انتظاميه

ڈاکٹر فرزند علی درانی شخ الجامعہ جامعہ پشاور

ڈاکٹر محد اعظم اعظم رئیس کلیہ السسنیہ شرقیہ

> پروفیسر منور رؤف صدر شعبه ار دو

> > تزننيب وتزئين

منور رؤف

شعبدار دو \_ جامعه پشاور ۱۹۹۵ء

مريرست اعلى

محران اعلى

مدير اعلىٰ

## صن تر تیب ار دوادب کی نثری اصناف

از پروفیرمنور رون

پیناات حرف آغاز

|                                                                           |                        | (الف)افسانوي ادب                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 - 9                                                                     | ڈاکٹر فرمان فتح پوری   | * اردو داستان اور داستانی       |
| I • ** A •                                                                | ڈاکٹر عبدالحق حمرت     | * اردو ناول کے انقلابی اوراق    |
| A1 =11+                                                                   | الأرشيد احج <u>ر</u>   | * اردوافسانے کے نتے موضوعات     |
| III TIPP                                                                  | مرزااديب               | * اردد دُرام پرئی تحقیق         |
| 164 -164                                                                  | مرزااديب               | * اردو ڈرامے پر اسلائی اثرات    |
| 184 = 148                                                                 | واكثراعجازراءي         | * اردد افسانه روایت سے علامت تک |
|                                                                           |                        | (ب) دیگر اصناف ادب              |
| INF TIAF                                                                  | ڈاکٹرانور مدید         | * اردوس خطوط تگاری              |
| 1AF = F+F                                                                 | واكثرر حيم عيش شابين   | * اردومیں مکتوب تگاری           |
| r.r - rr<                                                                 | واكثر فرمان فتح بورى   | * اردوی تذکره تگاری             |
| rra - rer                                                                 | پرونمبرعبدالباقی صدیقی | * اردوادب می خود نوشت           |
| rre -ran                                                                  | واكثررفيج الدين بإشمي  | * اردومی سوائح تگاری            |
| ra9 - r <r< td=""><td>اكثر بشير سفى</td><td>* اردومی خاکه نگاری</td></r<> | اكثر بشير سفى          | * اردومی خاکه نگاری             |
| r<" - ray                                                                 | المروزير آغا           | * اردومین انشانیه نگاری         |
| rn< - r                                                                   | پروفسير فاطر غزنوي     | * اردوي ر إور باژ               |
|                                                                           |                        |                                 |

پروفیر سنور رون ف واکشر مرزا عامد یک وفیر زمیده فوالفقار ۱۳۵۹ – ۱۳۵۹ وفیر زمیده فوالفقار ۱۳۵۹ – ۱۳۵۹ واکشر سلطانه سخش واکشر سلطانه سخش واکشر سلطانه سخش واکشر سال ایم \* اردو سفرناے کاسفر
(ج) اسالیب ادب

\* اردومی ترجمہ کی روایت

\* اردو کا صحافتی ادب

\* اردومی تحقیق کی روایت

\* اردومی شفید نگاری

\* اردومی شفید نگاری

\* اردوس تمشيل لگاري

مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ پشاور یونیورسٹی کا شعبہ اردو اپنے مجلے" خیابان" کا"اصناف نشر نمبر" پیش کررہاہے جواردو زبان وا دب کے خصوصی شمارے کی اہمیت کا حال ہو گا۔

اردو زبان وا دب کی ترقی کے لئے کو مشتیں وقت کی اہم ضرورت رہی ہیں۔ ہمارے ا دبار، شعرار، وانش وروں اور اہل تھم نے اس سلسلے میں بھر پور سمر گرمی دکھاتی ہے اور اپنی تصنیفات اور تخلیفات کے ذریعے اردو ادب میں گران قدر اضافے کئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو مشتیں اسی آب و ثاب کے ساتھ جاری رہنی چاہتیں ٹاکہ اردو زبان کو اس کا مناسب اور واجب مقام حاصل ہوسکے۔

شعبہ اردو نے ماصیٰ میں " خیابان " کے خصوصی شمارے پیش کتے تھے جنہیں ادب نواز حلقوں میں پذیراتی حاصل ہوتی تھی۔ اب "اصناف نشر نمبر" تر حیب دے کر شعبے نے ایک قدم اور بڑھایا ہے جواحمن اقدام ہے اور اس کے لئے شعبہ اردوکی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔

مجھے امید ہے کہ پشاور یونیورسٹی کاشعبہ اردواپنی روایت بر قرار رکھے گا۔ اور اردو زبان کے فروغ کے لئے اپنے خصوصی شارے پیش کر آرہے گا۔

نورشید علی خان (ریٹائرڈ میج جنرل) گورنر صوبہ مسرعد مجھے یہ جان کر از حد مسرت ہوئی کہ شعبہ اردو خیابان اصناف نشر نمسر شائع کردہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جواپنی افادیت اور دیریا اثرات کے حوالے سے نہایت انجم اور معتبر کردانا جاتے گا۔

جائے ہ۔
اس نمبر کی اثاعت ہے اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ شعبہ اردونہ صرف تدر کی میدان میں بلکہ علی وا دبی سطح پر مجی اپنی ومہ داریاں پوری کر دہا ہے اور بلاشبہ یہ اقدام پشاور یونیورسٹی کی نیک نامی میں اضافے کا سبب ہوگا۔
مجھے امید ہے کہ اس مجلہ میں ثامل تمام تحقیقی مقالات تشنہ ا ذبان کی آیاری کا وسیلہ بنیں ہے۔ اور صوبہ سرحد کے اور فو سرحد کے ادبی ہوگا۔
ادبی کی منظر میں خلار کی جو کیفیت محوس کی جارہی تھی اسے پر کرنے میں منور رقف صاحبہ کی کاوشیں معاون ثابت ہوں ا

روش تحریر کاحن ابدیت کا طامل ہوتا ہے اور زندہ تحریریں زندگی کے ارتفار کی نوید ہوتی ہیں۔ اس لھاتھ سے اس علمی و تحقیقی نوعیت کے کام کا بیڑا اٹھانے والے شعبہ اردو کے صدر اور ان کے ساتھی اساتذہ مبارکباد کے ستق ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پٹیش کر تا ہول۔

> فرزند على درانی دا تس چانسلر جامعه پشاور

موسم کرماکی تعطیلات کے دوران جامعہ پشاور کی جانب سے باڑہ گلی میں منعقدہ ہونے والی علمی کانفرنسوں اور سمیناروں کاسلسلہ دلچسپ اور دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ سفید مجی ہے۔ ان علمی اور اوبی سمیناروں میں پیش کتے جانے والے مقالات اکثرو بیشترایک منفرد علمی اور تحقیقی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔

گزشتہ مال شعبہ اردو کی طرف سے اصناف نٹر کے موصوع پر منعقدہ سہ روزہ کانفرنس میں ملک بھر کی مایہ ناز علمی شخصیتوں نے حصہ لیا۔ اور پاکستان کے ان ممتاز او یہوں اور دانشوروں نے اصناف نٹر کے مختلف پہلوؤں پر جوبیش بہا مقالے پیش کتے ان کو شعبہ اردو کے مجلہ " خیابان "میں مکیا کرنے کا اہما م کیا گیا ہے۔ اس مجموع میں کانفرنس میں پیش کتے جانے والے مقالات کے علاوہ اردو زبان اوب کے مام بن کے گراں قدر مقالے بھی ثال کتے گئے ہیں اور اس طرح صدر شعبہ اردو نے موصوع سے انصاف کرنے کی ایک قابل ستا تش کوشش کی ہے۔

بقینی طور پریہ ایک الی کاوش ہے جبکی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں سمینار میں پیش کے جانے والے منتند مقالات کو ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت حاصل ہوجاتے گی۔ جب سے زیادہ سے زیادہ لوگ تادیر مستفید ہوسکیں کے۔ میری دانست میں اصناف نثر کے بنیا دی موصوع پر مرتبہ موجودہ مواد کی حیثیت اتنی ہے جب سے طالب علم اور عالم بیک وقت استفادہ کر سکتے ہیں۔

محداعظم اعظم رئیس کلیدا دبیات شرقی بامده پیداد شعبہ اردو، جامعہ پشاور کے مجلے " خیابان" کااصناف نشر نمبر آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔ یہ مجلہ تقریباً افمحارہ سال کے بعد ہم اردوا دب کے ثا کفین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کررہے ہیں۔

شعبہ اردو کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں سے مختلف اوقات میں مختلف شخصیات نمبر ثائع ہوتے رہے۔ اقبال نمبر؛ غالب نمبر؛ شمرر نمبر؛ انبیں نمبر؛ طاہر فارو تی نمبرا ور داناتے راز نمبر کے بعد پاکستانی زبان وا دب نمبرا ور اس مرتبہ اصناف نثر نمبر پیش فدمت ہےا۔

اس نممری تیاری پیشتر کے قام نمبروں سے مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ شعبہ اردو نے ۱۹۹۳ میں ایم۔ اسے نصاب پر نظر آئی کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ اس سلسلہ میں طالب علموں کو ادب کی تمام نشری اصناف کے جملہ پہلوؤں سے روشتا ہیں کرانے کی صرورت محموس کی گئی۔ اس مقصد کے لئے موسم گراکی تعطیلات میں باڑہ گئی کے پہلاؤی مقام پر ایک سر روزہ اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں اکابرین ادب کو مقالات پڑھنے کی دعوت دی کہا تی مقت کی تام بین ادب کو مقالات پڑھنے کی دعوت دی گئی ہے صحت گئی۔ یہ کانفرنس بہت ہی کامیاب رہی۔ اساتذہ و طلبارا ور ملک ہورے آئے ہوئے باہرین ادب کاباڑہ گئی جیے صحت افزا۔ مقام پر اجتماع ہوا۔ تازہ ہوا کے جھو تکوں نے جہاں اذبان و تطوب میں خورو تکر کے سے در یکے وا کتے وہاں اردو نشر میں تازگی اور کٹادگی کی راہیں بھی میموار کیں۔ یوں آئی میں مل بیٹھنے سے گفت و شنید کا جو سلسلہ قاتم ہوا اس نے اصناف نشر نمبر کی شکل اختیار کی۔

مقام مرت ہے کہ اس کانفرنس میں ہمارے مقالہ نگاروں نے اپنی عمرا تحرب اور استعداد کے مطابق مجترب نگارش ہے مطابق مجرب نگارش کے مطابق محمول کے مہارے عمل کے ہمارے مجلہ کا اعلیٰ معیار بر قرار رکھنے اور اسے اردو زبان وادب کے طالب عمول کے لئے ذیا دہ سے ذیا دہ وقعے بنانے میں مددی۔

اس خصوصی شارے کے تام مقالات شخفیقی اور شفیدی نوعیت کے ہیں اور بڑی محنت اور لگن سے لکھے کے ہیں۔ یہ نامور اہل تعلم کے شکر گزار ہیں کہ ان کے تعلمی تعاون سے بم خیابان کااصناف نشر نمبر پیش کرنے

کے قابل ہوتے۔

میں خاص طور پر پیکم ثاقبہ رحیم الدین صاحبہ کی مشکور ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وتت نکال کر اس

كانفرنس كے افتناح كے لئے اسلام آباد سے تشريف لائيں۔ ميں جناب ڈاكٹروزير آغاكى مجى متعد ممنون ہول كہ وہ ناسازى طبع کے ہاوجود ہماری دعوت پر باڑہ گلی تشریف لاتے اور اپنا گرانقدر مقالہ پیش کیا۔ ان کے علاوہ ہم اپنے دیگر مقالہ

· تگاروں محترمہ ڈاکٹر ملطانہ سجش؛ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی، ڈاکٹر انوار احد، ڈاکٹر بشیر سفی، ڈاکٹر مرزا عامد بیک، پروفیسر باقی صدیقی، ڈاکٹرصابر کلوروی، پروفسیرا یوب صابر کی خدمت میں بھی ہریہ تشکر پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ مجی جمیں ان کا اخلاص والتفات حاصل رہے گا۔

ہم اپنے ان تھلی محسنین کے بھی احسان مند ہیں جو کانفرنس میں توششر یک نہیں ہوسکے لیکن ہمارے اصناف نشر نمسر کی منیاری میں ہمارے ساتھ اوبی تعاون فرمایا۔ ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر دھیم بخش شاہین، ڈاکٹر عبدالحق حسرت، ڈاکٹر فرمان

فتحپوری، مرزا ا دیب، ڈاکٹر رشید امجد، پروفیسر خاطر غزنوی، ڈاکٹر اعجاز راہی، ڈاکٹر ناھید رحمان اور پروفیسر زبیدہ ذوالفتقار

نے ہماری درخواست پر ہمیں اپنے بیش بہامقالات سے نوازا۔ میں ان کے اس مخلصانہ تعاون کی معترف ہوں۔ اس شارے کے مظرعام پر لانے میں حن کرم فراوں نے ہماری مالی اعانت کی ان کا شکریہ اواکرنا مجی ہم پر

لا زم ہے۔ جناب ڈاکٹر فرزند علی درانی وائس چانسلر پٹنا ور یو نیورسٹی کی مسر پرستی اور کرم فرمائی سے بیہ نمسریا ہیہ۔ تلمیل تک پہنیا۔میں ان کے لیتے سمرا پا سیاس ہوں۔ جناب ڈاکٹراعظم اعظم ، جناب رشید احمد صالح اور جناب صحبت لالہ کی تھی

ممنون ہوں کہ ان کے ہدر دانہ رویے اور رہنماتی نے مالی مسائل حل کرنے میں مرد فرماتی۔

آخرمیں اپنے رفقا جناب ڈاکٹر صابر کلوروی اور پروفسیر خاطر غزنوی اور اپنے ہونہار شاکردوں روہینہ شاہین و تاج

الدین، عبدالرقف، سید عطارالله ثاه اور ظفرر تمان کی مجی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروف ریڈنک میں مدد دی اور سرطرح کا عملی تعاون فرام کیا۔ ظفررحان کے تن میں خصوصی طور پر دعاکو ہوں کہ انہوں نے کتابت و طباعت کے مراحل میں

بہت خلوص، محنت اور لگن کے ساتھ میرا ہاتھ بٹایا اور میرے لئے آ سانیاں جمہم پہنچا تیں۔اللہ تعالیٰ ان سب کرم

فرماة س كوحزات خيرعطا فرمات - آسين

ہم نے کوشش کی ہے کہ اس شمارے کے ڈریعہ طالب علموں کو ایک ہی جلد میں اردو کی تام نشری اصناف کا
ایک مکمل اور مفصل جائزہ بہم پہنچا دیا جائے مزید یہ کہ نہ صرف طالب علموں کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اردو زبان و
ادب کا ذوق ر کھنے والوں کے لئے یہ نمبرایک سنند حوالہ جاتی مواد مہیا کرسکے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ بھی
ہے کہ اردو ا دب میں وقت کے ساتھ ساتھ جو اصناف آگے بڑھیں اور پروان چڑھیں۔ ا'لکا ایک عکس پیش کیا جاسکے آگہ
نسل نویہ جاننے کے قابل ہوسکے کہ کون کون سی نشری اصناف کا جان کب کب عام ہواا ور ان کی پرورش میں ہمارے اوبا۔
فیا وب کی کیا کیا ضمات انجام دیں۔

خیابان کااصناف نشر نمبرآپ کے ہاتھ میں ہے۔اب اس کے حن و قبح کو جا پہنچناآپ کا کام ہے۔ ہم نے تو اردوا دب کے حوالے سے ایک سعی کی ہے۔ فداکرے ہماری یہ سعی شمر بار ہو۔ آئین

منور رؤف صدر شعبه اردو- حامعه یشاور -199050



افسانوی اوب



## اردو داستان اور داستانیس

ذُاكثر فرمان فتح بورى

داستان کالفظ با ممر كيرے اور اوبي داستانوں كے مطالع سے اندازہ ہوتا ہے كه اس ميں قصے كى تام اقدام ثال ہیں۔ اردو فار کی میں تو خیر کہانی، قصہ افسانہ اور داستان بالعموم ایک ہی معنوں میں استعمال کئے جاتے ہیں اور الجی ان کے اصلاحی معنی الک الگ متعین نہیں ہوئے لیکن انگریزی کے افسانوی ا دب میں مختلف اصناف کے تصور سے اب اردویس می ان کے معنی میں فرق کیا جانے لگا ہے۔ یوں مم انگریزی FICTION کا ترجمہ انسانہ یا داستان کرتے ہیں لیکن ہے مجی ذمن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی میں بہ اعتبار معنیٰ اس کی گئی قسمیں ہیں۔ یہ انسانے اپنی انفرادی خصوصیات کی بنار پر ایک ووسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر اردو کے لفظ " قصہ "کو انگریزی کے لفظ TALE کے متزادف خیال کریں تواس لحام سے قصہ اس قسم کی کہائی کو کہیں مے حب میں بالعموم فرضیٰ اور خیالی واقعات کو بیان کیا کیا ہو اور بظاہران کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔الیم کہابیوں کا مقصد دل بہلاوے کے موا اور کچھ نہیں ہو آ۔ ان میں کسی اصلامی تحریف یا علمفیانہ انداز افکر کی تلاش بے سود ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر شوری طور پران تعول کے ضمن میں کوئی اصلاحی مقصد مجی حاصل ہوجاتے۔ انگریزی کی دوسری قسم PARABLE ہے جے اردوسی علامتی یا تمثیلی کہنا زیادہ سنسب ہوگا۔ اس قسم کی کہانیوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہری صور توں کامعنی سے حقیقی تعلق نہیں ہو آ بلکے سیدھ مادے لفظوں کی تمیں کوئی گہرے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔الی کہانیاں کی خاص مقصد کے حصول کے لئے لکھی جاتی ہیں۔ فارسی میں شنوی معنوی کی بعض حکایات اور بوستان سعدی کے کچھ منظوم قصے اور اردو میں وصال العاشقین (سب رس منظوم) ای نوع کی منظوم کہانیاں ہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی صاحب نے تعد مل بكاؤلى كے باطن میں مجی بعض عارفانہ حقائق و مصوفانہ نكات كو پوشيرہ بتايا ہے۔ اس لحاء سے ان كے نشرى قصے كو مجى تمثیل خیال کرنا چاہتے لیکن چونکہ نمیم نے نثری قصے کے متوصفانہ خیالات سے مسرد کار نہیں رکھا بلکہ صرف نفس قفہ کو نظم كرديا ب اس لية كلزار نسيم يرتمشيل قصه كااطلاق نہيں ہو يا۔ ا اور تمثیل PARABLE کا مرکب خیال کرنا چاہتے۔ اس میں بالعموم پر ندوں اور جانوروں کے وسیلے سے کوئی داستان پیان کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کا مرکب خیال کرنا چاہتے۔ اس میں فرضی انسانی کردار بھی کام کرتے ہیں اور بسااو قات غیر ذی روح کو ذی روح بیان کی جاتی ہیں گئی گئی جاتیوں کو اردو میں حیوانی کہانیوں کا نام دیتے ہیں لیکن یہ اصطلاح بتاکر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی کہانیوں میں بھی کوئی نہ کوئی اصلاحی مقصد کار فرما ہو تا ہے۔ حکایات لقان کا شمار الیے ہی قصوں میں ہو تا ہے۔ فارسی میں منطق الطیرا ور اردو میں طوطی نامہ و پنچی نامہ اس قسم کے قصوں کی واضح مثالیں ہیں۔

چ تھی قسم کی دہ کہانیاں ہیں جنہیں انگریزی میں رومانس (ROMANCE) کہتے ہیں۔

اردو میں رومانس (ROMANCE) کے لئے کی کوئی اصطلاح متعین نہیں ہوئی۔ بھر بھی بعض تاقدین نے پونکہ اس قسم کے قصے کو رومان کہا ہے۔ اس لئے رومان ہی کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کریں ہے۔ کہانیوں میں رومان یا رومانس شاہد سب سے ایم اور سب سے زیادہ و سیح معنوں کا حال ہے اور اس کے حدود میں عشق و محبت کے واقعات کے ماتھ مرقم کے حادثات و مہمات داخل ہوجاتے ہیں۔ رومان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بالعموم کوئی مرتب پلاط نہیں ہوتا نہ ناول کے طرز پر کی منظم پلاٹ کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رومان میں المیہ وظریہ دونوں قسم کے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے لیکن یہ عناصرایک دوسرے سے اس طرح خلط طبط ہوتے ہیں کہ ان پر المیہ یا طریبہ کا حکم لگنا مشکل ہوتا ہے۔ بھر بھی یہ ہوتا ہے کہ رومانی قصہ دو سمرے اقسام قسمی کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتا ہے۔ اس میں ایک مرکزی قصہ مزور ہوتا ہے لیکن اس قصے کے ماتحت اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصے کردش کرنے لگتے ہیں۔ عشق مذہور ہوتا ہے لیکن اس قصے کے ماتحت اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصے کردش کرنے لگتے ہیں۔ عشق مذہور ہوتا ہے لیکن اس قصے کے ماتحت اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصے کردش کرنے لگتے ہیں۔ عشق مذہور ہوتا ہے کی دومان اس کے ایم عناصر ہیں اور کوئی رومانی قصہ ان موروں سے ہٹ کروہوں میں ہوتا ہے۔ کویا دومان میں منطقی استدلال اور تاریخی واقعات کے مقابلے میں شاعرانہ شخیات و بدیادتیا س واقعات کارنگ زیادہ گراہوتا ہے۔ میں منطقی استدلال اور تاریخی واقعات کے مقابلے میں شاعرانہ شخیات و بدیادتیا س واقعات کارنگ زیادہ گراہوتا ہے۔ پین خوانچ انگریزی اوب کی تاریخی واقعات کے مقابلے میں شاعرانہ شخیات و بدیادتیا س واقعات کارنگ زیادہ گراہوتا ہے۔

BY ROMANCE WE MEAN A TALE DEALING WITH (a) EXTRA
ORDINARY AND NOT WITH REAL AND FAMILIAR LIFE (b)

#### MYSTERIOUS OR MARVELOUS AND SUPERNATURAL

رو فیروقار مقیم رواں کی تعریب ستمیں کرتے ہونے مکھتے ہیں کہ و

رون نائي سفو م كيانى د شركا قدب على مل كليد والا ماع ترخيل و تعور كوايتار بعرينا آب-بورون يك روارق دستن بع موسل على و كليك عن عن و رستانات .

عدروں ایک کہانی ہے جی کے آخہ آر کی ایم آرٹی یارویتی واقعات ہوں اور جی جی حزت مر انگی اور ولیری کے حرت انگرز قصے ہوں۔

مدردان ایک کرکهانی ب حملی میاد مسر، سر عیر فوی دا قعات د حباص بوادر کلمی خیر معمولی کار باسول پر قبصارے مشاہد ت کی عدمی شاتھ بول.

۵۔ دوان کیک کرکہانی ہے کر کہانی ہے کہ کی انٹیافات و او دے قسمتر رکو بنانے بگاڑنے میں کا حصہ کھتے ہیں کر سرا زماگ کی سفق کر ہے مک در ہے مقبقت مھے مگا ہے۔

الدرود را السان كي جديق شرت اور ال ك شريد و ممل كي بيان بها التي يول تحمل كي بيدا كيد جوت والات تحمل كي الحراق مي يور الي يرتبر بدائر كرد ، كي موانا والبرسين علاب كاليش تصريح بي،

ے۔ محصر یا کہ روں کی کی کہان کا ، اس ج عموں نے کائے فیر سمون اعام وو کا کے کانے پوشے وو پا سمر راور محقق کے کا سے حتیل پارور دی ہے۔ اے یا کی مادہ محقیقتوں سے بحث میں ایک تعمیل و تعود کی علی کی اور کار محلی نشاسے تعلق واسطی کر کتی ہے۔

یا سرک خصوصیات کو بیٹن کر کہائی یں گئی ٹی ن بن میں جے روی واساں کا ، مور بات بی بیک یہ علاق المحرور الله الله ا المحرور کی کے روال یا دور اس سے زیادہ وسی و برس کے ہے۔

جہاں تک رود ساں کا تعلق ہے ہی کے لئے مزودی ہے کہ اس کی کو مرکزی تقدیو ہے تھہ قوہ کم ہم کا تھا ہوں ہے تھہ قوہ کم پیرا تقد در تقد اور موہ دک کے کی شہرے شمل کھندہ میل یہ شمل تزدیک کا نیس وور کا ہو کہ ہے۔ واسا آول میں درگی کی تھری ہوتی ہے بیک میں کا تھا تہ مال سے کہ در اس میں ہے ہے در دوہ تاہیے۔ داسان میں ماسف کے کرواروں سے مس بے نہیں ہوتی بک کی جاتہ در بانے کہ سے موردی ہے کہ کرکا آنا ہجائے کی ویاں تو سے سے رکھ جاتے غرض داستان کا پلاٹ قرب و عال کے دا تعات سے نہیں بلکہ دوری اور ماضی بعید کے دا تعات سے وجود میں آیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے داستان کا پلاٹ ناول اور انسانے کی طرح منظم اور سلجھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ چیز داستان کے پلاٹ کی جیجیدگی اور الجماقاس کا عیب نہیں بلکہ حن ہے۔ داستان کے پلاٹ کے پلاٹ کے جید گاور الجماقاس کا عیب نہیں بلکہ حن ہے۔ داستان کی نشامیں دلکشی و تاثیر کے آثار پیدا کرنے میں مدددیتی ہے۔ واقعات کے انتشار سے الیمی استعجاب المگیز اور حیرت زانفا وجود میں آتی ہے حی کی بدولت داستانی دوسمرے اصناف مخن سے ممتاز خیال کی جاتی ہیں۔

داستان کی دوسری فنی خصوصیت اس کی طوالت ہے۔ اکہرے اور مخصر قصے کو فنی حیثیت سے داستان کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ اس میں قصہ در قصہ او پہنچ در پہنچ کا ہونا ضروری ہے۔ داستان کو طول دینے کے لئے فن کار مرکزی داستانوں کو صنمیٰ داستانوں کی مدد سے ٹھمرائے رکھتا ہے لیکن فن کا کمال یہ ہے کہ یہ ٹھمراۃ مامعین یا قار تین پر گراں نہیں گزر تا بلکہ اس سے وہی لطف و حظ محوس ہو تا ہے جو محبوب کے انتظار سے وابستہ خیال کیا جاتا ہے۔ چونکہ داستان کا اصل کمال یک ہے کہ وہ طویل ترین ہونے کے باد جود ذہن وگوش کے لئے بار نہ بننے پاتے اس لئے داستان طراز نت نے واقعات و مہمات اس طور پر ماسے لا تا رہتا ہے کہ سنے والے قصے سے اکتانے کے بہاتے اس کے ختم موسونے کی دھائیں مانگے رہتے ہیں۔ مرکزی قصہ کو طول دینے کے لئے جو ضمنی قصے ان میں لاتے جاتے ہیں ان کے موصونیات کھ الیے متنوع ہوتے ہیں کہ سنے والے کی دلچیں کی مقام پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض قصے باقرق الفطرت اور حریرت انگیز مظام ات بیش کریں گے۔ بعض میں بھوت پریت اور دیو پری کے دلکش افسانے ہوں گے۔ کھ ضمنی کہانیاں عاد ثابت اور مہلک جنگوں کی تفصیلات پر مشتمل ہوں گی۔ بعض کی نفاانتہاتی وحشت ناک اور پراسرار ہوگی۔ بعض کہانیوں میں جانوروں اور پر ندوں کے ذریعے حیرت انگیز نفنا پیدا کی جانے گی اور بعض قصوں میں عثق و محبت کے مجیب و میں جانوروں اور پر ندوں کے ذریعے حیرت انگیز نفنا پیدا کی جانے گی اور بعض قصوں میں عثق و محبت کے مجیب و غریب واقعات، جنمی آمودگی اور لذت خیزی کا سبب بن کر ہمارے سائے آئی اور بعض قصوں میں عثق و محبت کے مجیب و غریب واقعات، جنمی آمودگی اور لذت خیزی کا سبب بن کر ہمارے سائے آئیں گے۔ غرضیکہ داستان میں در نگار نکی اور ہم گیری اکثر ضمنی تصوں کی مددسے پیدا کی جاتی ہوں ہے ورنہ مرکزی قصے کا پلاٹ بالعموم مختصرا در سپاٹ ہو تا ہے۔ مشلاً اکثر واسانوں کا مرکزی یا طراس انداز کا ہوگا۔

"ایک بادثاہ تھا۔ اس کی کوتی اولادنہ تھی۔ ہڑی عمر میں ایک پیٹا پیدا ہوا۔ شہزادے کو ہڑے لافح پیا دے پالا گیا۔ ہواں ہونے پر وہ کی نادیدہ محبوب پر عاشق ہوگیا اور صرف تصویر کی مدد سے اس کی تلاش میں 'لکا۔ یا ایہا ہوا کہ شہزادے کو کوتی مافوق الفطرت قوت نے اڑی۔ اس کے بعد شہزادہ کی اور کے دام محبت میں گرفتار ہوا۔ حصول مقصد کے لئے اس نے تن من دمن کی بازی لگادی۔ حادثات و مہمات کاطویل ملسلہ شروع ہوا۔ جگ و جدال، قتل و غارت کے معرکے ہوتے۔ مافوق الفطرت قوتوں نے ہڑے و قتوں میں مہارا دیا۔ ہڑ تھام معرکے معربو گئے۔ میدان معرکے ہوتے۔ مافوق الفطرت قوتوں نے ہڑے و قتوں میں مہارا دیا۔ ہڑ تھام معرکے معربی معربوگئے۔ میدان شہزادے کے ہاتھ رہااور ہڑی ایا معیش وراحت میں برہوتے۔

عثق بھی داستانوں کا ایک اہم عصرے بلکہ اکثر عثق و محبت ہی کی بدونت داستان وجود میں آتی ہے اور عثق ہی کی مہات سر کرنے میں داستان میں طوالت و جیجیدگی کی ماتھ عام انسانی زندگی کی دلیجی کا مامان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مہات سر کرنے میں داستان میں بلکہ دنیا کے مختلف اوبوں میں بہت کم الیمی کہانیاں یا داستانیں ملیس گی جو عشقیہ داستانوں سے خالی ہوں۔ حتی کہ رزمیہ نظمیں جن کا اصل مقصود بہادروں اور سورماؤں کے کارناموں کی ناکش ہوتی ہے عشق کی کرشمہ مازیوں سے مہرانہیں۔ عثق و محبت کی شمولیت کے دو خاص فائدے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے داستان میں رنگین اور در لکشی کے ماتھ ماتھ ہم و خوشی، جاں سیاری و خود

خودنگی، مقاومت و مجاوات جیے ر نگارنگ موصوعات پیدا ہوجاتے ہیں دوسرے یہ کہ عثن کی بدولت اصل داستان کو دیر

تک محمرہانے اور طول دینے میں مدد ملتی ہے کیونکہ عثن کی مہم آسانی سے سر نہیں ہوتی اور نہ ایسا ہونا چاہتے ور نہ داستان

وہیں ختم ہوجائے گی۔ اس لئے حصول مطلب میں روڑے افرکانا ضروری ہے۔ خود معثوق یا اس کے والدین، عاشق کے

سامنے الیی مشرطیں پیش کرتے ہین جن کا پورا کرنا مشکل ہو تا ہے۔ یہ مرکس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس

کے لئے غیر معمولی جرات، طاقت اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے یا کوتی واقعہ ایسا پیش آجا تا ہے کہ عاشق و معثوق جرا

ہوجاتے ہیں اور عاشق برسوں محبوب کی خلاش میں مارا مارا پھر تا ہے۔ خرض عشق کا عنصر مختلف طریقوں سے داستان میں

چار چانہ لگا تا ہے اور اسے داستان کے ترکیبی عناصر سے الگ نہیں کر سکتے۔

داستان کے ترکبی عناصر میں افق الفطرت عنصر کی شمولیت اور اس کے اثرات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔
داستانوں میں اس عنصر کاد خل صروری نہ سی پھر بھی دویا کے مختلف ادبوں میں بہت کم ایس کہانیاں یا داستانیں ملیں گی ہو
مافوق الفطرت سے خالی ہوں۔ اردو کے بعض نافذین داستانوں میں مافق الفطرت عناصر کے شمول کو محدوج خیال نہیں
کرتے۔ خود مولانا حالی نے منظوم داستانوں کے لئے اہم شرط بید لگائی ہے کہ جو قصہ شنوی میں بیان کیا جائے۔ "اس کی
بنیاد ناممکن اور فوق العادت باتوں پر نہ رکھی جائے آگرچہ قصوں اور کہانیوں میں ایسی باتیں بیان کرنے کا دمتور نہ صرف
بنیاد میں بلکہ کم وبیش تھام دنیا میں قدیم سے چلا آت ہے۔ جب تک انسان کا علم محدود تھا ایسی باتوں کا اثر محدود لوگوں کے
دلوں پر نہایت قت کے ساتھ ہو تا تھا۔ لیکن اب علم نے اس طلسم کو توڑ دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ان باتوں کا
لوگوں کے دل پر کچھ اثر ہوان پر منمی آتی ہے اور ان کی حقارت کی جاتی ہے اور بوض اس کے کہ ان سے کچھ تعجب پیدا
لوگوں کے دل پر کچھ اثر ہوان پر معلوم ہوتی ہے۔ "م

مالی کا یہ نقطہ نگاہ انتہا پہندانہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آج کی علمی دنیا میں بافق الفطرت کسی کے لئے حیرت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس لئے کہ جدید علم و حکمت کی ایجادات وا نکشافات اور سائنسی دنیائے ادب نے بافق الفطرت سے محمی ذیا دہ حیرت انگیز ففاسے ہمیں مانوس کر دیا ہے لیکن داستانوں میں بافق الفطرت کا استعمال صرف حیرت واستعجاب پیدا کرنے ہیں کیا جاتا بلکہ اس سے داستان کو آ محمی بڑھانے ہمیروا ور ہمیرو تن کی راہ میں دشواریاں پیدا کرنے اور کمجی کمجی ان کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ آج کی سائنسی دنیا میں بافق الفطرت کی اہمیت نہ سمی لیکن اور کمجی کمجی ان کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ آج کی سائنسی دنیا میں بافق الفطرت کی اہمیت نہ سمی لیکن

انسان کی اس نفسیات کو نہ بھولنا چاہتے کہ مافرق الفطرت ہے دلستگی اس کی نظرت میں ہے۔انسان ہمیثیہ سے ایمان بالغیب كا قائل ب اور ديده سے زياده شنيده اور شنيده سے زياده ناديده چيزوں كاشيدائى ب-طلم، جادو، لوط كا، ديو، يرى، بھوت پرمین کے قصے نئے نہیں، بہت پرانے ہیں۔ یہ پہیزیں مشرق و مغرب دونوں میں میکساں مقبول رہی ہیں۔ شاعری اور ا دب سے قطع نظر دنیا کی کسی قرم اور کسی ملک کی عملی زندگی مافوق الفطرت کے اثرات سے میکسر خالی نہیں ہے۔ دنیا کے مرخطے میں اس قنم کی روایتیں ملیں گی اور ان کے اثرات وہاں کے باشندوں پر صاف نظر آئیں مجے بیر الگ بات ہے کہ کوئی متخص عقلی اور نظری طور پر انہیں تسلیم نہ کرے۔ان عناصر کی مقبولیت و وسعت اثر کا اس سے پڑھ کر اور کیا ھبوت ہو گاکہ مذاہب عالم کی تمام کتابوں میں ان کا دخل یا یا جاتا ہے۔ وید، بھکوت کمیتا، انتحبیل، توریت، قر ہن، زبور اور اوستا۔ سب میں مافوق الفطرت قو تنیں کام کرتی نظر ہے تیں گی اور تھج پوچھو توانہیں مذہبی کتابوں کے توسط ہے انسان کے وہم و کمان نے یقین کی صورت اختیار کی اور رفتہ رفتہ یہ قوتیں انسان کی عملی زندگی کا حزوا یمان میں کئیں۔ ہم شوری طور پر خواہ ان کے اثرات سے الکار کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاشوری طور پر ہمارے حواس و ذہن پر وہ کسی نہ کسی طور پر مسلط ہیں۔ ان کا وجود ہو یا نہ ہولیکن قدیم روایات کے توسط سے ہم نے ان کے وجود کو ذہنی طور پر قبول کرایا ہے۔ عثقاا ور آب حیات کس کے ہاتھ لگے ہیں لیکن ان کا نام روایت کی برولت وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ان ناموں سے ایسا متاثر ہوتے ہیں گویا یہ مچ مچ موجود ہیں۔ یبی حال مافوق الفطرت قو توں کا ہے۔ان کے وجود ہے انکار کے باوجود ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں۔اس لئے جولوگ مافوق الفطرت عنصر کے دخل کو ا دب میں لا یعنی خیال كرتے ہيں وہ غلطى پر ہيں۔ بقول كليم الدين احداس سے يكسر چھشكارا يانے كى كوشش انسانى نفسيات كے منافى ہے۔ مگر بھی یہ ممکن ہے کہ آج ہم جنہیں اپنی نار ماتی ذہن کی برولت مافرق الفطرت طاقت کا نام دیتے ہیں وہ کسی بعید ترین زمانے میں حقیقت رہی ہوا در صرف اپنی لاعلمی کی بنایران کارناموں کوانسان کی بجائے مافوق الفطرت قوت کے کارنامے خیال کرتے ہوں۔ پرانے زمانے کا اڑن کھٹولا ہمیں حیرت و استعجاب میں ڈال دیتا ہے لیکن آج ہم اپنی آنکھ سے انسان کو نضامیں اڑتے ہوتے ویکھتے ہیں اور ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے متقبل بعید کے انسان کے لئے آج کی بعض ایجادیں شلاً ریڑیو، طیلی فون، تار، لاسکی دائرلیس، طیلی دیژن اور ہواتی جہاز اس قسم کی دوسسری چیزیں مافوق

الفطرت کے کارنامے خیال کتے جائیں"۔ ۵

اس لئے قدیم قصوب کے کارناموں کو محف افق الفطرت کی کارگزاریاں نیال کرکے نظر انداز کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اول تو افوق الفطرت قوتوں کا وجود ہماری مذہبی کتابوں سے ثابت ہے دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نمانے میں ان قوتوں کا وجود کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہو، ورنہ دیو، جن، پری، بھوت پرت کے نام سنے میں نہ آتے کیونکہ انسان کسی الیسی چیز کا تصور کرنے یا اسے کوئی نام دینے سے قاصرہے جس کا جواس خمد سے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ اس لئے قدیم قصوں کے کارناموں کو محض افوق الفطرت کی کارگزاریاں خیال کرکے نظر انداز کرنامناسب نہیں ان سے مختلف زمانے کے انسانوں کی نفسیات، ان کی خواہشات، ان کے جوصلوں، ان کی آرزوں اور ان کی امید و خوش کے امکانات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

داستان کی ہم خری اور سب سے اہم شرط۔ داستان کا بیان ہے۔ بیان حبی قدر سادہ امربوط اسلسل، مؤثر اور دلکش ہوگا داستان اسی قدر مقبول ہوگی۔ اس لئے کہ داستان بنیا دی طور پر لکھنے لکھانے کا ہمز نہیں، سننے سنانے کا فن ہے اور سننے سنانے کا فن ہوں بال کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا اور اگر ہم داستان کے سلسلے میں غالب کا بہ قول تسلیم شرکس کہ ۔

"داسان طرازی منجمله فنون مخن ب، مج ہے کہ دل بہلانے کے لئے اچھافن ہے"۔

تو بھرطرزیان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ موصوع و مواد سے بے نیا زرہ کر محض با توں سے اپنایا کسی کا دل بہلانا آسان نہیں ہے۔ یہ طرز بیان ہی کا فرق ہے جو داستانوں کی فنی و ا دبی مراتب میں فرق پیدا کر تا ہے ورنہ معنوی اعتبار سے گلزار نسیم و محرالبیان یا فسانہ عجائب وباغ و بہار میں کچھ ایسافرق نہیں ہے۔

دمیا کی دوسمری ترقی یافتہ اور شاتستہ زبانوں کی طرح اردومیں جی داستانوں کا سمراغ ابتدائی دور ہی سے ملتا ہے۔
ملام راق پدم راق جے اردو کی پہلی منظوم داستان خیال کرنا چاہتے ۸۲۵ھ اور ۸۳۹ھ کے درمیان تقریباً آج سے ماڑھے پانچ سو سال پہلے وجود میں آتی ہے۔ لیکن نشری داستانوں کا آغاز "سب رس" کی تمثیل کو نظر انداز کر کے معصر ۵>> ا۔ یعنی فار کی تھے چار دردیش کے اردو ترجمہ سے ہو تا ہے۔ اس کے بعد سمرسید کی تحریک علی گڑھ تک مخصر اور طویل سینکروں داستانیں لکی گئیں۔ ان داستانوں میں جنہیں شہرت و قبولیت عاصل ہوتی ان میں باغ و بہار، آراتش محفل، رانی کیتیکی کی کہانی، فسانہ عجاتب، کل صنوبر، سروش سخن، طلسم حیرت، داستان امیر ممردہ اور بوستان خیال کے نام

- UZ T

ہراتش محفل۔ جس سے حیدر بیش حیدری نے مہمات عاتم کا ذکر کیا ہے۔ یہ ۱۸۰۱۔ یس لگی گئی۔

ہاخ و بہار، میرامن کے ہاتھوں ۱۸۰۱ سی وجودس آئی۔ ۱۸۰۳ سی انشاد اللہ فان انشاد نے رائی کینگی کی کہائی

گئی۔ ۱۸۲۴ ۔ کے قریب رجب علی بیک سرور نے فسانہ عجاتب کو مکمل کیا۔ ہیم چند کھٹری نے ۱۸۳۹ ۔ میں گل صوبر

کو فارسی سے اردوسی نشقل کیا۔ ۱۸۵۹ ۔ میں رجب علی بیک سرور نے ایک اور کتاب " شکوفہ محبت " کے نام سے لگھی ۔ فالب کے شاگر د فحرالدین نے اس کا جاب " سروش سخن" کے نام سے تحریر کیا۔ بعضر علی شیون کا کوروی نے ایک اور کتاب بعضر علی شیون کا کوروی نے ایک اور کتاب سے شروش سخن کے جاب میں "طلم حیرت" لگھی۔ ۱۸۰۱ ۔ میں خلیل فان رشک نے واسان امیر محرہ جسی عظیم داستان اردو کو دی اور اس کے جاب میں خواجہ امان نے " بوستان خیال " کے نام سے ایک اور طویل داستان کی بیاد ڈوائی۔

حواشي

ا برگ گل کراچی صفحه ۴۰ م۱۹۵۳ مضمون گل بکاولی، گلزار نسیم و ترانه شوق کا تقابلی مطالعه- از پروفسیر مسیب الله غضنفر

م قرى زبان كرارى، بابت علم جولاتى ١٩٥٩ ـ

۱ دو زبان اور فن داستان گوتی ص ۷۶ تا ۱۵۶ مطبوعه دا تره ا دب

٧ مقدمه شعرو شاعري صفحه ١٨١ مطبعه ١

۵ اردومین فن داستان کوئی۔ ص مطبوعہ

ناول کے معنیٰ کی بتی یا نادر بات کے ہیں۔ اس میں قصے کہانیوں کو دلچسپ پیرائے ہیں تفصیل کے ماتھ بیان
کیا جاتا ہے۔ کہانی کا تعلق کی نہ کی صورت میں ہماری معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے۔ واقعات اور طالات ایک فاص اور
دلچسپ تر تیب کے ماتھ اس طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ کہ پڑھنے والے پر وہ تصوریا نقطہ نظرواضخ ہوجاتے۔ جو مصنف
کے ذہن میں ہے۔ زندگی کے گوناں گوں ممائل ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اپنے اندر غیر معمولی و معت اور دو مسرے صد ہا پہلو
رکھتی ہے۔ ناول نگار اس پھیلی ہوتی زندگی سے ایک واقعہ یا کردار شخب کر کے اسے پلاٹ کی صورت میں اپنے مخصوص
زاویہ نگاہ سے پیش کرتا ہے۔ یہ مخصوص انداز ناول نگار کارویہ ہوتا ہے۔ جس کاسلسلہ جاری و ماری رہتا ہے۔

ناول کاسب سے اہم عصراس کی دلچہی ہے۔ مختلف وا تعات ایک فاص مگر دلچہ پر تربیب کے ماتھ ماسنے آتے ہیں۔ اور ان وا تعات کا ردعمل کے طور پر دوسرے آتے ہیں۔ اور ان وا تعات کا ردعمل کے طور پر دوسرے وا تعات کا اظہار ہو تا ہے اور ایوں تصد آ کے بڑھتا چلا جا تا ہے۔ ناول انسانی زندگی کے پہنچ وخم کی متحرک لفظی تصویر ہے انسانی فطرت کے مطابق اس کے وا تعات کا اظہار ہو تا ہے۔ انسانی زندگی اس کا ماحول انسانی جذبے فلسفد حیات ، اور ادراک وبصیرت محبت و نفرت ، عمل وردعمل کے اعتبار سے ناول زندگی کی دیگر اقدار کی طرح جدیل ہو تا ہے۔ ادراک وبصیرت محبت و نفرت ، عمل وردعمل کے اعتبار سے ناول زندگی کی دیگر اقدار کی طرح جدیل ہو تا ہے۔

ناول سنجیدگی تحرب اور فلسفیانه عمل کانام ہے اپنی فکو اساس کی بنیا دوں پر ناولوں کو تحربات کاامین اور نظریات کا مسلغ بنا تا ہے۔ کہی کھی دہ فن کار کی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ جا تا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی دلچپی متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ محدود ہو کر رہ جا تا ہے۔ جبکہ ناول کافن زندگی کی حرکی و نامیاتی قدروں کی طرح ادبی تفاصون اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا ناول 'نگار فن اور تخلیقی مراحل سے گزرتے ہوئے انسانی زندگی کے رواں دواں مسائل ومباحث سے وابستہ ہوتا ہے۔ ناول کے فلسفیانہ پہلو پر فور کھیتے تو علم ہوگاکہ ناول ایک زندہ اور ذی روح شے مسائل ومباحث سے وابستہ ہوتا ہے۔ ناول کے فلسفیانہ پہلو پر فور کھیتے تو علم ہوگاکہ اس میں زندگی کی عام حقیقہ توں کی سیاتی ہے یہ زندگی کی تصور یہ بی نہیں تفسیر بھی ہے فور سے دیکھا جاتے تو معلوم ہوگاکہ اس میں زندگی کی عام حقیقہ توں کی سیاتی ایک ایسے انداز میں ہوتی ہے۔ جس نے ان کی سیاتیوں کی عومیت کو اپنے اندر جذب کرلیا ہے اپنی وسعت ، ممراتی شنظیم اور تفسیر جیات کی کو مشول کے ماتھ یہ اس عظمت کامتی ہے۔ جاس کو حاصل ہے۔ ناول قصے کی فنکار انہ پیش کش اور تفسیر جیات کی کو مشول کے ماتھ یہ اس عظمت کامتی ہے۔ جاس کو حاصل ہے۔ ناول قصے کی فنکار انہ پیش کش اور تفسیر جیات کی کو مشول کے ماتھ یہ اس عظمت کامتی ہے۔ جاس کو حاصل ہے۔ ناول قصے کی فنکار انہ پیش کش

مجی ہے اور موجودہ بور ژا سماج کارزمیہ مجی۔ حس میں نفسیاتی اور فلسفیاتی تحربے کے ساتھ مسائل زندگی اپنے حقیقی روپ میں سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک کیفیتی فن ہے۔ اس میں جذبات کی بجائے سکون واعتدال اور خارجی زندگی میں ڈوب کر ابھرنے اور اس کا تحزیہ کرنے کی صلاحیت بہت ضروری ہے۔ ناول ایک تحزیاتی آرٹ ہے نذکہ تا ثراتی۔

ورا مے اور ناول دونوں کا مقصد زندگی کے تاشے پیش کرنا ہے۔ اس میں واقعات اور انسان کے اعمال اور افران کے اعمال اور افران کی مقصد زندگی کے تاشے پیش کرنا ہے۔ اس میں واقعات اور انسان کے اعمال اور ارادوں کی کشمکش اپنے بنیا دی محر کات کے ساتھ دکھاتی ہے۔ ناول کا موضوع فرد ہے۔ جو سماج کے بس منظر میں ارادے کی جماعت آتا ہے۔ ڈران سگار زندگی پر جبصرہ کر آہے۔ ڈرامے میں صرف عمل ہوتا ہے۔ جب کی تہد میں ارادے کی جماعت آتا ہے۔ ڈران سگار و تا ہے۔ اور بیان مجی بعنی اس میں ڈرانا مجی ہوتا ہے۔ اور مصوری مجی۔ قوت ہوتی ہے۔ اور بیان مجی بعنی اس میں ڈرانا مجی ہوتا ہے۔ اور مصوری مجی۔

جب ہم اردو ناول نگار کا تفصیل کے ماتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ توہمیں محسوس ہوتا ہے۔ کہ حن لوگوں نے ناول کے فن پر طبع آزماتی کی ہے۔ تحربے کیے ہیں۔ اپنے مشاہروں کی روشنی میں واقعات کو دلچسپ انداز سے پیش کرنے کی سعی کی ہے انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں ناول فن کو آھے بڑھانے کی سعی کی ہے۔ اس میں بہت سے نام آتے ہیں۔ قرة العین حیدر؛ عزیز امد؛ احن فاروتی؛ شارعزیز بٹ؛ رشید رصوبیه؛ جیلانی بانو، عصمت چنائی، ممتاز مفتی، حیات الله انصاری، بانو قدسیه، شوکت صدیقی، کرشن چندر، بیدی جوگندر پال، انتظار حسین، انور مجادا ورانتیس ناکی جیسے لوگ موجود ہیں۔ ان کے کیے ہوئے تحربوں کا تحزیہ اس بات پر ہے کہ ناول کافن آگے بڑھا ہے۔ اس میں ترقی ہوتی ہے۔ پاکل نئے لکھنے والوں میں احمد داود' انور حن راتے ' اظہر نیا زی کے نام مجی آتے ہیں۔ اس سے کسی اور بات کا اندازہ ہو تا ہو یا نہ ہو تا ہولیکن آیک بات ضرور وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ کہ ناول کاری کافن ترقی پذیر ہے۔ یہ مجی درست ہے۔ کہ اس سلسلے میں ہونے والے تجربے کہیں تو جذبا نتیت کے نام پر کچھ سے کچھ ہوکر رہ گئے ہیں۔ کہیں محسوس ہو تا ہے۔ کہ بیر مسلسل کوشش ،لگن، تجس اور آ محے بڑھنے کا جذبہ اچھے ناولوں کے لئے میدان ہموار کررہا ہے ان حالات میں یہ بات یقینی طور پر کمی جاسکتی ہے۔ کہ ایک خاص عہد اور علاقے کی مخصوص اجتماعی نفسیات، علامتی رموز، میجیدہ اور الحجے ہوتے معاشرتی اور معاشی سائل فکری منظرناہے کے حوالے سے ناول کواپنے دور کاعکاس بتانے میں معاون مابت ہوں کے۔

، ناول لکھنا کسی ممہری اور بالاتی سطح پر طویل اور عریض خندق پر جست لگانے کافن ہے۔ اس میں محض تحریبے، مثابدے ، فکر اور فسلنے کی ضرورت نہیں پرتی جبکہ کہانی کے بیان کرب سے گزر ناایک مسلہ ہو تا ہے۔

ا محمدی وابدی صداقتوں کا ترجمان ہوئے ہیں۔ اچھے ناول میں تکنیکی فنی صلاحیتیں ملتی ہیں۔ وہ کہانی بیان کرنے یر قدرت رکھتی ہیں ان کا مخصوص بیانیہ ایہام سے پاک ہو تاہے۔

تقسیم ہند کے بعد اردو ناول الگاری کافن نتی زندگی، نتی سمت اور نئے آفاق سے روشاس ہوا۔ فساداتی ادب تک کی صورت حال جذباتی رہی۔ اس میں زندگی کی بے شباتی، کرب اور ارام ہی تھے۔ امید کی کرنیں، فوشیوں کا پیغام، نے معاشرے کی بہتر تخلیق اور آمے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ اندھیراور ناامیدی زیادہ تھی۔ لیکن 1965 کے ناولوں میں سخیدگ، فکری ممراتی تخلیقی بھیرت، تکنیکی تحربوں کا فن کارانہ شور، زندگی سے بے حد قربت اور انسانی آلام سے حصول نجات کی بے تابانہ لاشوری خوامی ملتی ہیں۔ اس دور کے ناول نہ موصوع کے اعتبار سے روکھے چھیکے اور غیرام ہیں۔اور نہ تکنیک کے اعتبار سے محمیمے اور ناکام ان نے ناول نگاروں نے اس صف میں نتی جان پیدا کی ہے۔ ان ناول مکاروں نے اگر کچھ اور سنجیدگی، متانت، خلوم، دیانت داری، انہاک کے ساتھ اس صنف میں کتی

الكرى موصوعاتى اور فنى تقاصول كوير كھنے كاابتام كيا تويقينا متقبل قريب ميں ماضى كى كمزوريوں كامدا وابوجاتے گا۔

کرشتہ برسوں میں مارا معاشرہ تیزرفناری سے تغیرات کے مرطوں سے گزر تا رہا ہے عام ساجی نظام، سیامی

مالات اقتصادی اور تہذیبی بحران وانتشار نے بہاں ادب کی دوسری صننوں کو متاثر کیا اور ناول نگاری پر مجی ان کااثر

ما انہم بات یہ ہے۔ کہ اس میجیدہ تر صورت حال میں ناول نگاری نے اپنی تحکیقی ذمہ داریوں کو اداکرنے کے لئے ممری بھیرت سے کام لیا بیشتر ناول نگاروں کی طرح انھوں نے سہل پیندی، عجلت، محقیقی مسائل سے بے توجی اور

تلخ تر حقیقتوں سے الگ رہنے کا شیوہ اختیار نہ کیا۔ اس لیے ان کے ناولوں میں انسانی نظام، حیات کی گری اور تندہی

نظر آئی ہے یقیناً آج ناول لکھنے والوں کافن زیادہ میچیدہ ہوگیا ہے۔ ہمارے ناول نگار اس میچیدگی سے باخبر ہیں۔

جدید نادل کاری کے نادلوں میں فرد اور ساج کی کشمکوں اور ان سے بیدا ہونے والی میحید گیوں کافن کارانہ اظہار ہوا ہے۔ آزادی کے بعد اردو ناولوں نے کامیابی سے ارتقائی سنازل لے کیے ہیں۔ اور صنفی دیانت داری معاشرتی کرب وانساط اور دکھ درد کو پیش کیا ہے۔ ملک کی بدلتی ہوتی ساجی، سیاسی اور تہذیبی زندگی کی غوبصورت اور موثر

التينه داري كي كتي ہے۔

اردو ناول نذیر احد دہوی کے ہاتھوں شروع ہوا شرر ، سمر ثار ، رسواسے ہو تاہوااور ارتقار کے مختلف اووار لطے کرتا ہوا پر یم چند نے اپنی آخری کرتا ہوا پر یم چند نے اپنی آخری کرتا ہوا پر یم چند نے اپنی آخری عربی اس سے اثر بھی لیا بلکہ انھوں نے ترقی پہند شحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کی تھی اور جو خطبہ دیا تھاوہ اردو ادب کی تاریخ میں نہایت ایم ہے۔ اس لیے کہ اس میں ترقی پہندی ضرور ہے اشتراکیت نہیں ہے۔

مجاد ظہیراس زمانے میں لندن سے والیں آگئے تھے۔ اور ترقی پہند تحریک کے لکھنو کے میں ہونے والے اجلاس میں شریک تھے۔ان کا خیال ہے کہ اس تحریک کے وہ بانی ہیں جبکہ پروفسیراحد علی حوکہ الہ آباد میں انگریزی کے اساد تھے۔ انھوں نے کہا تھاکہ ترقی پیند تحریک کے اجلاس 1932 سے ہی الد آباد میں شروع ہوگئے تھے۔ بہر حال معاد ظهیر جوکه نظریاتی طور پر اشتراکی تھے۔ان کا ناولٹ" لندن کی ایک رات" حب جھیا تو ان کی ا د بی صلاحیتیں تھی اجاگر ہوئیں۔ یہ ناول پورپ اور انگلتان کے دیے ہوتے نن کا ترجمان بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں جوائس کی " یولی سس" کاانداز بھی ہے اور پروست کے نئے نفسیاتی فن کا اثر بھی ہے۔اردو ناولوں میں ثاید پہلی بار شعور کی روکی تکنیک کو جزوی طور پر قدرے دلچیں اور تخلیقی مہارت سے بر ماکمیا۔اس میں داخلی تصور کشی اور مثلازمہ خیال کے بست وکٹا در فن کارانہ شور سے کرداروں کو اچھوتے زندہ پیکر دتے ہیں۔ لندن کی ایک رات نے اردو ناول نگاری کو ایک سمت عطاکی اور اس بات کی طرف اثارہ کیا کہ انسان کی نفسیاتی خوامش اس کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ بھوک کی طرح جنس بھی انسانی زندگی کا ایک اہم مسلہ ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ معاشی خوش حالی کے لیے مسلسل جدوجہد کی صرورت ہے جبکہ پورے ہندوستان میں غربت کی جادر پھیلی ہوتی ہے۔ یہ سارے اچھے اور ترقی پسندانہ خیالات تھے۔لیکن مجاد ظہیر جذباتی انسان بھی تھے۔اتنی جذباشیت انتہا پسندی کی مثال تھی۔ دومسری بات یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی اس غلامی کی نجات اور جہالت اور غربت کو دور کرنے کے لئے سرایک کا اشتراکی ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ لندن کی ایک رات نے اردو ناول نگاروں پر اس بدلی ہوئی صورت حال کے لیے دروازے کھول ویے تھے۔اوراردو ناول نگاراب بڑی فراخدلی کے ماتھ سکمنڈ فرائڈ پر وست جسمیں جواکس ور جنیا وولف اور دوسسرے یور پین ناولوں کا مطالعہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے ناولوں میں اس کی جھلک نمایاں نظر آتی

غالباً اس دور میں عصمت چفاتی علی گڑھ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آتی تھیں۔ انھوں نے سکنڈ فرایڈ کا مطالعہ ویا دور میں عصمت چفاتی علی گڑھ سے اپنی تغلیم مکمل کر کے آتی تھی ۔ آئیں مورت نے باور میں سے متعلق فرائڈ کے جتنے بھی نظر ہے تھے ۔ آئیں مورت کی اندر کی اسید بیش کی توایک واویلائ گیا۔ عصمت تو یہ چاہتی ہی تھیں ان کے ہاتھ ایک مشغلہ آگیا ۔ عصمت کی بات اور جذبات لی مکان پر اویلا تو ہوا میکن مردوں کے علادہ عور توں نے بھی ان کے ہاتھ ایک مشغلہ آگیا ۔ عصمت کی بات اور جذبات لی مکان پر اویلا تو ہوا میکن مردوں کے علادہ عور توں نے بھی ان نفیاتی اور جنبیاتی سائل پر توجہ دی ۔ عصمت نے بڑی ہے بالی سے جنبی گھٹن کا تذکرہ کیا عور توں کی خواہشات اور نفییات کے مختلف پہلوول کو افسانوں میں عام کیا ۔ انھیں خاصی شہرت بھی ملی ۔ جوش جنوں میں عصمت نے محض مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے کہیں عورت کی الیمی تنگی تصویر میں بھی بیش کیں جن کا تعلق کمی علی فلسفے یا نفیات کی کتاب میں نہیں تھا محض ان کی بیدا وار تھی ۔ عصمت کی خش قسمتی یا برقستی ہے تھی کہ اس نمانے میں کوئی دو سعری عورت اس دھولے سے اوب کے سیدان میں نہیں اتری تھی ۔ ان کی با تیں اتنی حسین تھیں۔ اس نمانے میں کوئی دو سعری عورت اس دھولے سے اوب کے سیدان میں نہیں اتری تھی ۔ ان کی با تیں اتنی حسین تھیں۔ کہ لوگوں نے و قتی طور پر برانی باتوں میں دلیجی گی۔

عصمت نے تحلیل نقی اور لا شعوری محرکات کے ذریعے اپنے ناولوں کے تانے بانے بنے ہیں۔ اس کا ایک ہلکا ماپر تو بیدی کے ناولٹ ایک چادر مبلی سی میں ملتا ہے۔ عصمت کے فن کے بارے میں اگر ہم زیا دہ گہراتی میں جائیں تو معلوم ہو تا ہے۔ انھوں نے اپنے طور پر لڑکیوں کی گھٹن، نفییاتی دباو، جنسی ضرور توں، آلودگیوں، ذہنی المجسنوں اور جہاتی مطالبات کا مثابرہ بھی نہیں کیا بلکہ تحریہ کیا ہے محموس کیا ہے اور انھوں نے نہایت دیانت داری سے اپنے ان مثابرات اور محصمت کو حقیقت پسندی کے ماتھ پیش بھی کرلیا ہے۔ اس وقت کی موجودہ معاشرتی روایات نتی تحسی اور عصمت کا یہ جرات مندانہ قدم باغیانہ قرار پایا۔ عام لوگوں نے انھیں فیش نگار کہا۔ " شیرٹ کی لکیر" ان کا نمائندہ ناول ہے۔ اس میں انھوں نے تکنیک کے تحریب کیے ہیں۔ لیکن ان کے بعد کے ناولوں میں اتنی جان نہیں ہے۔ معصومہ کے کردار پر انھوں نے محضومہ کے کردار پر انھوں نے محنت کی ہے۔ لیکن یہ ایسا بھی جوائے سے اس کے مزاج اور فطرت کی جفاظت کی ہے۔ جوان کے فن کارانہ ہوش مندی اور تخلیق کا ظہار ہے۔ لیکن یہ موصوم عی اتنا کمرور ہے۔ کہ اس میں نئی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دو مرااس بات کو بیان کر تا تو شاہدا تی موصوم عی اتنا کمرور ہے۔ کہ اس میں نئی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دو مرااس بات کو بیان کر تا تو شاہدا تی موصوم عی اتنا کمرور ہے۔ کہ اس میں نئی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دو مرااس بات کو بیان کر تا تو شاہدا تنی

مجی بات نہیں بن پاتی . یہ ان ہی کی ہمت ہے مو انھوں نے ہندو ستان کے طبقے اور سلمانوں کے مشریف فاندانوں کی بھول ہمدیوں کو اتنی حرات اور بے باک سے بیان کیا ہے ۔ بنول آل اس سرور

ان کی تصویر دن میں ایک واقعیت بلکہ بے تحجب ساقت میں آئی ہے بھش اوقات ہم اس واقعیت اور صداقت سے چط جاتے ہیں۔ کم بخت کسی پاک منفہ س اور ملکوتی جذبے کو تو ویسا ہی رہنے دیتی۔ مگر وہ تو بہ کہے اس ڈینی، ضدی دور میں نئی عورت ہے یہ شیر بنی میں تلخی ملادیتی ہے اور مرحسین خواب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔

عصمت کی باتوں میں ایک کاٹ ہے۔ طنز کی قوت کمال کی ہے۔ انحس انلاقی، تعلیمی، مذہبی اور اوبی سرقسم کے وہوں گوہوں کے مختری ہے نفرت ہے۔ اپنی اس لیے پناہ نفرت کا اظہار وہ لطیف طنز کے ذریعے کرتی ہیں۔ وہ ہماری لاشعور کی تہوں حک جاکر ان پوشیدہ حقیقتوں کو 'دکال لاتی ہیں۔ جن پر اخلاق، مذہب اور تہذیب نے پردے ڈال کہ ہمارے اخلاق کو خراب کررہے ہیں۔ زخموں کو پردوں ہیں جہتیا نے سے کچھ نہیں ہوگان کے علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحت مند ہوجاتیں۔ ان ساجی ٹھی پردوں کے ڈھونگ کے لیے عصمت جارت ، بہلو اختیار کرتی ہیں۔ عصمت نے اپنے پڑھنے والوں کو مشاہدوں اور تنح بین کی روش میں یہ باور کرایا کہ بھاک کی طرح بنس نجی زندگی کی وہ حقیت ہے۔ جس سے انحراف نامکن ہے۔ انحواف کی صورت میں جنی محمل بے شار خرابیوں کا سب بن سکتی ہے۔ ہذا فطرت کے خلاف بند باندھنا ملکن ہے۔ انحواف کی صورت میں جنی محمل بی نامی میں اور مناسب نجی نہیں۔ عصمت کے خیالات میں طوفان کی بھی شدت ہے۔ لیکن وہ جو بات کہ روسی ہیں ان

اس زمانے میں کرش چندر بھی شدت کے ساتھ لکھ رہے تھے۔ کرش کی جنگ ہو مکمل تھی۔ جنہیں آزادی کے علان المارات اور غربت کے مسائل ان کے لیے نہایت اہم تھے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے اس گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے اس گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہو سیاسی طور پر اشتراکیت کے علم بردار تھے اور مہات میں اپنی سیاسی جماعت کے اصولوں کو کاربند دیکھنا پسند

کرشن چندر اپنی افتاد طبع کے حوالے سے شدت کے ساتھ رومانی تھے۔ ان کے احساسات اور جذبات میں روانی ہے۔ ان کے افکار اور شخیل کی نبج رومان اور ان کا اسلوب اظہار مجی اپنے اندر رومانیت کارنگ و آ ہنگ لیے ہوتے ہے۔ ان کے افکار اور شخیل کی نبج رومان اور ان کا اسلوب اظہار کجی اپنے اندر رومانیت کارنگ و آ ہنگ لیے ہوتے ہے۔ لیکن ذہنی اور اوبی تربیت کے حوالے سے وہ سمچے اور پکے ترقی پسند شخر یک کے بانیوں میں سے ہیں۔ حقیقت

پیندی شفیدی واقعیت اور ادب میں مقصد خصوصاً اجهاعی مقصد اور اشتراکی نصب العین کے خوب خوب چرچے تھے۔

پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعدا دان خیالات سے براہ راست مناثر ہور ہی تھی۔ کرشن چندر کی شخصیت میں روہائیت اور
حقیقت پیندی نے مل کر متوازی ہم ہمنگی پیدا کردی لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کی طبیعت کی شدت پیندی نے فن کی

بار یکیوں پر اثر ڈلا ہے۔ وہ اپنی مقصدیت کی تبلیغ کی دھن میں کرداروں کے فکری نشوہ نما کے مرطوں کو قربان کردیتے

بیں۔ اور جہاں مقصدیت کی بیشت ہے وہاں رومانویت غالب ہمگتی ہے۔

كرشن چندر كے إلى فطرت كاكم اصطالعه مجى بے۔ اونچى اونچى جوطياں، ممرى ممرى مرى وادياں، آبشار، مرغوار، حشے ، پگڑنڈیاں ، گلشیر ، ندیاں ، پہاڑ ، جھیلیں سب کے سب ہند بولتی تصویریں بن کئی ہیں۔ ان کے منہور ناول " شکست " میں اور کچھ ہونہ ہو۔ رومان کو حجلاکانے اور چرکانے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اور پورے تھے میں نغمے کا سالطف اور رس بھرا ہوا محسوس ہو تا ہے۔ کرشن چندر کے مشاہرات کی بار کمی، دورسی اور تہداری ناول کے منظری حصوں سے روح میں آزگی پیدا ہوجاتی ہے۔ کا تنات کے خارجی ساظراور فطرت کے عناصر کو اچھی طرح لفظوں کی گرفت میں لینے کے فن سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ کزاروں کے داخلی کوائف کی تصویر کشی میں بھی وہ فن کارانہ کمال دکھاتے ہیں۔ احساسات اور خیالات کی تر جمانی کے لیے انھوں نے کئی طریقے استعمال کیے ہیں۔ مقصدیت کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کہ پڑھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ ناول 'نگار نے محض اس مقصد کے لیے ناول لکھا ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو زیا دہ گراں گزر تی لیکن ان کا جوش تبلیغ کے اثار نے بایاں طور محسوس ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں واقعات کی تہد میں مقصد کی گرمی محیلتی می محسوس نہیں کرپاتے وہ یہ کہ تنبلیغی مرحلوں میں ان کے مکالمے طویل ہوجاتے ہیں۔ یہ وجہ تنبلیغی عنصر کے شامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے عناصر وضاحت چاہتے ہیں۔ اور وضاحت مکالنوں کو طویل کر دیتی ہے۔ ان کے اس عمل ہے ان کی خطابت بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی بھی ترقی پہند تحریک کے ایک فعال فرد تھے۔ان کے ہاں بھی قریب قریب وہی نظریات ہیں۔ جوعصمت اور کرشن چندر کے ہاں ہیں لیکن بیدی کے مزاج میں ٹھمراؤے۔ وہ حالات کے تحت جذباتی نہیں ہوتے ان کی جذبات نگاری میں جان ہے۔ اس سے ان کے گہرے مثاہرے کاعلم ہو آ ہے۔ وہ سماجی مسائل ہی کواپنا موصوع بناتے ہیں۔ ان کا بھر پور اندا زان کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کی وہی زندگی کے تہذیبی اور سماجی پہلووں کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا

ے۔ انھیں انسانی نفیات پر ممرا عبور حاصل ہے۔ نفیات انسان کی باریک امروں کی تصویریں بنانے میں انھیں مبارت ے۔ان کے تحربات کی وہ تمام وستنیں ج کہانیوں میں بھری ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہ سب کا جادر سلی سی سی کیا ہوگئ ہیں۔ پناب کا گاؤں اپنے اکھوین، بے باکی، حفائشی اور آن بان کے ساتھ پٹیش کیا گیا ہے۔ اس ناول میں کردار تگاری ہے جدیر کشش اور اثر انگیز ہے۔ یہ مارے کردار ان کے مشاہرے کی دین ہیں۔ انھوں نے حقائق کے بیان میں کہیں جم بھیجا ہے ہے کام نہیں لیا ہے۔ تلو کامنگل ارانو کی کردار الگاری میں بیدی نے بڑی احتیاط اور گہرے شور سے کام لیا ے۔ نیلے درجے سے تعلق رکھنے والے یہ کردار عوامی زندگی کی کشمکش اور دکھے سکھ کے ترجمان ہیں۔ بیدی ماعول آخر بنی اور معاشرہ نگاری کے مرطوں میں جز تیات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اور لیجی کیجی تو نہایت معمولی سے نکتے کی وضاحت کر کے اپنے اگلے بیان کو پورا جواز فراہم کرتے ہیں۔ قصے میں کہیں بھی کوئی ڈھیلاین نہیں ہے۔ ہاں ان کی زبان میں کیا یں ہے۔ لیکن ان کے خیال اور احماس میں اتنی ندرت ہے۔ کہ زبان کی طرف توجہ ہی مبذول نہیں ہوتی۔ بقول ڈاکٹر مور حن " خیال کا تخم تحرب کی روشنی میں واصل کر فن کاروپ رنگ اختیار کر ممیا ہے۔ " بیدی کو دوسسرے ناول وگاروں سے جو چیزالگ کرتی ہے۔ وہ ان کا گہرا تحرباتی احساس ہے لیونی وہ سطح سے نیجے و مکھنے کے عادی ہیں۔ جو تحرباتی انداز ککر کی دھار خیالات کے تانے بانے اور خیالات کا جال کا ٹتی ہوئی زندگی کی ٹھوس اور کھردری سطح تک پہنج گئی ہے۔ان کی مکالمہ 'نگاری میں تحلیقی ذہانت نظر آتی ہے ۔ان کے مکالوں میں کرشن چندر کی خطابت اور طوا تف نہیں ہے۔ گفتگو کی ایک معتدل لیکن تیز امر ناواٹ کے پلاٹ میں مشروع سے آخر تک جاری و ماری ہے۔ بیدی کے تحلیقی محركات اور كردارون كانتزكره كرتي موتي پروفنيروقار عظيم لكھنے ہيں۔

" بیدی کا موصوع ان کے گردوپیش کی زندگی کے وہ بے شمار کردار حن کا مطالعہ اور مشاہرہ انھوں نے بڑی باریک بینی اور جذباتی شدت سے کیا ہے۔ اور اس کے مشاہرے اور مطالعے کے بعد ان میں سرایک کو اپنے تختیل میں بہایا اور فکر سے نکھارا اور اونچا کیا ہے۔ یہ کردار ہندو گھرانوں بعض جذباتی مردوں اور عور توں میں سے چنے گئے ہیں۔ لیکن بیدی نے کھمی ان کرداروں کا صلیت کو فن کا حسین لباس پہناتے بغیرا تسانوں میں جگہ نہیں دی اور زندگی کی اس ممرانی اور فن کی اس محرانی بین ہے۔ "
اور فن کی اس شدت احساس نے ان کے بعض اضانوں کو اردوافسانوں میں ایک جمیشہ باتی رہنے والی شخصیت دی ہے۔ "
بیدی نے وہی چیزیں پیش کی ہیں۔ حن کے متعلق وہ نہایت تقصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ انھوں نے انسانی

نفیات کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجانی اور دیانت داری کے ساتھ حقائق بیان کرنے پر بُی قادر ہیں۔ بڑی سے بڑی نفیاتی حقیقت وہ روز مرہ کی زبان میں آ سان اور سیدھے سیدھے انداز میں بتانے کے عادی ہیں۔ وہ انسانی عظمت کے قاتل ہیں۔ اس لیے عصیت کا جلا کہیں 'سکل بھی آ تا ہے تو وہ اسے بے مصرف سمجھ کر آ کے بڑوں جاتے ہیں۔ حقیقت 'سگاری ان کے ہاں ہامعنی انداز میں ہے۔ بعض حقیقتیں تو ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا یوں بہلا اظہار سودمند نہیں ہوتا۔ بیدی بھی ایے مقام سے گزر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر یش نے ان کے اسلوب اور فن کا جائزہ لینے ہوتے لکھا ہے۔

" بیدی کے اسلوب اور فن میں جگہری رمزیت نفیاتی عمیق ہاتول اور رسم ورواج اور تہذبی فضا کا احساس اور کہا تھی دھیمی دھیمی دھیمی دو کے نیچے اشخاص کی جدید جذباتی اور ذہنی کشمکش کا جوشور کار فرما ہے۔ وہ اس تخلیق میں منہائے کمال پر نظر آتا ہے۔ اور احساس ہوتا ہے۔ کہ بیدی اگر اخترار اور افسانوی تاثر آخرینی کے انداز سے سٹ کر کچو بڑے کمینوس پر اپنی تخلیقی قوت کو کام میں لائیس تو اردو کو ایک بلند پایہ ناول بھی دے سکتے ہیں۔ قمرر تئیس نے شاید بیات "
اک چادر سیلی سی " سے پہلے لکھی تھی۔ بیدی کوتی بڑا ناول تو نہ لکھ سکے لیکن اس ناول نے یہ ثابت کردیا کہ ان میں بڑھے ناول کھنے کے اہل تھی فنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اچھے ناول کھنے کے اہل تھے۔

عویز احداردو ناول نگاری میں ایک بڑا نام ہے ان کی تخلیقی مہارت اپنی جگہ پر انہم ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔
کہ جنس اور فعل اس سے ابھرنے والے تلذز ان کا فلسفہ بن جاتے ہیں۔ وہ شہوانی جذبات کو بھڑ کانے والے فحاشی اور نگین کے انداز پرٹیھے ہوئے قاری حیوان ترکتوں کو بھی معیوب نہیں سمجھتا۔ اس قسم کے خیالات اور مکالموں سے عویز احمد کی فنی خویباں سائڑ ہونے گئی ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ عویز احمد کو بھی چیز سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ یہ بات مہیں کہ وہ اپنی عام زندگی ہیں اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بلکہ ہوا یوں ہے کہ انھوں نے عصمت اور دو سرے مہیات پر لکھنے والے ترقی پسندوں پر کمی دفعہ اعتراض کیا ہے۔ کہ وہ جنس اظہار پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ طلانکہ بھی بات خود ان کے بارے میں دو سرے کہتے ہیں۔ ان کی تمام ناولوں کو پڑھنے کے بعد جہاں ان کی اور فنی خویبوں اور فاسیوں کا فکر ہوتا ہے۔ وہاں ان کے ناول کے موضوع کے جنس زدہ ہونے کی بھی بات ہوتی ہے۔ ثایہ ہی کمی نقاد نے ان کی فاد نے ان کی گئی بات ہوتی ہے۔ ثایہ ہی کمی نقاد نے ان کی

جنس زدگی کا ذکر نہ کیا ہو ورنہ یہ ان کے نام کے ساتھ ثال ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ نعیم کی جنبی اور اخلاقی گرا واثین حبدر آباد دکن کی مجموعی معاشرتی زندگی بالعموم اور مغرب کی آزاد نیال اور جنبی بے راہ روی بالخصوص خاصے فسکارانہ انداز سے زبر بحث آئی ہے۔ جنبی فتوحات نعیم پر حاوی نظر آتی ہیں۔ بیتول ڈاکٹرانسن فاروقی۔

عزیز احد گریز میں عریاں نگاروں پر محیل گئے ہیں۔ اور یورپ کے عظیم قبہ خانے کا نتشہ اس لذت سے کھینجا ہے۔ کہ جنسیاتی زندگی میں بے راہ روی بڑا وصف نظر آتی ہے۔ اور انسان کا نمائندہ بعنی ان کا بھیرو نعیم سر جگہ بندر کی اولاد نظر آتا ہے۔

خود عویز احمد کاجنس نگاری کے بارے میں اعتراف ملاحظہ ہو ۔

جنسی مسکوں اور چیچید گیوں پر اوب میں طھنڈے دل سے غور کرنااور ان پر بحث کرنایا ان کا مطالعہ کرنا تو بے شک اس عہد اور خصوصاً ہندوستان میں ایک بہت مفید اور اہم کام ہے لیکن جنسی موصوع کے طلسم میں گرفتار رہناجنس آ کو آرٹ یا اوب کے لیے مقصود بالذت سمجھنا ترقی پسندی کے نہیں بلکہ انسانی درجے کی تنزل کی نشانی ہے۔

دراصل عزیز احد مینجرازم میں اس طرح پھنس جگھے تھے۔ کہ سرسماج کو بالخصوص حیدر آبادی دکنی سماج کے تہذیب اور معاشرتی زوال کو براستہ جنس پرستی یا عریامیت منشکل کرتے تھے۔ وہ کسی بھی علاقے کی تہذیب میں شکستگی اور زوال کو عورت کے جنسی استحصال کا ثافسانہ تصور کرتے تھے۔

عوریز احد نے ناول کا مطالعہ عالمانہ نظر سے نہیں بلکہ ادبیانہ نظر سے کیا تھا۔ ناول نگاری کا شعور ان کی نظرت کا حجز بن گیا ہے۔ تکنیک کے جو تحر بے انھوں نے پیش کیے ہیں۔ وہ محض تقلیدی نظر نہیں آتے بلکہ ان کی شخصیت میں چوکر گزر سے ہیں۔ اس لیے انھوں نے کہا تھا۔ اپنی حد تک مجھے صرف انٹا کہنا ہے۔ کہ میں نے حقیقت نگاری کو ہمیشہ فرق سمجا ہے۔ کہ میں نے حقیقت نگاری کو ہمیشہ فرق سمجا ہے۔ ممکن ہے۔ کھی کھی ششہ دھندلا ہو نام خراب ہو یا خلم کے وقت روشنی ٹھیک نہ ہویا ممیری اپنی ایسارت یا بھیرت میں فرق ہولیکن میں نے زندگی کی شقید ہمیشہ زندگی کی عکائی کے اندر سے کی ہے اور اصلی اور حقیقی ایسارت یا بھیرت میں فرق ہولیکن میں نے زندگی کی شقید ہمیشہ زندگی کی عکائی کے اندر سے کی ہے اور اصلی اور حقیقی

کے فرق کا قائل نہیں۔

ڈاکٹر عبدالسلا م الیی بلندی الیی کپنی کو عویز احد کاسب سے اچھا ناول قرار دینتے ہیں۔ اسے تہذیبی ناول کہتے ہیں۔ اور امراڈ جان اور شام اود کو فسانہ آزاد کی قبیل کا ناول سمجھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں۔ کہ عزیز احد کا غالب رویہ جنس 'گاری ،ی ہے۔ زندگی کی جانب بہ رویہ غالباً ترقی پسندا دبی تحریک سے وابستگی کی بناپر تھا۔ کرشن چندر کے یہاں بھی بھی انداز نظر آتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تفاد پیداکرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں آورد ہے۔ جبکہ عن ز احد کے یہاں آمد ہے۔ عزیز احد کے ناولوں کے بارے میں لوگوں کی مختلف آرا ہیں۔ کنھیالال کپور گریز تعیم کو مشقبل کا انسان کہتے ہیں۔ ان کاخیال ہے۔ کہ آئدہ کا انسان جنسی حوالے سے بندر سے بھی بدتر ثابت ہوگا۔ جبکہ حن عسکری الیی بلندی الیی پستی کے بارے میں اسے مریفانہ ذہنیت تصور کرتے ہیں۔

حیدر آباد دکن کی پوری روح کیچ کر اس میں آگئی ہے۔ جلال الدین نے اسے گالزوردی کے ساگاسے تشمید دی ہے۔ اس ناول میں دکن کے اعلٰی طبقے کی زندگی ان کی تہذ ہی روایات ان کی عیش کوشیاں اور آئیں کی ریشہ دوانیاں بے حد عمدہ طریقتے سے پیش کی گئی ہیں۔

گریز بھی حیدر آباد دکن کے مخصوص معاشرے سے تعلق رکھنا ہے۔ اس میں اس وقت کی سیاسی اور معاشرتی صورت حال کے نقوش اجا گر ہوتے ہیں۔ اس ناول میں جنبی مسائل کے حقائق کے بیان میں نسبنا زیادہ جرات مندانہ اقدام میں مظامرہ ہوا ہے۔ گریز کے علاوہ الیمی بلندی الیمی پستی میں جنبی مسلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن ان ناولوں میں معاشرتی حالات و مسائل کی عکا کی زیادہ کی گئی ہے۔ جبکہ عصمت کے ناولوں میں ناول کے کرداروں کی انفرادی اور مشخصی زندگی زیادہ روشن ہوتی ہے۔ ماضی اور حال فرداور سماج خواب اور حقیقت اور سخریب و تعمیر کی جو کشمکش عصمت نے محمیل ہے۔ معمون یہ کہ خواب اور حقیقت اور سخریب و تعمیر کی جو کشمکش عصمت نے دکھائی ہے۔ وہ فن پر ان کی قدرت کا شبوت ہے۔ عصمت نے گھریلو معاشرت کے تصور کے علاوہ نہ صرف یہ کہ اردو ناول کے ذخیرہ الفاع میں اضافہ کیا بلکہ بول چال کی گھریلو زبان کو اپناکر انھوں نے ناول کا دامن عام لیکن اچھوتے اردو ناول کے ذخیرہ الفاع میں اضافہ کیا بلکہ بول چال کی گھریلو زبان کو اپناکر انھوں نے ناول کا دامن عام لیکن اچھوتے تحربات سے بھر دیا۔ کہ وہ اس طرح اپنے کرداروں میں زندگی کی روح دوڑا دی۔ عصمت کے یہاں ہو فنی شور نفسیاتی بھیرت اور اعتادی وانفرادی نا آسودگیوں کے جم آہنگ ردعمل کا عکس ملتا ہے۔

عزیز اس ناولوں کا اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں تو ناول کے فن کے حوالے سے بہت می باتیں انھیں ممآز بناتی ہیں۔ یہ شمیک ہے ناولوں کا اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں تو ناول کے فن کے حوالے سے بہت می باتیں انھیں کا بیان ملنا ہیں۔ یہ شمیک ہے یہ بوس میں کوئی فنی اور نکری گہراتی نہیں ملتی بلکہ ناپختہ عمر کی جنبی جذبات نگاری میں ہے۔ اس ناول میں جا بجا نفسیاتی اثارے بھی ملتے ہیں۔ جو واضح طور پر تقلیدی عمل محسوس ہو تا ہے۔ جذبات نگاری میں بھی سطیت نمایاں ہے۔ ان کے پہلے دونوں ناولوں کے کردار میں واقعیت اور حقیقت پہندی کا برملا فقدان ہے انجام بھی ضارجی کئی سطیت نمایاں ہے۔ اس کی تائین کریز کا نعیم جن داخلی کیفیات ڈہنی انتظار اور نفسیاتی المجھنوں کے علاوہ جن خارجی حالات اور عوامل سے گزر تا ہے۔ اس کی آئیز سال بڑے ہی فن کارانہ طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے نہایت ہی دانش حالات اور عوامل سے گزر تا ہے۔ اس کی آئیز سال فی تو بالی بڑے ہی فن کارانہ طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے نہایت ہی دانش

مندی کے ساتھ شہری زندگی کی الجھنوں جذباتی ہیجید کیوں اور منرقی اور مشرقی اقدار کے تصادم اہندوستان کی تہذیب و تدن کی شکست وریخت اعلیٰ اور متوسط طبقے کی نفسیاتی کشمکش کو بڑی فنی مہارت اور بھسیرت کے ساتھ دلچسپ اور تیکھے اندازمیں پیش کیا ہے۔عصمت چنتائی کی طرح عزیز احد تھی سگنڈ فرانڈ کے نظریات سے ستاژ نظرات تے ہیں جنسی اور نفسیاتی نقطہ نظر کی روشنی میں اپنے ناولوں کی معنوی اور ذہنی نضا کی تشکیل کی ہے اس دور میں جبکہ یہ ناول لکھا گیا تھا موصوع بانکل میا نیا تھا۔ کم از کم اردو ناولوں کے حوالے سے مسلم گرانوں کے طبقہ امرائے بے مثال خاکے اور حقیقی نفشے پیش کیے ہیں۔ وا تعات کے انتخاب میں یقیناً انھوں نے اپنی نظر کی پہند کو اہمیت اور فوقیت دی ہے لیکن یہ کردار حی ماحول کی نمائندگی کرتے ہیں اس ماحول میں واقعات کا زیا دہ سنوع تھی تو نہیں تھا۔ یہ طبقہ وہ تھاحب کی زندگی کامقصد محض عیش وعشرت تھا ظامرہے اس ماحول کی تر بمانی ہوگی۔ اور یوں فطری طور پر ویسے ہی وا قعات منتخب کیے جائیں گے۔ اکثر اوقات چھوٹے چھوٹے معمولی وا تعات بھی کسی نہ کسی نفسیاتی گرہ کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں۔ واقعات کی تز تبیب. اور تنظیم کاعزیزاحد بہت ترقی یافتہ شعور ر کھتے ہیں۔عزیزاحد کے ناولوں میں داخلی اور خارجی مختلف پہلوؤں اور گوشوں پر سے نقاب کشائی کی گئی ہے۔ انھوں نے گریز میں صرف جنسی ا تصال جنسی محبت اور روحانی محبت کو ہی بڑے فن کارانہ انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ جنگ عظیم کے روعمل میں پیدا ہونے والے خوف مرگ؛ زندگی کی بے اعتباری اور بے کیفی، سیاسی بحران اور غیریقینی صورت حال، یورپ کے ساجی اور تہذبی حالات نئے علوم وفنون سے دلچیسی اشتراک اور اشتراکی نظریات، ذہنی انتشار، داخلی کرب اور ہیجان کے علاوہ زندگی کے مختلف اور متضاد کوشوں کو اتنی چابکدستی اور بمزمندی سے پیش کیا ہے جو کسی عام فن کار کے نس کی بات ہی نہیں۔اس سے عزیز احد کی ان موصوعات سے ممرِی وابتگی، ذاتی تحرِبے اور عینی مثاہرے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ الیی بلندی الیی پستی ہی کو لیجئے سلطان حسین اور نورجہان کی ازدواجی زندگی کی تنگخی کو اثنی خوب صورتی اور چابک دستی سے پیش کیا ہے کہ ان کی نفسیات سے گہری واقفیت کے علاوہ ان کے وسیع تحربات اور ممرے مشاہرے کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ زن وشوسر کے درمیان بڑھتی ہوتی طلیج اور جذباتی تشمکش کا نجام خلع کی صورت میں دکھایا جانا انتہائی فطری ہے۔

الیی بلندی الی پہتی میں حیرر آباد دکن کے زوال آبادہ مشرقی کلچر کا بے حدموّ ثر نقش کیا گیا ہے۔ یہ کلچر مغربی مہزی مہری جہوں میں میں حیرہ آباد دکھنے کے لیے خود تکلیف دہ

فریب میں مبتلا ہے۔ اس کلمیر کااوپری ڈھانچہ بھی ٹوٹے لگاہے اور اس کی روح دم توڑ جگی ہے۔ آزادی سے پہنے کے
اس زوال آنادہ معاشرے کی مکمل اور بھر پور عکائی یہاں موجود ہے مغربی تہذیب کی اند می تقلید نے مشرتی اقدار کو
کس طرح ملیا میٹ کیا۔ ہندوستانی روایات ، بذہبی روا داری ، نسوانی حیا ، فاندانی وقار اور مشرقی تہذیب کی شکست وریخت
کا المیداس ناول کی ایم خوبی ہے۔

عویز احد نے ہندوستان کے اعلی طبقے کی مغربی زندگی اور فیشن پرستی پر جابجا گہرے طنز کیے ہیں اور ان کی تعلقی کھول کر رکھ دی ہے فرنگی آ قاق اور ان کی نقل میں ان نے قدم آ گے ہی 'لکل جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مصنوعی اور کھو کھی مغربی تہذیب کے دلدا دہ ہندوستان اس وقت تماثا بن جاتے ہیں۔ نتیجناً ان کی چال شیوطی اور شر بے سرے ہوجاتے ہیں۔ نتیجناً ان کی چال شیوطی اور شر بے سرے ہوجاتے ہیں۔ زندگی کے گہرے اثرات، انمٹ نقوش اور معاشرتی عالات کو اتنی سچاتی جامعیت اور قطبیت کے ساتھ عزیز احد نے پیش کیا ہے کہ اس عہد کی تصویریں ہماری 'لگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ان ناولوں میں صرف ایک عہد اور اس کی تہذیبی اور تحدنی زندگی کی پر چھائیاں ، ہی روشن نہیں ہو تیں بلکہ اس لیں منظر میں آنے والے کہ داروں کے میامنے آ جاتی ہیں۔

حقیقت کگاری کے فن کے والے سے حیات اللہ انصاری کانام اردو ناول کگاری میں ہمیشہ یا در کھا جاتے گا۔ دہ ترقی پیند تحریک سرگرم رکن ہیں اس کے ساتھ ماتھ وہ کشر قسم کے کانگرلی بھی ہیں۔

م یم چند بھی کانگرلی تھے لیکن پر یم چند اور حیات اللہ انصاری میں یہ فرق ہے کہ پر یم پند نے اپنے الول اور ساجیات پر زیارہ توجہ دئ ۔ وہ سمریایہ داری نظام کے مخت مخالفین میں سے نفے اور ہندوستان میں دیہات میں مہاہنوں کے طبقے نے وہ ظلم روار کھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے کسانوں کی زندگی اجیرن ہوگئی تھی ۔ کسان محنت کش ہونے کے باوجود ایک ایک پائی کو ترسخ تھے ان کی ساری فصل مہاجن کے قرض میں چلی جاتی تھی اور قرض بھی ہے ایمانی اور دھاندلی کی وجہ سے ہو تا تھا ایک دفیہ کسان ایک روبیہ بھی قرض لیتا تو سال آخر میں طرح طرح کی تاویلات سے سورو پے دھاندلی کی وجہ سے ہو تا تھا ایک دفیہ کسان ایک روبیہ بھی قرض لیتا تو سال آخر میں طرح طرح کی تاویلات سے سورو پے معلوم کہ مہاجن کس بات کا انتظار کردہا تھا۔ پر یم چند نے اس نظام کے خلاف بھی پور احتجاج کیا جبکہ حیات اللہ انصاری کے باس گاؤں اور شہروالوں کی عام زندگ کے مناظر میں وہ اگر کسی کے سخت مخالف ہیں بھی تو انگریز حکومت کے۔

ا نصوں نے اپنے طویل ترین ناول بہو کے پھول میں تاریخی واقعات کو شخلیقی رنگ آ ہنگ عطا کر کے فن کاری کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ ایک تاریخی ناول ہے اس میں اس دور کی سیاسی سماجی اور تہذ ہبی تاریخ کی تربیت کے لیے نیتجہ خیر مواد فراہم ہوسکتا ہے۔

یے ناول 2608 صفحات پر شتمل ہے 1911 سے 1950 کے تقریباً تمام اہم واقعات ہیں۔ دیہاتی زندگی کی کمیسی جیتی جاگئی تصویریں کیے کیے دلکش سہانے سلونے ردمان پرور لیح کرداروں کے کیے کیے دل نواز مرفعے یہاں ملتے ہیں۔ ان کے ہال مشاہرے کی زبردست قوت ہے ان کے دور کے دیہات نہایت لیل ماندہ اور کسان مظلوم اور غزیب ہیں۔

ہو کے پھول کر داروں کا مرا بھرا جنگل ہے تقریباً پچاس مال کی ہنگامہ خیز د تغیر بکف سیای ساجی معاشی اور معاشرتی زندگی کی عام طور پر حقیقت پہندانہ عکائی نہایت دلچسپ انداز میں ملتی ہے علم انسانیت کے احساس اور کر داروں کے واقعات کے اس جنگل میں محبت جنبی قربانی عبادت و ریاضت انسان جدوجہد ایثار واظام منافقت ریاکاری غرض کہ مر طرح ہے شبت اور منفی انسانی جذبوں کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ اور وہ بھی کچھ اس طرح کہ اس قدر وسعت سے ہمکنار انسانی زندگی کی تصویر کشی میں وصدت تاثر کامیابی سے برقرار رہا۔ ایک ہمہ گیرانسانی زندگی کی تصویر کشی میں وصدت تاثر کامیابی سے برقرار رہا۔ ایک ہمہ گیرانسانی زندگی واقعات کے دریا پر بہتی چلی جارہی ہے۔ کہیں شام کی داستاں ہے کہیں جرکی کہیں نفرت و حقارت کہیں سیاسی الجسنوں کی واقعات

میں سے واقعات چھوٹ رہے ہیں لیکن مجال ہے کہیں بھی روانی اور ولچیسی میں فرق آجاتے۔

یہ ٹھیک ہے کہ اس ناول میں تکنیک کے نئے تحربے نہیں کیے گئے ٹاید اپنے وسیع ناول میں اس انداز کے ممکن بھی نہیں تھے۔ اس کی وسعت بھی اس کی خوبی ہے اور اس وسعت میں لامرکزیت اہم ہے اگر کوئی مرکز ممکن ہوسکتا ہے تو وہ خود ہندوستان اور ہندوستان کے سلمان ہیں۔

لہو کے پھول کا طرزیبان خالص بیانیہ ہے اور اس میں قدامت کارنگ غالب ہے لیکن ناول کی فضاایینے عصر کو معجمتی ہے اس کاار تقاریبے مد نظری ہے۔ اس میں اعلی طبقے کی زندگی شہری سماج کے مسائل دیہا ہیوں کی عام زندگی ان کے رسم ورواج سے ان مجبوریاں الجھنیں پریشانیاں خوشیول کے مقالت نچلے طبقے کی تصویر کشی میں ماندہ عور توں کی عام حالت جنبی معاملات ہندوستان کے بدلتے ہوتے حالات کشاکش، فریب شکستگی، امید، فوف و یاس، بلند ہمتی، روا داری اخلا تیات مذہبی اور مهاجی زندگی رسم ورواج کی یا بندیا ں بس ماندگی سے بھریور سماج کا حقیقت پہندانہ ستحزیہ موجود ہے۔ یہاں ہندوسانی مسلمانوں کے مخصوص مسائل ہیں اکثریت سے ان کے تعلقات جنگ آزادی میں ان کی حیثیت اور حصہ ان کے سلسلے میں اکثریت کے رویے کی بندریج حیدیلی اور سختی ان کااحیاس حرم احیاس شکست ہندوستان اور پاکستان کی روشنی میں ان کی ساجی اور سیاسی حیثیت ان کی تعلیم زبان و تہذبی سرماتے کے مسائل ان کی معاثی ابتری اور اس کے وجود کی مفصل اور بے دردانہ نقاب کشائی کی گئی لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حیات الله انصاری پندوستان کے ان مسلمانوں میں سے ہیں جوشدت پند کانگریسی تھے اور گاند حی جی کی خلاسفی پر دل وجان سے عمل کرتے تھے انھوں نے اکثریت کے ظلم دستم سے دکھ اٹھائے لیکن آسخر وقت نک ان کے نظریے میں تبدیلی نہیں آئی وہ سریات کواپنے اس نظریے کی روشنی میں تھی ویکھتے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے دور کی حیدیلیوں کا بغور مطالعہ کیا تھاا ور بات کے کہنے میں لگی لیٹی نہیں ر کھنے۔ یک ان کی فن کاری ہے ظوص ہے مہنتم بالشان

قرہ العین حیدر کے مشروع کے اولوں میں خاص طور سے ممیرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل یہاں اعلی درجے کے فارغ البال خاندان ہیں اور انتہا اس کی تباہی ہے ان ناولوں میں غیر ضروری تفصیلات بھی ہیں لیکن ان تفصیلات سے فارغ البال خاندان ہیں حفیقی زندگی ان کے گوناں گوں مسائل ایک مخصوص تہذیب اور تندن کی تبدیلی سامنے آتی ہے جو

کی بیان دوروں ہے۔ اور اللہ اور سے ایک اللہ اور اللہ اور

قرۃ العين نے جاكيردارانہ وٹن خيال بوالوں كو خرل مدوستانى تنبد يا ؟ كافن نبين عالى تدن كى اعلى ترين القدار كا على امين سمجھ ليا ہے اس ئے ب زيندارى فتم عاد قل ہے تہ كويا تہذيب الد في طاناتمہ عوجا تا ہے۔ جب تقليم ہند كا عمل وجود ميں آيا نوائنوں نے بلامے البانى كے مولى قبول اور بيس كيان المنان في در دارى دواس ميں نہيں و كھنى جوانوس عروز ہيں۔

طریقہ کار افتیار کتے ہیں اور پھر قرق العین نے تو اپنا نظریہ اپنے کردادوں کی زباں سے اداکیا ہے ان کے انداز میں علی سیاسی اور سماجی بجشیں ہیں گوکہ ان کے کوئی تاتج نہیں الطلتے لیکن یہ ضرور ہے کہ سائل سامنے آتے ہیں۔ قاری اندھیرے میں نہیں رہتا اس ناول میں دنیا ہھرکے علی اور فلسفیانہ سائل ہیں۔ اس کے کردار انتگلی تل ہیں۔ دہ گفتار کے ہمیرد نظر آتے ہیں۔ اس ناول میں مختلف قوموں کی تہذیبیں ہیں۔ علی سطح پر ان کی وضاحتیں ہیں۔ یہاں تاریخ کا ایک طویل ترین دور ہے سردور کی نمایاں خصوصتیں سامنے آتی ہیں۔ کرداروں کی راہیں الگ ہیں لیکن اس کے لیے ان ایک طویل ترین دور ہے سردور کی نمایاں خصوصتیں سامنے آتی ہیں۔ کرداروں کی راہیں الگ ہیں لیکن اس کے لیے ان کے پاس اپنے نقطہ انگاہ سے جواز بھی ہیں برصغیر کی ڈھائی سزار سال کی تقافت کوتم بدھ کے دور سے شروع ہوکر تقسیم ہذیر پختم ہوجاتی ہے۔ اس ناول کی تعمیر و تنظیم نہایت بلند سطح پر ہوتی ہے۔ تسلسل میں نہیں صغف نہیں ہو تاگوکہ نادل میں بہن سام کردیتے ہیں اگر پلاٹ کی میں بوسکتی ہے تو یسی ہے۔ تسلسل میں نہیں صغف نہیں اگر پلاٹ کی کھیں وقت سے ایک فطری دھرت پیدا کردیتے ہیں اگر پلاٹ کی کھیں جوتی ہے۔ تسلسل میں نہیں صغف نہیں اگر دیتے ہیں اگر پلاٹ کی کھیں جوتی صورت ممکن ہوسکتی ہے تو یسی ہے۔

ناول کا موصوع وقت ہے اور وقت کے متعلق مصنفہ نے اپنے پہلے ناولوں میں بھی ملکے ملکے اثارے کیے ہیں۔ مکالے اور پیانات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا نیتجہ یہ ہو تا ہے اس کہانی ہو جھل ہوجاتی ہے اور پھراس کی رفتار مسست پڑنے لگتی ہے۔

کنارے یالتو مور اپنا عکس و کیھنے نظر آتے ہیں مانسرور کی جھیل شفاف ہمیروں پر راج پنس تیر آ ہے دلیں ناریاں چھو، چھ کرتی اپنی گلیوں میں پھرتی ہیں ان کے اس قسم کے بیان سے پورب کا مزاح سمجھ میں آتا ہے فن کار زندگی کی حقیقت کا جائزہ لیتا ہے اور زندگی کا مطالعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص سارے علوم کے بنیا دی حقائق سے واقفیت نہ حاصل کرے فن کار علوم کامہارا لے کر ماضی کو جانتا ہے مشاہرے مطالعے اور تنحر بے کے ذریعے مال کو سمجتا ہے اور متقبل کی سمت متعین کر تا ہے اور مم دیکھتے ہیں کہ" آگ کا دریا" ان تام سمتوں میں پھیلا ہوا ہے شور کی رو کی تکنیک کے بارے میں اوپر تفصیل دی جا چکی ہے دراصل خیالات کا بہاو دریا کے بہاو کی طرح ہو آ ہے اس لتے ذہنی خیالات کے بہاد کو شور کی رو ہی کہنا جاہتے اور نفسیاتی اصلاح کے اعتبار سے سر منتخص ذہن میں خیالات اور احدامات کا دھارا برابر جاری دہتا ہے جاہے ذہنی کیفیات بدلتی رہیں مگر بہاؤ کا تسلسل قائم رہتا ہے اس تکنیک میں کرداروں کو متعارف کرانے کا انداز بالکل جدا گانہ ہوتا ہے اور ان کرداروں کاار تقابہ کے ساتھ ناول مجی آ گے بڑھتا ہے ایسے ناولوں میں زندگی کسی خاص واقعے کو پیش کرکے خیالات کے بہاؤ سے کردار ابحارے جاتے ہیں اور سوچنے کے ساتھ ساتھ حس کے بارے میں سوچا جاتا ہے اس کے خیالات کا پوراا ور واضح نقشہ سامنے آجا تاہے ایسے ناولوں میں انسان کی داخلی زندگی کی پیش کش بہت ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ وقت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہیں شور کے بہاؤ کے ذریعے ماضی کی یا دیں عال کی عکائ اور متقبل کے خوابوں کی جلک بیک وقت پیش کردی جاتی ہے "آگ کا دریا "میں شور کی رو کی تکینک کا استعمال فلیفے کے حوالے سے گنجلک نہیں ہو تا بلکہ واقعہ میں تازی اور شکفتگی برقرار رہتی ہے بعض جگہ تو پیرایہ دلچسپ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے بڑے صبرا ور ضبط کا معاملہ انسان کی اندورنی نفسیات کا اظہار بذات خود ایک پیرہ سکہ ہے اور اس لئے اس اظہار میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یوں تو شور کی رو کی تکنیک کی عام مجلکیاں قرۃ العین حیدر کیے پہلے ناولوں میں مجی نظر آتی ہیں لیکن آگ کا دریا میں اس کی جدید صورت سامنے آتی ہے بعد میں اس تکنیک کو ڈاکٹراحن فاردتی نے سنگم میں اور نثار عویز بٹ نے اپنے کئی ناولوں میں اسے اور بھی آسان کرکے بر تا ہے اور دلیسی کے عصر کو مجی قرار رکھا ہے۔

" آگ کا دریا" جیما عظیم ناول لکھنے کے بعد جب قرۃ العین " چاندنی میکم " تک " بہنچی ہیں توان کا گراف کر جا تا ہے لوگوں کے ذہن میں قرۃ العین کاایک واضح تصور اجمر آیا تحااد رایسا لگنا تحاکہ ناول نے اپنی انتہا کو چھولیا ہے چاندنی میکم میں ان کا فاص مقصد حب کے لئے آزوں نے ناول لکی ابھر نہیں سکا شروع شروع میں تو یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے مہملی وقعہ نجیے طبقے کے متعلق ناول اسما جالا ہے لیکن بلد ای نجا یا شخے کے لوگ انٹی موسائٹی کے لئے ایک طرح سے پس منظر کا کردار اوا کرنے لگتے ہیں سربر بادل کا تحجیم منظر کا کردار اوا کرنے لگتے ہیں سربر بادل کا تحجیم منظر کا کردار اوا کرنے لگتے ہیں سربر بادل کا تحجیم کرتے ہوتے، لکھا ہے

" چاندنی میکم کے نام کردار اس لئے مجہلت کا شکار ہیں کہ ان میں سے اکنریت نے اختدار کے ماتھ حبدیل نہیں ہوسکی ان
میں زندگی سے مقابلہ کرنے کی سکت نے اور نہ تیزی سے بریل ہونے ہو سے حالات کے مطابق ہو جانے کی صلاحیت
نئی زندگی اور اس کے معاشی اور سای قرت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ سے قریل چکی ہے ابداوہ مایوس ، ناکام ، خور کشی پ
مائل اعصاب شکن میں مبتلا بھار اور نیم یا گل پنے کے شکار کردار ہیں ان کاوہ مارا معاشی طنطنہ ہوا ہوچکا ہے جو ہندوستان
میں جاکیرداروں کے غاتمے سے پہلے موجود تھا اور اب سیاست صحافت و کالت اور نیم تجارتی اور نیم کاشت کاری میں
پناہ دھونڈ رہا تھا وہ جو ذرم اطحانا ہے الٹا پڑجا تا ہے ناکائی اور شکست اس طبقے کامقدر بن چکا ہے

فضل احد کر یم فضی بنیا کی طور پر ٹاعر تھے لیکن ان کے مشاہدوں کی گہرائی اور احماس کی شدت نے الیس تخلیقی ناول کار بنادیا "خون جگر ہونے تک "اردو اول نظاری میں ایک مختلف تحربہ تھا فضی کے ہاں تکنیک کا تحربہ مغرب سے مستعار نہیں لیکن ان کے اسلوب میں جورنگ ہیں وہ بہت تیکھے اور توجہ کو اپنی طرف سبذول کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں منظر کثی کردار نگاری اور قب کے بیان میں انہوں نے حبی محنت اور لگن کا ظہار کیا ہے وہ اردوا دب کا قیمتی سمرایہ منظر کثی کردار نگاری اور قب کے بیان میں انہوں نے حبی محنت اور لگن کا ظہار کیا ہے وہ اردوا دب کا قیمتی سمرایہ ہے پاکستان بن جانے سے کار: پہلے جبکہ پاکستان کے لئے مسلمل جدو بہد ہور ہی تھی اور مسلم لیگ شرقی پاکستان دسٹرق بیاکستان دسٹرق کی کا ایک حصہ ہے فضلی نے چھوٹے چھوٹے بھوٹے کے مایک اور سیا کی حالات نے بارے میں جو اطلاعات بہم پر پہنچاتی ہیں وہ ان کے مشاہدوں کو دروں کے ارتفاعہ کے دروں کے ارتفاعہ کے ذمہ دار افر بھی رہے اس طرح حکومتی نظم و نسق کے بارے میں ان کی با تیں کی دین ہے بھروہ وہاں ایک انتظامیہ کے ذمہ دار افر بھی رہے اس طرح حکومتی نظم و نسق کے بارے میں ان کی باتیں گی دین ہے بھروہ وہاں ایک انتظامیہ کے ذمہ دار افر بھی رہے اس طرح حکومتی نظم و نسق کے بارے میں ان کی باتیں گئی کہ عشق و محبت رومان بلکہ کہیں کہیں فیاشی جو کہ ناول کا ایک حصہ بن گئے تھی اس ناول میں قطعی نظر نہیں آئی۔

سید حی ساد حی عوامی زندگی ہے جہاں زندگی کی تکالیف معاشرے کی بدحالی غربت مفاد پرستی جہالت اور اس کی اشتراکیت

روا ہے سے وہاں سیاسی صورت حال غرض استے پہلو ہیں کہ مشرقی پاکستان کی معاثی اور معاشر تی زندگی آئیے کی طرح نظر
آتی ہے جن لوگوں نے مشرقی پاکستان نہیں دیکھاوہ بھی بی محسوس کرتے ہیں کہ وہ وہاں موجود ہیں
مرح سے
مرتی پیند تحریک کے نامور نقادوں نے اپنی سیاسی بصیرت کا بہلا اظہار کرتے ہوئے اس ناول کا ایک طرح سے
مائیکاٹ اس طرح کیا کہ اپنی کوتی راتے اس پر نہیں دی لوگوں کا خیال ہے ان کی اور بھی منظر میں اور بھی
کی چیزیں کار فرہا تھیں خاص طور پر اشتراکیت اور اشتراکی تحریک کی انقلابیت کی بھی تصویریں انہیں پیند نہیں
آئیس اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے طلقے میں بی کہا کہ رجعت پہندانہ نظریہ ہے

فقلی کا دوسرا ناول "سحر ہونے تک" پہلے ناول "خون حکر ہونے تک" کا تکملہ ہے اور بھر پور انداز ہے لیکن مجموعی حیثیت سے اور "خون حکر ہونے تک" خصوصی حوالے سے اس میں اتنی کرمی نہیں اس میں سیاسی بیانات اور واقعات

زیادہ ہیں حب کی وجہ سے خشکی کا حماس زیادہ ہونے لگتا۔ ہے۔

احن فاروتی اردو ناول کے نقاد ہی نہیں تخلیقی فن کار بھی تھے انہوں نے اردو ناول کی شفیدی تاریخ بھی گھی ہے ان کی اکٹر رائیوں سے اگر اردو ناول کے شفیدی تاریخ بھی ہے ان کی اکٹر رائیوں سے اکٹر اردو ناول کو ناپا جائے تو ما یوسی تو اور وہاں باقاعدہ اس کے فن پر توجہ دی گئی جبکہ اردوس سے ایک شوقیہ عمل رہا۔ پھر دونوں زبانوں کے انداز فکر میں بنیا دی فرق آج بھی موجد ہے یہاں ثاید اس کی تفصیل کی اتنی گئی نہیں بہر طال اردو ناول جنوبی ایشیار کی زبانوں کے ناولوں میں ایک ایم مقام رکھتا ہے۔

احن فاروتی کے ناولوں میں سب سے اہم ناول ثام اودھ ہے۔ یہ ایک مخصوص علاقے کی تہذیب اور تدن کی نائندگی کرتی ہے۔ کرتی ہے بڑے بڑے نواب صاحب اس تہذیب کی علامت ہیں ڈاکٹر فاروتی نے اس احساس کو اجاکر کیا کہ قوموں کی زندگی میں ان کی تہذیبی اضلاقی اور معاشرتی زندگی جی اہم ہے تہذیبیں سٹ جاتی ہیں تو قرمیں جی باتی نہیں رہتی۔ انسان کو زندہ رہنے اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہم خیالوں اور ہم نواوں کے ایک گروپ کی ضرورت ہے ورنہ تنہائی کا احساس شرید ہوجائے گا ور بے کیف زندگی موت کے مترا دف ہوگی۔

سنگم 3024 مے 1962 میں تاریخ ہند کی تہذیب اور معاشرت کو سیاسی واقعات کے ساتھ ساتھ دلچسپ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ مفصل اور انگریزی دور کی تاریخ ڈائری کی شکل میں مختصر طور پر ہے۔

نقطہ نظراور ناول کے موصوع کے لحاظ سے پیش کش کا یہ طریقہ مناسب ہے۔ یہ کتاب آگ کادریا سے کئی لحاظ سے مختلف ہے آگ کا دریا کاموصوع وقت ہے اس میں تہذیب اور کلحریر زیا دہ زور ہے۔معاشرت کی بھریور مرقع کثی ہے كردار كے بدلتے ہوتے انداز میں فكري وحدت ہے۔ سنگم میں تاریخ كاعرصه كم ہے اور اس میں سیاسي وا قعات زیادہ نہیں ہیں اس لیے بیانات مختصر لیکن رواں دواں ہیں۔ اس میں مختلف تاریخی ادوار کی معاشرتی فضا کا واضح شعور ملیاً ہے شام اودھ میں برانی تہذیب کی مٹتی ہوتی قدروں کو موصوع بنایا گیا ہے اور ماضی کے روش اور تاریک پہلوؤں کو اجا کر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔احن فاروتی کو ناول کی صف سے فطری لگاؤ تھا وہ محض ناول 'نگار ہی نہیں بلکہ ناول کے جید تفاد مجی تھے اور اردو سے پہلے انگریزی ا دب ہے گہری دلچیسی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صف ا دب کے تنام پیچ وخم سے آشنا تھے۔ ان کے ناولوں میں انگریزی ا دب کے توالے اور اقتبارات جگہ جگہ ملتے ہیں اور انگریزی زبان کا ان کی زبان پر بڑا اثر ہے اس لیے ان کے مخاطب صحیح طور پر وہ لوگ ہیں جنھوں نے نہ صرف انگریزی پڑھی ہے بلکہ انگریزی ادب کا مجی خاصا مطالعہ کیا ہے۔ان کی کتابوں میں لکھنوکی قدیم وجدید معاشرت دست و کریاں نظر آتی ہے یہ غالباً خودان کی شخصیت کااثر ہے حس کی تعمیرانھوں نے اپنے مطالع اور مثاہرے سے کی ہے۔احن فاروقی لی بصیرت اور فن کارانہ ذہانت نے ثام اودھ کو لکھنوی تدن کا جیتا جاگنا مظہر بنا دیا ہے۔ اس میں انگریز عاکموں کی خوثامدا ور ان کی پر تکلف دعو تنیں مبٹیروں کی پالیاں بھانڈوں کی نقالیاں معاصرین کی باہمی رسبتیں شاوی ا د موت کی رسمیں محرم کی عزا داریاں مصاحبین کی دربار داریاں چاپلوسیاں محشق وعاشقی باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں کے مجگڑے غربا پروری ادب نوازی اور اس طرح بہت می تفصیلات فن کارانہ انداز اور سلیقہ مندی سے پیش کی حمّی ہیں۔ یہ لکھنو کی اس دور کی ساجی تاریخ بھی ہے۔ ایسا لگتاہے جھے ہم خوداس دور سے گزر رہے ہیں جنس انسان کی زندگی کاایک نظری جذبہ ہے لیکن اس کابے منکااظہار اور جنس زدگی فحاشی کی علامت ہے بعض اوقات سچی اور اچھی باتنیں محض اپنے غلط اظہاریبان اور غیرجا ذب اسلوب کی وجہ سے اپناحن کھو دیتی ہیں۔جنس کے برملاا ور غیر فطری اظہار اور عثق میں فرق ہے شکسپیرّ نے کہا حب نے مہلی نظرمیں محبت نہیں کی اس نے محبت ہی نہیں کی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ا دیبوں نے عثق نہ کیے ہوتے تو دنیا کے ادب کا بیٹیتر حصہ معرض و جو میں نہ آیا ہو آ اور لوگوں کے ذہنی تخیل سے عاری اور حن وعثق کے لیے جذب وقبول کی صلاحیت سے محروم ہوتے۔ اور یہ مجی مقیقت ہے کہ عثن کیا نہیں جا تا ہوجا تا ہے اپنی رفعتوں کو فیضان

میت کی ہوات نہیں بلکہ عرفان محبت کے ذریعے ہی کچھ ہوسکتا ہے اس لمبی چوٹری تمہید کی ضرورت یوں پیش آئی کہ میرے سامنے اس وقت ممتاز مفتی کا شہور ناول علی پور کاایلی ہے جواردو کے اعلی ادب میں جنس نگاری کے حوالے سے شاخت کیا جاتا ہے۔ اس ناول کا شمار اردو کے طویل ناولوں میں ہوتا ہے مصنف نے ایلی کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کئی حد تک داستان کی تکنیک استعمال کی ہے۔ ناول کا ہمیرو ایلی کا باپ جہاں بھی جاتا ہے یولی سیز کی طرح جنسی مہمات سرکر آنا چلا جاتا ہے ایلی محض ہمیرو کا دم چھلا نظر آتا ہے جب کی زندگی کا مقصد احکانات کو بجالانا ہے۔ مصنف نے پیش لفظ میں لکھا بھی ہے مقصد تھا کہ ایلی کی شخصیت کا ارتقار پیش کروں انھوں نے ایلی کی شخصیت کے سمنف نے پیش لفظ میں لکھا بھی ہے۔ میرا نیال یہ ہے اردو ناول نگاری میں اس قدر تفصیل کے ساتھ کئی کردار کو پیش کسی نے کئی بہلو کو اجا کر کیا بھی ہے۔ میرا نیال ہے۔

علی احد کے کردار کا اہم تزین عنصر جنگی پہلو ہے۔ ان کی جنبی زندگی کی ابتدا تاج محد کی بیوی چانیا سے بہت کم عمری ہی میں ہوگئی تھی۔ اس کی محبت بھری گود میں وہ لڑکے سے جوان اور جوان سے نوجوان بن گئے لیکن اس کے باوجود ان کی نفسیات میں بچے کا عنصر تقویت پاکر دوام حاصل کر گیا ممکن ہے کو ہے کی لڑائی کا انداز بھی انھوں نے وہیں سے سیکھا ہو وہ گویا علی احد کے جنبی زندگی کی معلم ثابت ہوتی۔

ناول پڑھ کر ایما لگتا ہے جیے عورت ان کی زندگی کا سب سے عزیز مشغلہ تھا۔ انھیں صرف عمل تنخیر سے عشق تھا عورت کی نوعیت سے انھیں چنداں بحث نہ تھی۔ علی احد کو تو صرف عورت چاہیے تھی اور وہ بھی ایسی حب سے دھینگامشتی کی جاسکے۔ ان کا خیال تھا کہ عورت کو تسخیر کرنے کے لیے سب سے ضرور کی چیز وعدے ہیں روپیے نہیں۔ تعجب اور حیرت کی بات یہ لگتی ہے کہ علی احد کے ثادی شدہ ہونے باوجود دو سمری عور تیں خرش کے ساتھ دام میں آجاتی ہیں۔ ایلی میں یہ احداس کمتری صرف جنی ہی نہیں تھا بلکہ زندگی کے مرشعبے ہیں وہ اس کا شکار نظر آتا ہے ایک تو اس کی صحت اور اس کے ساتھ اس کا حلیہ اسے اور بھی اپنی کمتری کا احساس دلانے کے صورت اس کی رنگت اور چھراس کی صحت اور اس کے ساتھ اس کا حلیہ اسے اور بھی اپنی کمتری کا احساس دلانے کے لیے کافی تھا۔ واکٹر عبدالسلام نے ایک اور جگہ ایلی کی فطرت کا جائزہ لیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ا بنی دراصل الیی ہی محبوبہ چاہتا تھا۔ اس کا معیار الیمی ہی عورت تھی جواسے مادرانہ شفقت دے سکے مگر الیمی عورت مل جانے کے باوجود وہ ناکام رہا تھا۔ اس کا اصاس کمتری اور بھی شدید ہو کیا اس کے دل میں حس کی نفرت اور بھی شدید ہوگتی۔ عورت کا ڈراس کی روح پر خوفناک پر اسرار سائے کی طرح مسلط ہو کیا اور ریلی کی محبت کے تخیل میں جھوٹی روحانیت کی ایک اور کلی لگ گئی ہے۔

اس ناول کا پلاٹ بے صر وسیع ہے بے شمار واقعات ہیں نہایت تسلسل کے ساتھ ہیں ان میں دلچیں مجی ہے۔ تفصیلات کی بھر مار ہے مقامت کی افراد کی واقعات کی ایلی جہاں بھی رہا حن لوگوں سے ملاان کی سیرتوں کے تفصیلی نقوش موجود ہیں کتاب کے کچھ واقعات اگر فارج بھی کردیے جائیں تو کوئی فرق نہیں بڑے گا۔ کردار نگاری کے جوہر موجود ہیں۔ ان کر داروں کی ارتقائی صورت مجی ہے۔ ان قصبوں میں سب سے زیادہ اور زور دار قصہ شہزاد کا ہے ہوا کی طرح سے ناول کی ہمیرو تین تھی ہے۔ وہ پورے ناول پر چھاتی ہوتی ہے۔اس کی نتخصیت میں محبت کی حرارت کے ساتھ ساتھ خلومی ووفا حرات واشتقلال اور ضبط و تحمل سب کچھ ہے۔ وہ ایک چکہتی چڑیا کچکتی شاخ اور د مکتا ہوا پھول ہے۔ پورے ناول میں جنی پہلو بے حد نمایاں ہیں اس حوالے سے سر کردار کی نہ کی صورت میں نمودار ہو تا ہے۔ ساوی کی محبت ایک الشراور ذہنی دوشیرہ کی صحت محنت مند ہے یہ ناول کاایک طرح سے نارمل کردار ہے۔ جنبی اور نفسیاتی ناول مجی اپنی فطرت کے لحاظ سے سفلی جذبات کے اتھل پتھل ہونے کا محرکہ ہو تا ہے وہ تواسے ممتاز مفتی کی فن کاری نے اسے قدرے بچالیا ہے۔ ورنہ وہ ناول 'نگار تو قابل مذمت گردانا جا آہے جو محض سفلی جذبات کو بھڑ کانے کے لیے جنسی سناظر کا براہ راست اور منگا پیان کرے لیکن دوسسری سطح پر وہ ناول 'نگار ہو جنسی اور نفسیاتی وار دا توں کو موصوٰعاتی صدا قنوں کے اظہار کے لئے علامتی استعاراتی اور رمزو کتابیہ کے پیراؤں میں ملغوف کرکے پیش کرنے وہ قدرے گوارہ ہے اس لیے کہ جنس کے تذکرے کوا دبی ا مادہ توعطا کر تا ہے ورنہ ناول کیر پوچ فحش اور بے ہودہ شکل اختیار کرلیتا ہے۔ یہ درست ہے نادل میں جنبی واقعات کا موصوٰعاتی جواز ہمیشہ قاتم ودائم رہے گالیکن پنجیل ازم کے تحت جنبی مناظر کا ہواہ راست اور کھلا بیان حب کے عقب میں عریانی اور فحاشی کا فروغ ہواا ور سفلی جذبات کو بھڑ کانے میں ثامل ہوایک تخریبی عمل ہی قرار پاتے گا طالانکہ ناول میں انسانی نفسیات کے بیان کے ذکر میں جنسی واقعات کا موصوعاتی جواز بهمیشہ قاتم رہے گالیکن جب تک اظہار فن کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر تااس کااثر منفی ہی ہو گاایک روسی نقاد کا قول ملاحظہ ہو۔

ہمارے ادب کو اگر لوگوں کا آئینہ دار ہونا ہے اسے نیکی اور سچاتی سے ان کی محبت کا انصاف اور حن کے ان کے تصور کا اظہار کرنا ہے تواسے زندگی کو ایک ہی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور دوسری آنکھ کو شرما کر بند نہیں کرلینا چاہیے۔ آدمی سچاتی جھوٹ سے برتز ہے کیونکہ یہ آپ کو سماج کے مفاد کے بجاتے اپنے خود غرضانہ مفاد کی تکمیل کے لیے زندہ رہنا سکھائی ہے۔ ہمارے ملک کے سچے ادیبوں نے سچائی کو کھی نہیں چھپایا اور اس گہرے احساس سے لکھا ہے کہ ان کی شخلیفات قارئین تک پہنچیں گی۔ اس قسم کی اثا عتیں انھاف کی جیت ہیں اور اس تعمیر نو کے سلسلہ عمل کی مظامر ہیں جس کا انحصار ماضی اور حال کے متعلق سچائی ہے۔

جنسی حقائق سے نظر بچانا آدمی سچائی کے مترادف ہے آخر جو چیز موجود ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے اس سے بم خود کو بچا بھی کس صورت سے سکتے ہیں لیکن اس کا ننگا انہار اس کی اصل حقیقت نہیں رہتا بلکہ الیمی صورت میں نفرت ہوجاتی ہے اور کھن آتی ہے۔ اس بات کا اظہار پیکم افضل کا ظمی نے بھی کیا ہے۔ نفسیاتی نشیب و فراز جنسی معاملات اور جذباتی المجھنوں کے حوالے سے انھوں نے بات کی ہے۔

جننی تعلقات اور جننی جذبے کے تذکرے سے پوری کتاب بھری پڑی ہے اور یہ تذکرہ بے معنی انداز میں کیا گیا ہے جس سے کمی صداقت پر روشنی نہیں پڑتی۔ ان کے ہاں عریانی فن کا درجہ حاصل نہیں کرتی بلکہ فن کو عریانی کی ممنزل تک پہنچایا گیا ہے مصنف جنس کے تذکرے سے خود ہی لذت لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے پورے ناول میں افراد تھہ کے لیے اگر کوئی موصوع دلچیسی کا حال ہے تو وہ جنسی تعلقات کا ہے۔ عورت ہویا مرد جواں ہویا بوڑھا اس موصوع میں الحما ہوا نظر آتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اشتراکیوں اور ترتی پیند تحریک کے بانیوں نے پاکستان قیا م کی تعایت کی تھی ممکن ہے ایسا ہوا ہولیکن جب ممراتی میں جاکر تحزید کیا گیا تویہ معلوم ہوا کہ اس تحریک کا خیال یہ تھا کہ نئی نئی مملکت ہوگی نئے نئے اوگ ہوں گے معاثی بحران ہو گاافرا تفری ہوگی ان حالات میں تحریک کے سیاسی نظر بے کو مار پیٹ کر منوالینا چنداں مشکل کام نہیں ہو گالیکن یہ تو شیر حی کھیر ثابت ہوا۔ گجر بجنے سے دھو کا کھا گئے ئیس صداقت نظر ہتی ہے۔

بظام ہو شوکت صدیقی نے فداکی بستی میں اپنے عہد کے پاکستان کے نظام کی تر بمانی کی ہے جس میں مسربابیہ دارانہ معاشرے نے غریب ہے میں اور مجبور انسانوں کی زندگیوں کو اپنی در ندگی کا شکار بنالیا تھا۔ ان کی مجبوری سے فائدہ اشحا کر سماج دشمن عناصر ' انھیں افلاق سے گرے ہوئے کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ایک ایسامول بن گیا تھا بہاں معاشی اقتصادی ذہنی استخصال عام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ افلاقیات کے توالے سے جنسی استخصال کی کمروہ اور گندی

تصویریں ماصنے آتی ہیں شوکت صدیقی نے حقیقت نگاری کے جومردکھاتے ہوے یہ ماری تصویریں اسی
طرح پیش کردی ہیں کہ یوں محموس ہو تاہے کہ پاکستان کا مارا معاشرہ بالکل ایسا ہی ہے ممکن ہے کہ ایک بخصوص
علاقے میں انھوں نے جو دیکی ہوبالکل ایسا ہی ہو۔ ان کا مشاہدہ اور مطالعہ یقیناً ہے اور وہ غیر معمولی طور پر دردناک مناظر
پیش کرنے پر بھی قادر ہیں لیکن یہاں اتنا زیادہ اندھیرا ہے اور اتنی زیادہ گھٹن ہے کہ مانس تک نہیں لی جاتی نری
حقیقت نگاری کا مشفی پہلویی ہے کہ پھی تصویریں تو ماسنے نظر آتی ہیں لیکن انسانیت کے ایک سے پرستاری حیثیت
سے ہمارا فرض کی چیز کو جوں کا توں پیش کرکے فاموش ہوجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان کے معاشرے میں
ماحول کی گذرگی جب طرح سمرایت کر گئی ہے اسے ختم کرنے یا اس سے نجات عاصل کرنے کے لئے روشنی کی کوئی الی
ماحول کی گذرگی جب طرح سمرایت کر گئی ہے اسے ختم کرنے یا اس سے نجات عاصل کرنے کے لئے روشنی کی کوئی الی
ایک الیک روشنی کی ضرورت ہے جو ظمتوں کا پردہ چاک کردے یہ ناول اپنے ماحول کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور
ایک الیک روشنی کی ضرورت ہے جو ظمتوں کا پردہ چاک کردے یہ ناول اپنے ماحول کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور
ایک الیک روشنی کی ضرورت ہے جو ظمتوں کا پردہ چاک کردے یہ ناول اپنے ماحول کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور
ایک الیک روشنی کی ضرورت ہے جو ظمتوں کا پردہ چاک کردے یہ ناول اپنے ماحول کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور
ایک الیک روشن کی کاش اس میں انسانی جذبہ ہمدردی چی ہو تا اند هیروں کے مقابلے میں امید کی کوئی کرن بھی نمودار ہوتی ہوتی

ڈاکٹر قمرر تیں نے اس ناول کو پر یم چند کے ناولوں کے توالے سے پرکھا ہے جس میں پر یم چند کی طرح عصری زندگی کے جیچیدہ حقائق اور ساجی آویزش کو سمجھنے اور پیش کرنے کی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے انہوں نے ساجی حقائق نگاری کی اس اعلی روایت کو نئی وسعت دی ہے جس کی تعمیر پر یم چند نے کی تھی ان کا طبقاتی شور اور انسانی دوستی کا تصور ناول میں پر یم چند سے آگے کی راہ کھا تا ہے

معلوم نہیں قمرر تیس آھے کی راہ می نیا مردا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پریم چند کے ہاں تاریکی اور اندھیرے ہیں لیکن ان کی انسان دوستی مایوس نہیں ہونے دیتی اور کوئی نہ کوئی ایسارستہ ضرور نظر آجا تا ہے جہاں روشنی کی کرن کا احساس موجود ہو تا ہے جب کہ شوکت صدیقی کے ہاں انسان اندھیروں میں ڈوبتا ہی چلاجا تا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ یہ اندھیرے انسان کامقدر بن گئے ہیں ان سے نجات ممکن ہی نہیں یہاں سے ہی منفی پہلومشروع ہوجا تا ہے

" فراکی بستی " میں مکالے اچھ ہیں پنے تلے ہیں نچلے طبقے کے افراد کا اور جرائم پیشہ لوگوں کا اب و اچھ فطری ہے ناول گداگروں چوروں گرہ کٹوں فائقاہوں کے مریدوں سے جھری پڑی ہے ان کرداوں کی زندگی بڑی وضاحت اور تفصیل سے ہے یا دل کرداوں کا میات حقیقت کگاری کی مثال ہیں بیانات دلچسپ زبان سادہ عام فہم ہے لیکن وہ اس

حقیقت نگاری کے حکر میں اخلاقیات کے اصولوں کو مجی بالاتے طاق رکھ دیتے ہیں وہ ہاتیں جواشاروں کتابوں سے سمجھ میں ہسکتی ہیں وہ ان کی مجی غیر ضروری تفصیل دینے لگتے ہیں گالیاں اور بے ہودہ باتیں جوعام زندگی میں ہوتی ہے ان کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی صرف اشاروں میں کافی ہوتا ہے حب طرح عزیز احمد جنس نگاری پر مجیلتے ہیں شوکت صدیقی اپنے اس رویے پر قابو نہیں پاتے

کہا یہ جاتا ہے کہ شوکت صدیقی نے ایک چھوٹی سی گھٹن زدہ اور کیلی ہوتی فیملی کے توسط سے سماج میں چھیلی مھٹن افردگی،ا قتصادی، ناہمواری،استخصال غربت اور ساجی جسر کواپنے ناول میں پیش کرکے اس دور میں احساس کی سطح یر فاصا ارتعاش پیدا کیا اس بات کو جول کا توں تسلیم کر لینے میں محض یہ قباحت ہے کہ شوکت صدیقی معاشرے کو مدھارنے کا ایک ہی طریقہ بتاتے ہیں جو کمیوزم پر ٹبی ہے حس میں انسان کی ذاتی راتے اور پہند ناپہند کوئی حیثیت نہیں ر کھتی صرف جسرہے اس نظام میں آزا دی رائے بغاوت کے متزادف ہے اسکاتی لارک کی تحریک بظام رتو سماجی نظام کو مدھارنے کا ایک سیدھاسیدھاراست ہے لیکن اس کے ڈانڈے شوکت صدیقی کے سیاسی کمٹ مینٹ سے مل جاتے ہیں ان کامقصد مجی یہ ہے میرا نیال ہے شوکت صدیقی حن میں تخلیقی صلاحتیں بدرجہ اتم موجود ہیں اگر ان سیاسی نظریوں میں نه الجمعة توشام انسانيت كے حوالے سے زيا دہ بہتر ناول تخليق كرسكة حب وقت شوكت نے يہ ناول لكمااس وقت سب سے بڑا سلکہ معاشرے کو سیاسی سماجی اور معاشی انساف مہیا گتے جانے کا تھایہ مسلد ہے بھی اور زیا دہ بیسے صورت میں موجود ہے اس وقت تو ناول نگار تقلیم ہنداور ہندوسلم فسادات سے زیادہ متاثر تھے ان کے ناول میں وہی مخصوص ماحول موجود تھا جذباتیت کی بہتات تھی شوکت نے سماجی اور معاشی ناہمواری کی نشاندہی کرکے ناول کے موصوع میں تبدیلی لانے کی کوشش کی انسان کواس کی جائز ضروریات سے محروم کرنے کا نیتجہ یہ 'لکلا تھا کہ عدم انصاف اور استحصال نے حراتم پینے لوگوں کو اپنی من مانی کرنے کا موقع فراہم کیا تھا شوکت نے اس خرابی کی طرف توجہ مجی ولائی لیکن یول محوس ہوا کہ انہوں نے خیروشر کے دوالگ الگ کیمپ کھول دیے آگر غور سے دیکھا جاتے توعام زندگی میں ایسے مقررہ اصول نہیں ہیں اس لئے شوکت کی یہ کوشش یو ٹو پیا سے زیا دہ مختلف نظر نہیں آتی دراصل خراب اور استحصالی معاشرے کے خلاف ذہنوں کو تنبیل کرنے کی ضرورت تھی اس کے لئے کسی تھی یرو پیگنڈے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ منطقی انجام سے لوگ عبرت حاصل کرتے اسکاتی لارک کی تحریک تھی اشتراکیت کی دین ہے سواتے دو ایک کرداروں کے

یہاں جو کچھ ہوا وہ اصلاح کے نام پر ہوااس سلسلے میں ڈاکٹر عبرالسلام کا تحزیہ درست معلوم ہو تاہے

" شوکت مدیقی حقیقت نگاری کے ماتھ اپنے اول کی تشکیل نہیں کرسکتے ہیں وہ تبلیغی جذبے کاشکار ہو گئے ہیں حقیقت نگاری ایک لحاظ سے حقائق پر سے پردہ اٹھانے کے متزادف ہے لیکن اس میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہیں حقیقت نگاری ایک لحاظ سے حقائق پر سے پردہ اٹھانے کے متزادف ہے لیکن اس میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جاتے تو ہماری زندگی ہمارے مسائل ہماری روایات ہمارے جذبوں اور جدوجہد میں شبت پہلوکیا ہوسکتے ہیں حقیقت نگاری کی تنگی سے بھی تعمیری کام لئے جاسکتے ہیں یہاں پھر نظر یے کی بات مامنے آتی ہے بے رحم جار جانہ حقیقت نگاری انتہا کے متزادف ہے آگر عام زندگی میں اس کارخ عبدیل کردیا جاتے تو مشبت پہلو تلاش کرنا تنازیا دہ مشکل کام نہیں رہتا شرط ہی ہے کہ یہ کام کی سیاسی کمٹ مینٹ کے زیرا اثر نہ کیا جاتے

ایک تخلیق کار کی تخلیق میں یہ دیکھا ہو تا ہے کہ اس نے اپنے عہد کی مجی اور موثر عکائی کی ہے یا نہیں اس نے زندگی کے بڑے بڑے ہوں پیش کیا ہے یا نہیں کیا وہ اپنے عہد کو ایک دستاویز فرائج کرنے میں کامیاب ہے؟ کیا اس کاکوئی نقطہ نظر ہے کیا اس کی نظر میں وسعت ہے ذندگی کے بارے میں مستف نہ دے تو ناول کامعیار بلند نہیں ہونے پاتا ناول کار اور کہائی کے درمیان نقطہ نظر میں ہونے کا تا وال مونوع کی وضاحت کرتا ہے

ہم اور آپ ملتے ہیں تو معاشرے کی تخلیق ہوتی ہے ہم اور آپ جب بگراتے ہیں لیعنی اپنے ہی اصولوں سے
انحراف کرتے ہیں تو معاشرہ کر پٹ ہوجا تا ہے اس کی ابتدا اس وقت سے ہی شروع ہوجاتی ہے جب دو سروں کے
حقوق غضب کتے جاتے ہیں محف طاقت کے بل بوتے پر دو سروں کی محنت کا استحصال شروع ہوتا ہے اصل فن کار
کھی ما ایوس نہیں ہوتا لاکھ اند ھیرے ہوں تاریکیاں ہوں استحصال ہو رہا ہوان تمام چیزوں کے پیچھے کچھ اسباب صرور
ہوتے ہیں لیکن ان کی بنیا دیں آفاتی اقدار پر مبنی نہیں ہوتیں ان کوختم ہونا ہی ہوتا ہے طافوتی طاقتیں ہمیشہ قاتم نہیں دہ
سکتیں کہیں سے روشنی کی کرن صرور پھو طبتی ہے ایک ہلکی سی کرن تاریک اندھیروں کوشکست دینے کے لئے کافی

ہوتی ہے بانامعاشرے میں محمثٰ تھی استحصال تھا تو فن کار مجی یہ یقین کرنے کہ یہ تاریکی نہ فتم ہونے والی ہے اگر ایسا ہے

تو حقیقت نگاری کا فرض پورا ہوجائے گالیکن زندگی کی کوتی شبت قدر سامنے نہیں آئے گی شوک کاسکہ بھی بھی

ہے مسلمان کا کردار بے جان ہے اس کے کردار کی ناہمواریت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیا وہ لوگ جواس دور میں

ایس اعلی تصور حیات نے کر اٹھے تھے ان کی صفوں میں اس قاش کے لوگ ہوا کرتے تھے ہو گئ تلابازیاں کھانے

کے بعد کرا چی پہنچ کرا پنی بیویوں کے بھواوے بن جایا کرتے تھے کم از کم ایک اصلامی ادارے کے ایم رکن کوالیا

میں ہونا جاہئے تھا

فدیجہ مستور کاکہانی کہنے کا عمل ڈراماتی تخلیق کی ماند ہے جو قاری کو شروع سے ہی ولچسی میں مبتلا کردیتا ہے اس کے احماس کو جھنجھوڑ تاہے اور زندگی کے فلسفیانہ پہلوق کا شور بجشتا ہے یہ ایک پراتوب دور کا متوسط گھرانہ ہے مضبوط پلاٹ اور بہتر کردار 'لگاری کے ذریعے پیش کیا گیا ہے جو کردار اپنے تہذیبی اور سماجی اور معاشرتی فریم ورک میں جیسا اور حس طرح تھا اس کو معروضی انداز میں تخلیق کیا جمیلہ ہاشی کے ناول" تلاش بہاراں" کاموصوع عورت کی مظلومیت ہے اس ناول میں جتنی مظلوم عور توں کی مطلوم عور توں کی مطلوم سے ہندو داستانیں ہیں ان کا ماحصل ہی ہے کہ ہمارے سماج میں عورت کا درجہ پست ہے دہ بہت مظلوم اور بے لب ہے ہندو مسلم فسادات میں مجی جتنا ظلم مردوں پر نہیں ہوا اتنا ہی عور توں پر ہوا ہندوا ور مسلمان دونوں عور توں پر ناول کا ایک بدلیمی کردار کہتا تھی ہے کہ تم ہندوستانی ہو جواپنی عور توں کو مار رہے ہوا پنے ہاتھوں سے اپنی عزت تباہ کررہے ہو

ناول کی ہمیرو تن کنول کماری ایک مثالی عورت ہے اتنی ماری خوبیا ایک عورت میں ایک وقت ممکن ہی نہیں یہ کردار ناول میں موصوع کی طرح مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے کردار سیاروں کی طرح اس کی چاروں طرف ایک مخصوص فاصلے پر گروش کرتے نظر آتے ہیں ناول کی فضا پر جذبا تیت اور رقت انگیزی چھاتی ہوتی ہے خیالات کی تکرار کی وجہ سے یکسانیت کا احساس ہوتا ہے مکالمہ المبی کمبی تقریریں سب مصنوعی معلوم ہوتی ہیں

جمیلہ ہاشی کا ناول دست سوس آیک اور بھی انداز کا ناول ہے اردوسی اس انداز کے ناول کم بھی لکھے گئے ہیں اس کا موضوع منفرہ ہے ان کے کرداروں کی زندگی نقطہ عروج سے ہم آہنگ ہوجاتی ہے جو سماج کی مگاہ میں ہاغی، بھی اس کا موضوع منفرہ ہے ان کے کرداروں کی زندگی نقطہ عروج سے ہم آہنگ ہوجاتی ہے جو سماج کی مگاہ میں ہاغی، بھی ہوتے روایت شکن ناقابل قبول فلسفی، دیوانے سمر پھرے اور مفاہمت کا تصور سے ناآشنا کردار رہے ہیں یہ ایسے کردار ہیں جنہیں اپنی موت کی معمولی سی بھی پرواہ نہیں بلکہ وہ اپنی موت میں اپنی حیات پاتے ہیں وہ کی قیمت پر بھی مفاہمت کر بھی نہیں سکتے ان کے خیالات انفرادیت لئے ہوئے ہیں دوسروں سے قطعی مختلف اور معاشرتی استمل ہوئے میں مکتب وہ نہیں سکتا وہ نہ صرف روایت شکن ہوتے ہیں بلکہ مذہب شکن کے محرک ہوتے ہیں ان کی انااہم ہے اسے کوتی تربہ کیل نہیں سکتا وہ نہ صرف روایت کو جاری کرنے کے عزم کے محرم کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور معاشری کی آئی میں جل کر راکھ ہوجاتے ہیں ناول میں تاریخی واقعات ہیں اور مسلسل اسلامی ماتھ نمودار ہوتے ہیں اور مخالفتوں کی آئی میں جل کر راکھ ہوجاتے ہیں ناول میں تاریخی واقعات ہیں اور مسلسل اسلامی رہان ملائی

" لوگ بد لیسی حالوں کی بات کرتے ہیں اور اپنے کلچرتک کو پورپ کے واسط سے در آمد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھرام سلمی، فرۃ العنین، زریں تاج طامرہ کی زندگی مجھے کیوں انتی پر کنش نظر آتی ہے وہ کون سی بات تھی جو مجھے پچھلی صدی کے اسپران لے گئی آتش زیریا رکھنے والی " بات " کی مقلد انقلاب آخرین شعلہ خاتون حب کی آپ بیتی میں ایک عظیم المیے کی ساری ممکنات ہیں ایسے ممکنات جو ایک یونانی دیوالا کہانی کے مقابل رکھے جاسکتی ہیں شکسپیتر کے

ڈراموں کے کردار حن کی دل شکتی، حرماں نصبی میں قدرت کی بے پرداتی اور مقدر کی سیابی کار فرما ہے۔
عناصر کے سامنے آدمی کسیا ذرہ نا چنیز ہے صابر و شاکر ہونے کے باوجود طوفان سے الطبیات کا حصلہ رکھتا ہے۔
دست سوس کا منصور حلاج اناالحق کی پا داش میں ظکڑ سے کیا جا تا ہے جمیلہ ہاشمی ایسے کردار کی تخلیق میں شاعرانہ اسلوب اور شخیل کی تمام تزرعنا تیوں کا مقید کر لیتی ہیں اس طرح اسے دور عاصر کار ذمیہ کہا جاسکتا ہے۔
دار میں منصوں کے مصر فرکامنظ قاری براک عجیب کیفیت طاری کرد تیا ہے ناول کے احتیا مرمعلوم ہوتا

ناول میں منصور کے مرنے کامنظر قاری پر ایک عجبیب کیفیت طاری کر دیتا ہے ناول کے احتقام پر معلوم ہو تا ہے کہ حسین من منصور طلاح آزاوں ملنے کی علامت تھا یہ دوسمری بات ہے کہ عام لوگوں کی اس کے خیالات مبہم نظر آتے ہیں اور دین اسلام سے متعلق مروجہ خیالات وافکار سے فکراتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں

جمیلہ ہشی نے اس کا زندگی میں مذہبی موشگافیوں سے گریز کرتے ہوتے اتر نے کی کوشش کی ہے تاکہ حقیقت افسانہ بنے اور اس کا کردار ان کے دیگر آئیڈیل کرداروں کی مانند ہی آئیڈیل کردار بن جاتے اس کے لئے انہوں نے اپنار مگین اور شاعرانہ اسلوب استعمال کیا ہے

الميثده وصنويه في اس ناول كے تاريخي وا تعات كو موصوع بنايا ہے

منصور طلاح کالونڈی انمول سے کیا تعلق؟ منصور کے جواشعار دیتے گئے ہیں وہ صرف عثق النی کے ترجمان ہیں ورنہ اس کانام اولیائے کرام میں کیوں لیا جاتا۔ منصور کی موت سے گیارہ بارہ سال قبل ہی حضرت جنید بغدادی اس دنیا سے دخصت ہو گئے تھے ہمزاان کااس کے انجام میں کوئی ہاتھ نہیں بغداد میں برف باری ہواکرتی تو وہاں مججر کی بجائے سمیب کے درخت ہواکرتے نیزید کہ رقصال درویش جو طلاح کے دادا مجمی کے دور میں دکھائے گئے ہیں مولاناروی کے عہد میں ہوئے ہیں اور اپنا مخصوص ٹوپی اور لباس میں باسر سموکوں یہ نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنی فاتھاہ میں ایک وقت مقررہ پردقص کرتے ہیں

جمیلہ ہاشی نے 7 تش رفتہ میں سکھوں کی زندگی ان کے رسم و رواج اور ان کی روایات کو پیش کیا ہے سکھوں کی ۔ تو ہم پرستی ان کی قبائلی جبلتوں کا بھی بڑا خوب صورت بیان ملتا ہے پھر ان کے ارا دیے کی پھٹگی اور ماضی کا احترام اور ول بسٹگی کا مجی ہمیں علم ہو تا ہے۔

عبداللد حسین میں ناول الگاری کے حوالے سے تخلیقی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وہ بات کہنے کا ڈھنگ

جانے ہیں۔ واقعات کے بیان کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے لیکن جب وہ حقیقت نگاری کے بے نگام گھوڑے پر پڑھتے ہیں توان کے بھی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ فن کاری کے توالے سے حقیقت نگاری ان کے اس کی بات نہیں رہتے۔ وہ اس وقت اخلاقیات پر بھی تین حرف بھیجتے ہیں اور کھل کھیلتے ہیں۔ گالیاں بے دحوث بلتے ہیں۔ جنی اشکال بناتے ہیں۔ اسی باتیں کرنے کی گبی ضرورت پیش نہیں ان کی بناتے ہیں۔ اسی باتیں کرنے کی گبی ضرورت پیش نہیں ان کی ساتے ہیں۔ اسی باتیں کرنے کی گبی ضرورت پیش نہیں ان کی ساتے ہیں۔ اسی باتیں بیش کیا جو ما مانی معلوم ہوتی ہیں ان کے بعض مناظر خاص طور سے جنگ کے مناظر بڑے حقیقی اور انگر انہیں پیش کیا جی جنگ کے مناظر بڑے حقیقی اور انہیں پیش کیا جی جاتے تو وہ اضافی معلوم ہوتی ہیں ان کے بعض مناظر خاص طور سے جنگ کے مناظر بڑے حقیقی اور انہیں پیش کیا جی جنگ کے مناظر بڑے حقیقی اور

" اواس نسلیں " کا استعارہ کچھ مجمل ساہی نظر آتا ہے۔ اس کے عبداللہ حسین نے کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی۔
ہاں ہمیرو زمیندار کی لڑک سے شادی کرنے کے جی احساس کمتری میں سبتلا ہوجا تا ہے ہوکہ اس پر آخر وقت تک طاری رہتی ہے وہ ایک طرح سے مفلوج اور حساس بن جاتا ہے کہی گھی تو وہ پا گلوں کی سی باتیں اور حرکات کرتا ہے ایے آدی کو اگر نسلیں اواس نظر آتی ہیں تو یہ کوئی انو کھی بات نہیں بقول ڈاکٹر سہیل بخاری مرح م ایک ذہبی، جمانی مریض کو کسی نسل انسانی کی نائندگی کاحق نہیں دیا جاسکتا۔

ناول کے دوسرے کرداروں کی ہاتوں میں کہیں ایسار دعمل نہیں ہے۔

اس کتاب میں لمبی لمبی نختم ہونے والی بحشیں ہیں، پڑانے اثر اور لمجے دار تقریریں ہیں۔ فلسنے ہیں۔ تاریخی واقعات ہیں جو کہیں کہیں تو دلچی کا باعث ہوتے ہیں اور کہیں محف بوریت کی پوٹ نظر اُتے ہیں۔ ہندوستان کے کئے بی سیا کی واقعات منطقی طور پر مراوط نہیں ہیں۔ اس میں سب بی سیا کی واقعات منطقی طور پر مراوط نہیں ہیں۔ اس میں سب بی سیا کی واقعات منطقی طور پر مراوط نہیں ہیں۔ اس میں سب سب بی سیا کی واقعات منطقی طور پر مراوط نہیں ہیں۔ اس میں سب سب بی سیا کی واقعات منطقی طور پر مراوط نہیں ہیں۔ اس میں سب بی کا کوئی بھی سے بی بوریت اس ناول کا ہمیرو نعیم ہے جو جمجول اور بیمار کردار نظر آتا ہے۔ اس کے سامنے جیسے زندگی کا کوئی بھی واضح تصور نہیں جس طرح وہ ذہمین طور پر کشیوز ہے وہ دو سرول کو بھی اس طرح کا سمجھتا ہے۔ اس ہمیرو کا فطری ارتقاد میں ہویا تا بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ عبداللہ حسین کی نائندگی زیادہ کرتا ہے ان کے ہاتھوں کٹ چتی بن کر مرکام کرتا

نیا زیک ایک حقیقی اور جیتا جاگتا کردار ہے۔ وہ ایک محنتی اور حبفاکش کسان ہے وہ کچھ نہ کچھ کر تا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ دلچسپ انسان مجی ہے اس کی دو بیویاں ہیں ان میں سے ایک کم عمرہے عبداللہ حسین نے نیاز بیگ کا نقشہ اس اندازے کمنیان کے مرجکہ دلیجی نظر آتی ہے اس کی ہویوں کی لاائی کو کہ بعض اوقات بڑی فحش ہوجاتی ہے لیکن زندگی کو بہت فریب کر ہے۔ یازیک کو اپنے کھیتوں سے محبت ہے اپنے کا م سے محبت ہے وہ اپنی ورنوں ہویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کر تا ہے جب یہ دونوں ہویاں آئی میں لاقی ہیں تو وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ الک ہی رہتا ہے۔ نہ انہیں مار تا ہے۔ لیکن بعض جملے وہ ضرور الیے کہتا ہے جو اظلاق سے کرے ہوتے ہوتے ہیں آگر یہ جملے نہ بھی شامل کیے جاتے بھر بھی تاثریں کی نہیں آتی۔ دیازیک اپنے کھیتوں کی مٹی سونگھ کر خوش ہوتا ہے۔ لہلاتی فعلوں کو دیکھ کر جھومنے لگتا ہے۔ وہ کھی بیکار بیٹھا نظر نہیں آتی۔ دیازیک اپنے کھیتوں کی مٹی سونگھ کر خوش ہوتا ہے۔ لہلاتی

قصے میں تحلیل جذبات بہتر ہے۔ ساظر کی تصویر کثی اچھی ہے۔ مکالمہ بھی برجستہ ہیں۔ تخیل میں پھیلاۃ ہے پلاٹ غیر منظم حس کے احزا تنخیلی ہیں۔ زبان ناقص ہے۔

ناول میں جزیبات نگاری بڑی باریک بینی سے کی گئی ہے انگریزوں کی ریشہ دوانیاں اسیاسی پالسی اہندوسآنیوں پاللم وستم، تحریک آزادی کے مخصر مراحل میں عوام کی شولیت کے ساتھ تاریخی واقعات کے عمل اور ردعمل کالیک طویل سلسلہ ملتاہے۔اس میں کسانوں اور مزدوروں کی جدوجہد کے اثارے بھی ہیں۔

طالات اور واقعات تاریخ کامہارا لے کر آگے بڑھتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے واقعات علیاں والا باخ کا در دناک خونین واقع، پرنس آف ویلز کا ہندوستان گرورہ ساتمن کمیٹن کی لکھنو آمد ، پارلیمنٹ ہات میں ہندوستان کی مکمل آزادی کی بات چیت یہ تام واقعات اس اور دوسمرے لیڈرول کی بات چیت یہ تام واقعات اس ناول کو ناول سے زیادہ تاریخ کے نزدیک کردیتے ہیں اور اس طرح یہ تاریخی ناول بھی کہلایا جاسکتا ہے۔

عبداللہ حسین نے تواریخ کے واقعات اور کرداروں کے بیجے در بیجی ساخت کو بڑی خوبی سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح یہ سب کچھ کس قدر ایک مربوط انداز میں سامنے آتا ہے۔ زبانی جذبات اور احساسات، مسر توں اور خواہشوں، ناکامیوں اور نامرا دیوں، خوابوں اور خوف کو مختلف پیراؤں سے پیش کیا ہے۔ ایک مخصوص دور کی لیے چینی اور ذہنی کرب کا احساس کسی نہ کسی طور پر قاری تک پہنچتا ہے۔

واقعات اور تحربات کے مختلف ماحول ہیں اردو ناول نگار نے مرواقعہ اور تحربے سے متعلق ماحول کا خ پیش

کیا ہے۔ انھوں نے صرف معاشرے کی فارجی عکامی پر اتنا زیا دہ انحصار نہیں کیا ہے بلکہ معاشرے میں پرورش پانے والے مختلف اور رجانات کی بھی وضاحت کی ہے۔ یوں تو وہ ایک صالح معاشرے کے خواہ ش مند نظر آتے ہیں جس میں نظریاتی تعصبات اور مذہبی شک نظری نہ ہواس کی بنیا و صرف عقل سلیم پر رکھی گئی ہو لیکن اس کے لیے انھوں نے محراتی میں جاکر واقعات کاکوئی ایسا تسلسل پیش نہیں کیا جوان کی اس خواہ ش کو عملی جامہ پہنا سکے حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے ناول میں اس جذب کو فروغ دینے کو مختلف فرق کے لوگ اور مختلف مذہبوں کے مائے داول میں اس جذب کو فروغ دینے کو مختلف فرق کے لوگ اور مختلف مذہبوں کے مائے والے جذبہ محبت اور اخوت سے رہ سکتے ہیں۔ وُاکٹراحن فاروقی کا خیال ہے۔

ا داس نسلیں میں خوامول طوالت اور واقعات کی ترسیب کمی شور کا پتانہیں دیتی۔ اس کے کردار کوئی الیمی بات نہیں کرتے ویڈ کوئی الیمی حرکت ہی کرتے ہیں اور نہ ان کی بابت کوئی ایساا مکثاف کر تاہے کہ وہ زندہ ہوکر ہمارے صافظے پر هبت ہوجائیں۔

ممکن ہے ڈاکٹراحن فاروتی نے ایما محسوس کیا ہولیکن تقیقت یہ ہے کہ مواتے نعیم کے دوسرے کرداراپنی موجودگی کا گہرااحیاس دلواتے ہیں۔ وہ کہانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے ہیں اور منطقی انجام کو پہنچنے ہیں بعد کے ناولوں اور ناولٹوں میں عبداللہ حسین فنی نقطہ نگاہ سے اداس نسلیں سے بلنہ نہیں ہوسکے ہیں بلکہ ان کا گراف گراہی ہے باکھ اداس نسلیں سے قریباً دوسال کے بعد لکھا گیا اس عرصے میں عبداللہ حسین کے فن میں نکھار آنے کی ضرورت تھی لیکن ایسا نہیں ہواان کی خوداعتادی میں سسپنس زیادہ شامل ہوگیا اگر دہ باگ نہ بھی لکھتے تو کوئی فرق نہیں کی ضرورت تھی لیکن ایسا نہیں ہواان کی خوداعتادی میں سسپنس زیادہ شامل ہوگیا اگر دہ باگ نہ بھی لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ غیر شوری طور پر لکھا گیا ہے علامتی ناول ہے۔ اس کے کراڈوں کو پون نوگوں نے جبر اور غلامی کے مقابلے میں مزاحمت اور آزادی کی علامت بتایا ہے اپنے ایک انٹرویو میں انھوں نے اس کی دخاصت بھی کی اور غلامی کے مقابلے میں مزاحمت اور آزادی کی علامت بتایا ہے اپنے ایک انٹرویو میں انھوں نے اس کی دخاصت بھی کی جے۔

میرا ایک فلسفہ بھی بن گیا ہے کہ انسان کی ذات پر بہت سے بھیرا آزمائے جاتے ہیں۔ شروع سے آخر تک یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک کچھ زندگی کی صورت ہی ایسی چاہیے وہ یہاں ہو چاہے یورپ میں ہو،امریکہ میں ہو۔ انسان کی زندگی پر بہت جسرعا تد کیے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں اور ان میں سے بچے 'مکل جانا یا نہ بچے کے زندہ رہناانسان کا ایک بہت بڑا مسلہ ہے اور وہ چیز صرف سیاسی چیز ہی نہیں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ آپ کی زندگی ایک مسلسل کشکش بن کررہ جاتی ہے اور آپ کی الٹیج پریہ نہیں کہ سکتے کہ اب میرے مارے کام ہو گئے سننے عل ہو گئے اب میں تو ازام سے بیٹھ سکتا ہوں۔

پات تو ٹاید باک میں مجی ہی ہے یہ کوئی فلسفہ نہیں زندگی کی روایت ہے۔ یہ تحرب کی بات ہے لیکن اس بات کو زیادہ مجما بھرا کر پیش کرنے سے کوئی نئے انکشافات نہیں ہوتے۔ اواس نسلیں کی طرح باگ میں مجی انھوں نے گالیوں کا فاصالہ تا م کیا ہے۔ بال پولیس کے طریقہ تفتیش کے مناظر موثر انداز سے دلچیسی کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں۔ ناول میں فلم، استخصال اور جبر کی تفصیل فاصی ہے یہ دوسری بات ہے کہ عبداللہ حسین کے ہمیرو عموماً نا آسودگی کے المیہ سے دوسری بات ہے کہ عبداللہ حسین کے ہمیرو عموماً نا آسودگی کے المیہ سے دوسری بات ہے کہ عبداللہ حسین کے ہمیرو عموماً نا آسودگی کے المیہ سے دوسار دبیتے ہیں۔

بگ میں قری نوعیت کے مسائل ہیں ایک طرح سے یہ ایک شخص کے المیہ کی داستان ہے۔ انتظامیہ کی کارکردگی مجی اس کا موصفی عہد خاص طور پر سے پولمیں عام لوگوں پر جو ظلم و تشدد روار کھتی ہے اس کی طرف اشار سے ہیں۔ پور می کتاب میں محبت کا ذکر ثانوی حیثیت اختیار کرگیا ہے۔

میرا گاؤں غلام شقلین نقوی کے اس ناول میں بنیا دی طور پر اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ معاشرے میں اور کی کے سائل اور دکھوں کا علاج اعلی انسانی اقدار میں صفیر ہے۔ جبے بہم ترتی سمجھ رہے ہیں دراصل وہ ہماری سادی کی زندگی کے لیے چیدیگی انسان ہے اس کا ذہنی سکون پھین لیتی ہے تفکرات میں مبتلا کردیتی ہے۔ دبیا ہمرکی خرابیاں اس چیدیگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ذہنی سکون غازت ہوجائے تو کسی کی ترتی اور کسی ترتی غلام تقلین نقوی نے تخلیقی سطح پر گاؤں کی زندگی کے جمالی وجلالی زاویوں کے آئیے میں چند الیمی تصاویر دکھائی ہیں جو قاری کے مشاہدات اور تحربات میں اضافہ کرتی ہیں۔ ناول لکھتے وقت ان کا تاریخی لاشور ضرور سرگرم عمل رہا ہوگا۔ کہائی کی سادگی مشاہدات اور تحربات میں اضافہ کرتی ہو واقعات لکھے ہیں وہ ان کے آمریہ مشاہدے ہیں۔ وہاں ایک دو سرے سے ہیں۔ انھوں نے گاؤں کی زندگی کے جو واقعات لکھے ہیں وہ ان کے آمریہ مشاہدے ہیں۔ وہاں ایک دو سرے سے ہیں۔ انھوں نے گاؤں کی زندگی کے جو واقعات لکھے ہیں وہ ان کے آمریہ مشاہدے ہیں۔ وہاں ایک دو سرے سے اشان دوستی کی اعلی مشاہدی و بیان اس بات کا بلیغی اشان دوستی کی اعلی مشاہدے کی خلاح وبقا۔ کے لیے انسان دوستی، آفاتی اقدار پر عمل اور سادگی بی بنیا دی چیزیں ہیں۔ اشان دوستی بنگی ہے جو لسانی اور مہا ہروں کے اتفاق کی وجہ سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے سے بیاں انصوں نے مقائی اور مہا ہروں کے اتفاق کی وجہ سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے سے بیاں انصوں نے مقائی اور مہا ہروں کے اتفاق کی وجہ سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے سے بیاں انصوں نے مقائی اور مہا ہروں کے اتفاق کی وجہ سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو لسانی اور گروہی تحصیات سے بی انسان دوستی بنائی ہے جو اسانی اور گروہی تحصیات سے بی انسان دوستی بنائی ہے دوستی بی انسان دوستی بنائی ہے دوستی بی انسان دوستی بنائی ہے دوستی بی انسان دوستی بنائی ہو کی بی انسان دوستی بنائی ہو کی بیات کی بینے دوستی ہو کی بینے دوستی ہو کی بینے دوستی بی کی انسان دوستی بینی ہو کی کردی ہو کی بیار کی بینے دوستی ہو

یکمر آزاد ہے۔ ایک بہتر معاشرے کی تخلیق کے لیے یہ ضروری جی ہے۔ انھوں نے اپنے کرداروں کے رویوں سے

یہ بتایا ہے کہ انسان اگر پرامن اور ایک بہتر زندگی گزار نا چاہتا ہے تو اسے روا داری مفاہمت ، ظوص افلاق اور محبت
سے کام لینا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہی ایک غیر متعصب معاشرہ تشکیل دیا جاسکتا ہے ممکن تھا کہ ان اخلا قیات کی
تعلیم میں وہ تبلیغی جذبے سے کام لینے لیکن انھوں نے اثاروں کنایوں سے اپنی بات کہہ کر ناول کاری کا ہمر م قاتم
رکھا ہے۔ ناول میں ار ثقاتی عمل موجود ہے۔ ان کے کردار گاؤں کی زندگی میں تلاظم برپا کرکے ان کے شور کو آ کے
بڑھانے کا بھی فریف انجام دیتا ہے کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا گاؤں عام گاؤں جیسانہ ہو بلکہ اس کے
گاؤں میں تعلیم بھی ہواور دیگر انسانی مہولتیں ہوں ، سابی بہود کے ادارے ہوں گاؤں سیاسی ،سابی اور معاثی ترتی ہو۔
گاؤں میں تعلیم بھی ہواور دیگر انسانی مہولتیں ہوں ، سابی بہود کے ادارے ہوں گاؤں سیاسی ،سابی اور معاثی ترتی ہو۔
گاؤں میں تو یوں لگتا ہے جیے غلام ثقلین کا ہمیرو نہیں کر با ہے بلکہ وہ خود موجود ہے۔

الطاف فاطمہ خوا تنین ناول 'گاروں میں اپنا ایک الگ منفرد مزاج رکھتی ہیں۔ ان کے ناولوں کے پلاٹ نہایت مربوط ہوتے ہیں اس کے لیے وہ فاصالهمام کرتی ہیں واقعات کو کہ وہ اتنا زیا دہ فلسفیانہ پہلونہیں رکھتے ہماری عام زندگی سے متعلق ہی ہوتے ہیں لیکن اپنے دلچسپ اور موثر ہوتے ہیں کہ دل پر محرااثر کرتے ہیں۔ یہ واقعات خواہ کسی مجی انداز سے پیش کیے گئے ہوں ہماری زندگاسے کہرااور براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ان میں عجبیب کیفیت ہوتی ہے دراصل میران کے اسلوب کا کمال ہے۔ انداز بیان میں تاثر ہے۔ کرداروں کی تقصیل میں اسی طرح جاتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیر ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے ہم اسے برموں سے جانتے ہیں ہم نے اسے یہیں کہیں دیکھا ہے ابھی کہیں سے چھم کے آ جاتے گایدان کے مشاہرے کی قوت ہے۔ مکالے مخصراور دلچسپ جن میں زبان کالوج ہے محاورے کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ جذبات نگاری میں بھی کمال حاصل ہے بے حد دردا نگیزی اور پر ٹاشیر جذبات انسان کا بیان پر انھیں قدرت عاصل ہے دکھی انسانوں کے دل میں جھانک کر انسان دوستی کے حوالے سے جو کچھ محسوس کرتی ہیں اس کے بیان کرنے یر مجی قادر ہیں۔ نشان محفل وستک نہ دواور جاتا مسافرا ہیے شاہ کار ناول ہیں جنھیں ہمیشہ یا در کھا جائے گابر صغیر کی تقسیم بہت بڑا انقلاب تھی۔ اس تقسیم کی دجوہات کتنی ہی کیوں نہ ہوں اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہوسکنا کہ اس سلسلے میں جو گروہی فسادات ہوتے وہ تاریخ کا ہدترین باب ہے۔ لاکھوں کی تعدا دمیں انسانوں کو بغیر غلطی کے ذیج کیا گیا۔ اس کی تقصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہاں اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ مسلم لیگ نے جب آزادی کے لیے جدوجہد کی تو دو

اسی زیادہ تھایاں تھیں ہندووں کی زیاد سیوں پر پر زور احتجاج دو سرے نے وجود میں آنے والے پاکستان میں حکم افی کا تق مسلمانوں کو بی عاصل ہو۔ بنیادی طور پر سلم لیگ کا نعرہ تھا بر صغیر س جہاں جہاں جہاں جہاں ہیں دہ ایک قوم ہیں۔ جہاں سلمان دس فیصد سے بھی کم تھے وہاں کے مسلمانوں نے اسی جش وجذبے کے ساتھ بلکہ ان صوبوں سے کہیں زیادہ ہوش اور جذبے کے ساتھ بلکہ ان صوبوں سے کہیں دیادہ ہوش اور جذبے کے ساتھ بلکہ ان صوبوں سے کہیں کہ بیان مقصد کی وجہ سے ایک طرح سے جہاد کیا یہ جانتی ہوتے بھی کہ پیکستان بن جانے ہوئے بھی کہ بیان مون ان صوبوں میں بنے گا جہاں سلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ یو پی اور بہار کے مسلمانوں نے ایک دو نہیں مزاروں قربانیاں دیں فسادات میں حب قدر یو پی بہارا ور مشرقی نبجاب کو قتل وغارت کری کا سامنا کرنا پڑا کی اور کو نہیں۔ پھر کیا ہوا اور کیا ہورہا ہے ڈھکی تھی داستان نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دیں انھیں پاکستان مینے کے بعد بھی مال اور جان کی قربانیاں دین پڑیں اور اب

بہار کے سلمان اتھیت میں تھے۔ بہت سے فیادات میں قتل کردیے گئے کافی تعداد نے پاکسان کے لیے نعرہ لگایا تھا پریشانی کے عالم میں پاکسان ہجرت کی۔ بہار کے مسلمان مشرقی پاکسان میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے مشرقی پاکسان کیوں ساہ ہوا؟ دہاں متفارت ونفرت کس نے پیدا کی؟ اور دہاں مسلمانوں نے سلمانوں کے گئے پر کس طرح پھری پاکسان کیوں ساہ ہوا؟ دہاں متفاد دیش بنا دہاں ان پھیری ہاریخ کے حقائق ہیں۔ ان سے انحواف ممکن ہی نہیں مشرقی پاکسان سے ہو بعد میں بنگلہ دیش بنا دہاں ان مہاجروں کاکیا بنا ہو محض پاکسان سمجھ کر آتے تھے۔ ان کی اپنوں کے ہاتھوں سباہ عال، قتل وغارت گری اس ناول کا بنیا دی موصوع کی طرف اثبارہ کیا ہے۔ اس کی وجہات کچھ بھی ہوں یہ ایک لور فکر صرور ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اس موصوع کی طرف اثبارہ کیا ہے۔

مصنفہ اس ناول کے ذریعے تایہ یہ سوال قارئین کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ بہاریوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا انھیں وفاداری اس سرزمین سے کرنی چاہیے تھی جہاں وہ آباد تھے اور کمتی ہائی کے ساتھ مل کر بد نزابیوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے تھی اس صورت میں شاید ان پر وہ آفتیں نازل نہ ہو تیں جن سے کہ انھیں دوچار ہونا پڑا۔ انھوں نے جو راستہ افتیار کیا۔ وہ صحیح تھا یا غلط؟ غالباً یہ بہاری مہاجرین سب سے زیادہ سمچ پاکستانی تھے جو جاں شاری اور وفاداری افھوں نے دکھاتی شاید ان کے ساتھ کیا کیا۔ ان کے کی گناہ بنگالی ناجاتز طریقوں

سے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ وہ بھیک مانگ رہے ہیں بردہ فروٹی کردہے ہیں اور ہم سب کچھ گوارا کردہے ہیں مگران سمچے اور کھرے پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے۔

الطاف فاطمہ نے نہایت دردمندی کے ماتھ سوچنے کی دعوت دی ہے۔ پاکسانی نظرینے کی بات کی ہے حب الوطنی کی بات کی ہے حب الوطنی کی بات کی ہے ساتل ایسے نہیں ہیں جنھیں الوطنی کی بات کی ہے سیاسیات میں الجھے بغیرانھوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ ساتل ایسے نہیں ہیں جنھیں مالفت کے دعم وکرم پر چھوڑ دیا جاتے اور وہ خود بخود بہتر ہوجائیں گے۔ قوموں کی غلطیاں قوموں کو حباہ کر رہی ہیں۔ مانفقت خواہ کتنی ہی حسین نظر آئے آخر کو حباہ کردیتی ہے۔ مصنفہ نے ایک فرض کفایہ اواکیا ہے۔

رضیہ تھی اجد کے ناولوں میں جدید دور کے فیشن کے بارے میں چھتا ہوا انداز ہے۔ معاشرے کے کھو کھلے پن
نے جو دور خی اپنار کھی ہے وہ زندگی کی لیتی کی طرف اشارہ ہے۔ عور توں کے مسائل جو سماجی اور معاشرتی ہیں اور جن
سے زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ رضیہ نے ان کی نشاند ہی کی ہے یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے فیصلے حقائن کے بجائے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں ان کے بعض وا تعات صرف تخیلی نظر آتے ہیں۔ عملی زندگی میں ان کی حیثیت دوسری ہوجاتی ہے ان کا نمائندہ ناول ہے جو کہ ایک المیہ ناول ہے اس میں کردار کچھ ہے جان سے ہیں۔ اظلاقیات کووہ ایک طاقت کے طور پر اپنے ناول میں پیش کرتی ہیں۔ زبان عام اور اسلوب دکش ہے۔

رضیہ قسیح احد کے ہاں وہ تہہ واری، تخلیقی بھیرت اور فنی شور نہیں ہے جو فدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر عصمت چناتی یا الطاف فاظمہ کے ہاں ملتا ہے۔ کہیں کہیں ان کے ہاں تازگ، شگفتگی، ندرت اور فکر ہے معاشی مسائل نہ سی لیکن معاشرتی مسائل ان کے ہاں ہیں۔ اپنے تحجربات اور مشاہدات کی روشنی میں انھوں نے ناول نگاری کو نتی وسعتیں دی ہیں لیکن یہ عمل زیا وہ تیز نہیں ہے آگر وہ مسلسل محنت کرتی رہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ جلد قوت مطالعہ اور قوت مشاہدہ فنی اور فکری پرواز قدرت عاصل کرلیں۔ ذہانت اور طباعی سے نئے میدان تنا ش کرلیں اگر انھوں نے تخلیقی جتوبی تو ہم ان سے بہتر ناولوں کی تو تع کر سکتے ہیں۔ ساراستلہ Investment کا ہے۔ اس لیے کہ ناول نگاری کا فن زیا وہ محنت نیا وہ توجہ اور وسیع مطابعے کا متقاضی ہے۔ معاشرے کے مسائل اور ان کے احماس کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے ناولوں کے مرکزی قصے میں فکری تحریک پیدا کریں زیدگی کی قوتوں کو فعال بنا تیں تو زندگی کے جیچیدہ حقائق وہ اور انسانی کیفیات متنوع رنگ میں سامنے آت تیں گی اور زندگی کی زیا وہ بہتر انداز سے تر بھائی ہو سکے گ

قاضی عبدالستار کا ناول " داراشکوہ" زندگی کے لمپی منظر میں مروقت اس کے انتشار کا احساس ہے سیاست اور نزدگی میں ہوقت اس کے انتشار کا احساس ہے سیاست اور نزدگی میں ہو گمرا دبط ہے اس کی پر چھائیاں اس ناول میں لمتی ہیں۔ جنسی زندگی اور اس کے مسائل کو ایک علمی نقطہ نظر سے سے دیکھا گیا ہے کرداروں کے جذباتی ہیجان کے جیچھے کوئی نذکوئی نفسیاتی گرہ ہے اس میں معاشرت کی بھی عکائی ہے۔ قاصیٰ عبدالستار کے بارے میں ڈاکٹر محداحن لکھتے ہیں میجے ہوتے اندازیبان اور شاعرانہ اسلوب کے باوجود قاصیٰ کا مشاہدہ محمراا ورشخیل کی اڑان بلند ہے۔ قاصیٰ کو فضا کا جادو جگانے کافن آتا ہے۔

قاضی کو اپنی بات ڈھنگ سے کہنے کا سلیقہ آتا ہے۔ وہ قصے کو دلچسپ انداز سے پیش کرنے کا گر جانتے ہیں۔
ان کی زبان میں لوج ہے۔ ان کے ناولوں میں دیکی زندگی کی خوب صورت تصویریں نظر آتی ہیں۔ "شب گزیدہ" میں زوال
آمادہ جاگیروا رانہ سماج کی عکامی کی گئی ہے۔ قاضی اپنے کرداروں کی تعمیر نفسیاتی کیفیات سے کرتے ہیں اور واقعات کے اظہار کے لیے اسینے اسلوب کے آہنگ کا خیال رکھتے ہیں۔

ناول زندگی عکامی ہی نہیں بلکہ اس کی خلیفیانہ تعبیراور تحنیلی تعمیر کانام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہن واحیاس اور فکرو عمل کی مرسطے پر اس کی جیجیدہ اہیت اور جدلیاتی حقیقت کو دقت نظرے دیکھا جاتے۔ قاضی عبدالسار کی بھیرت اور انسان دوستی نے اودھ کے ایک کنے کی کہائی کو اس کے تنام سابی روابط اور تہذبی علائق کے ماتھ پیش کیا ہے یکی وجہ ہے کہ اس ناول میں حقیقت نگاری کا ایک دیا اسلوب اور نیا معیار سامنے آتا ہے۔ قاضی میں فری قوت Vocative ساتھ پیش کیا ہے یکی وجہ ہے کہ اس ناول میں حقیقت نگاری کا ایک دیا اسلوب اور نیا معیار سامنے آتا ہے۔ قاضی میں وقت ہوئی حقیقتوں اور جذباتی المجسنوں کے پس منظر میں پیش کرتے ہیں وہ کہائی ایک ظامی انداز سے کہتے ہیں انھیں اپنے موصوع اور کردار سے بڑی گمری کی واقفیت ہوتی ہے ان کے کردار علامتی نہیں بلکہ بے صرحقیتی ہیں ان جیتے جاگتے انسانوں کی انفرادی اور طبقاتی شخصیتوں اور انسانی زندگی کی سبے اور ان کے کرب ناک سابی اور جذباتی رشتوں کی حیرت انگیز حقوت و کھتے ہیں۔ گرشتہ عظمتوں اور کھوتے ماحل کو دوبارہ زندہ کرنے کی حیرت انگیز قوت رکھتے ہیں۔ گرشتہ مشمتوں کو زندہ کرنے کی حیرت انگیز قوت رکھتے ہیں۔ گرشتہ مشمتوں کو زندہ کرنے کی حیرت انگیز قوت رکھتے ہیں۔ گرشتہ مشمتوں کو خال میں کھوا کر دینے کے لئے ان میں بدرجہ اتم صلاحیت موجد ہے۔

انمیں ناگی نے روایات سے انحراف کیا ہے بعض انحراف اور اختلاف علمی اوبی حیثیت کے ہوتے ہیں اور بعض محض تکنیک کے موالے سے ہوتے ہیں۔ تکنیک اکثر اختلاف یا تو محض یکسانیت کی وجہ سے ہوتے یا چھر ناول 'لگاری

علمی ا دربی سطح پر اپنے لیے کوتی خاص مقام نہ یا کر راہ فرار کے طور پر کوتی الیبی حدید بلی کا نواہاں ہو تا ہے جو لوگوں کی توجہ ا پنی طرف کسی نہ کسی طور پر سبزول کراسکے۔ایے تجربے ایک نظرمیں توانو کھے لگتے ہیں لیکن جوں جوں باریکیاں سانے۔ آتی علی جاتی ہیں اس طرح محض تکنیک کے بل بوتے پر تبدیلی اپنی امسیت کھوتی چلی جاتی ہے پہلے یہ تماثا اردوا دب میں نشری نظم کے ساتھ ہوا۔ انسیں ناکی نے نشری نظم کا چیمیپین ہونے کا دعوی کیا لیکن ان کی اور ان کے ہم نواؤں نے جو نشری تظمیں للمیں وہ ابلاغ کاسلہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوسکیں۔ ناول میں مجی انھوں نے اس قسم کی تبدیلی کی کوشش کی لیکن ہوا ہے کہ کہانی کو انھوں نے نظراندا ز کرنے کی جوسعی کی وہ بھی ابلاغ کاستلہ بن گتی۔ کتنی ہی اچھی اور \* فلسفیانہ بات کیوں نہ کمی جاتے وہ اکثر سمجہ میں نہیں آتی تو تخلیق کااصل اور بنیا دی مقصد ہی ختم ہوجا تا ہے۔ کہانی کی یکسانیت میں تبدیلی روکی جاسکتی ہے اور لاتی جانی چاہیے لیکن اس کا تسلسل توڑنے کامقصدیہ ہو گاکہ دلچیسی کاعتصر ختم ہوجائے گا۔ زندگی بظاہر ہو توسید عی سید عی باتنیں سادگی کے ساتھ ادبی خلوص سے کمہد دی جاتی ہیں تووہ اپنااثر رکھتی ہیں۔ روایت سے انحراف بڑا نازک اور مشکل فن ہے لئی روایت کا آغاز اگر کسی باصلاحیت فن کار کے ہاتھ سے ہو تو فن یارہ کی نہ کی حیثیت سے اپنی حیثیت منوانیا ہے۔ انسی ناکی کہتے ہیں کہ وہ پرانے اور نئے ناول کی تردید کے خواسی مند نہیں ہیں بلکہ یہ کہنا جاہتے ہیں کہ اردوس ناول کی جومنطقی شکل ہے حس میں واقعات اور کرداروں کی مضحکہ خیز مثلثیں قاتم کی جاتی ہیں ایک آغاز ایک انجام اور کرداردں کے میکانگی ار تقار کا تصور کیا جاتا ہے ان تام تصورات کی شکست وریخت ضروری ہے کہ اردومیں نے ناول کا آغاز کیا جاسکے۔ دراصل ناولوں کے کرداروں کے عمل کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ غیر شوری طور پر لیتے ہیں۔ ناول 'لگار معاشرے کو آئینہ دکھا تا ہے' سچ بولیا ہے اور حقیقتوں کااظہار کر تا ہے۔ ہم جوں کہ خود معاشرے کا ایک عصد ہیں۔ بات اگر نام سے نہ جی ہور بی ہولیکن سجائیاں تو اپنی ململ حیثیت ر کھتی ہیں۔ ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ اپنے کریبان میں جھانک کرد مکھتے ہیں اور پھر اپنی کو تاہیوں کا جائزہ لینا آسان

انس ناگی ایے ہی انسانوں کی اندر کی کیفیات پیش کرتے ہیں۔ فرسودہ عدالتی نظام کو جبابی کااستعارہ بن کر پیش کرتے ہیں۔ فرسودہ عدالتی نظام کو جبابی کااستعارہ بن کر پیش کرتے ہیں جباں اصلی حقیقت کی جگہ جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتے ہیں۔ جباں مجاتی اور بق وانصاف کابول بالا ہونا چاہیے تھا دہاں سے عدل نہیں ملتا۔ ہمارا یہ معاشرہ حم کی اور اور سے ایپیادِتی

ہوتی رہتی ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ پھر ہی نظام ہمارے معاشرتی نظام کا آئید بن جاتا ہے۔ عدل کی غیر مو ہودگر ہمارے معاشرے میں مزید کھناونی برائیاں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ جبکہ مچاتی اور عدل پر مبنی نظام کو فرد کی مسرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آجائل وجودی ناولوں کی اشاعت ہور ہی ہے۔ ان میں اعلی تعلم یافتہ لوگ جو غیر معمولی طور پر ذہین اور صاس ہوتے ہیں ان تعلیل انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو وجودی طرز پر سوچتے ہیں او اپنی سوچ میں اس اکثریت سے بہت آگے ہیں جن کے پاس اس قسم کی سوچ یا تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو اس طرح کا دائرہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے آگے نہیں بڑھتا یوں کہا جاسکتا ہے ان میں وجودی فکر نمایاں ہے۔ ایسے ناولوں کو

انیں ناگی کے ناول " میں اور وہ" کا ہمیرو نفسیاتی فریم ورک سے تعلق رکھتا ہے دیوار کے "پیچھے کا ہمیرو مجی اس انداز سے سوچتا ہے۔ فلسفہ ان کی سوچ کا محور ہے۔ ناگی کے ہمیرو پر وجودی لمحات گزارتے ہیں اور وہ قنوطیت کا شکار نظر ہے تیں۔ ہمیرو کا جسرسے تصادم ہے۔ وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں۔

میری نسل بھار نسل ہے اس کے پاس سوچنے کے لیے کھ نہیں یہ عہد زوال ہے (دیوار کے میچھے) میرا وجود میراشور ہے ادر میراشور میری سرا (میں اور وہ)

انس ناگی کے ہمروایک جمیں خصلت رکھتے ہیں ان کے موسی کا انداز بھی ایک ہی جیسا ہے ہیں اور وہ کاہمرو

پاکستان سے کی الی عرب ریاست میں چلا جاتا ہے جہاں دنیا ہم کا کوئی ہے انقلا بی یا اس قسم کی موج رکھنے والا نہیں طرح آزاد ہیں۔ ایک شبت معاشرے کی تمام راہیں مسدور ہیں۔ وہاں کوئی بھی انقلا بی یا اس قسم کی موج رکھنے والا نہیں ہے۔ اخبارات بی پابندیاں ہیں ان حالات میں ظاہر ہے جمہوریت کا تصور بھی نہیں آسکتا۔ یہاں پناہ لینے والوں پر مصنف نے طنز کے تعربر ماتے ہیں ، ناول میں تمیری دنیا کے حوالے سے سیاسی انداز بھی در آیا ہے۔ ہے میں اور مسائل ہیں۔ چاروں طرف ایک عبیب سی گھٹن ہے استبداداور جمبر کا دور ہے۔ کوئی روشنی کی کرن نہیں منافی کوگوں پر طنز مسلسل ہیں۔ چاروں طرف ایک عبیب سی گھٹن ہے استبداداور جمبر کا دور ہے۔ کوئی روشنی کی کرن نہیں مناور سے دارانہ نظام اپنے عروج پر ہے۔ عوام اصل آزادی کے مفہوم سے واقف نہیں اور حد تو یہ ہے کہ دہ اس کے صرورت بھی محبوس نہیں کرتے۔ وہ ریا کاری میں خوش ہیں۔ ایک طرح سے یہ ناول احتجاج بمی احتجاج بمی احتجاج ہی اور سے کا دور ویا ہے کہ شبت پہلونمایاں ہوسکے۔ وہ ان ریا کاروں اور ذہنی اولاس کے ماروں کے اس منفی پہلو پر اس لیے زیادہ زور دیا ہے کہ شبت پہلونمایاں ہوسکے۔ وہ ان ریا کاروں اور ذہنی افلاس کے ماروں

ن دبیا کے حوالے سے سوچ ہیں کہ باشور لوگ کہاں جائیں۔ پورے ناول میں کی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس ناول کا میرو ہو مختلف طریقوں سے سوچنے پر قادر ہے لیکن ان اندھیروں سے دہ خوف کھا تا ہے دہ سوچنا ہے کہ دہ اگر تنہا قدم المحاتے گا تو یہ اندھیرے اسے نکل جائیں اور آگر دہ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکار تا ہے تو اسے بقین ہے کہ دہ استے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اس کے آواز تھک نہیں سنیں گے۔ نہ کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ یوں یہ وجودی فکر کا متوالا ہمیرو لیے بس، احساس محروی کا شکار اور قنوطی نظر آتا ہے۔ اس کی انجھن یہ ہے کہ دہ مفاہمت نہیں کر سکتا ہاں اپنی پوری آواز سے دہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر لوگوں نے اب جی اس کریشن پر توجہ نہ دی آزادی، دواداری اور معاشی شخفظ انسان کو نہ دیا گیا تو اس عہد کو تباہ ہونے میں اب ذیا دہ دیر نہیں گئے گی۔ اس کا یہ جی خیال ہے کہ تباہی اس کا مقدر ضرور ہے لیکن اس جاہی کے بعدیقینا اصلاح کی صورت نکلے گی اس کے طب کے ڈھیرے ایک نئی نسل جو اس کا مقدر ضرور ہے لیکن اس جاہی کے بوریقینا اصلاح کی صورت نکلے گی اس کے طب کے ڈھیرے ایک نئی نسل جو جابی اصلاح کی صورت میا گی قاور پھر دو سرا میا معاشرہ وجود میں ہے گئو تیا دیا ہوجائے گا اور پھر دو سرا میا معاشرہ وجود میں ہوجائے گا اور پھر دو سرا میا معاشرہ وجود میں ہوجائے گا تو میا می صورت میں نہیں بدل سکتی جب یہ معاشرہ ہی ختم ہوجائے گا اور پھر دو سرا میا معاشرہ وجود میں ہے گئا تو لیکھ کی صورت میں نہیں بدل سکتی جب یہ معاشرہ ہی ختم ہوجائے گا اور پھر دو سرا میا معاشرہ وجود میں ہے گا تو

" دیوار کے پیچے" مجانی انداز کا ناول ہے لیکن ایما لگتا ہے انہیں ناگی کے فن میں کچھ جبر میلی آتی ہے اس
میں اسلوب اور تکنیک میں قدرے فرق ہے۔ فود کلا کی، مکالمہ، پیانیہ بنانے کے لیے انھوں نے شوری کوشش کی ہے
وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اٹی نادل نہ بنے پائیں لیکن ان کے پاں ابہام اپنی پوری شدت کے ساتھ ہے دراصل ہمارے پاں
لوگ اس جبر پلی کے فواپاں نہیں ہیں۔ نہ ان کا سوچنے کا یہ انداز ہے۔ اس لیے انہیں ناگی کے ناول محدود طبقے ہیں ہی
پڑھے کے اور کوئی فوشگوار بات سامنے نہیں آئی۔ دراصل لوگ تکنیک کی جبر پلی جگہ خیالات کی جبر پلی کے فواپاں ہیں وہ
چاہتے ہیں کہ ان کی اندر کی شکست وریخت اور نفسیاتی الجھنوں کی وضاحت ہواور ناول ان کی حقیقی زندگی کی عکائی ایک
فوش آئندہ ہاجول میں اس طرح ہو کہ روشنی کی کر نیں نمودار ہو اور انسان اپنی جدوجہد سے زندگی کے مصاتب پر قابو پانے
کی راہیں حلاش کر سکے یوں بی مشفی یا شبت انداز میں سوچنا۔ خیالات کے سہارے زندگی کو گزار نا قوم اور معاشرے کے
کی راہیں حاصل ہورہا ہے۔ اس کی بنیا دی وجہد بی ہو مکتی ہے کہ ہمارے ہاں سار تر کے انداز پر سوچنے دالے گئے لوگ ہیں ہے
اسے حاصل ہورہا ہے۔ اس کی بنیا دی وجہ بی ہو مکتی ہے کہ ہمارے ہاں سار تر کے انداز پر سوچنے دالے گئے لوگ ہیں ہے

انس ناگی کا یہ تحربہ اپنی جگہ پر اہم ہے ان کے ناول میں موصوعاتی چمیلات کی ہے لیکن اججی اس بات کی ضرورت ہے کہ
وہ ہیت اسلوب اور تکنیک میں مزید چاشنی پیدا کریں۔ دلچیں اور موجودہ معاشرے کے مسائل کو ذہن میں رکھیں الی
معاسیاں سامنے لا تیں جو ہماری زندگی میں شبت تبدیلیاں پیدا کریں۔ وہ وجودی موچ پر اثنا زور نہ دیں اس لیے معاشرے
کی اصلاح کے لیے کمی مخصوص موچ سے شبت تبدیلی اتنی جلدی ممکن نہیں وہ وجودیت کے جوالے سے جو ہمیرو پیش
کررہے ہیں اس میں میکنانیت پیدا ہور ہی ہے۔ انہیں ناگ میں ذہانت ہے میں سمجھتا ہوں وہ اردو ناول کے باب میں نشری
نظم جے تحربوں سے کریز کریں گے۔

کہا جا آ ہے کہ انسی ناکی صرف وجودی فکر کو ماجرے کا حصہ بناتے ہیں اور قاری کو محض خفیف ساجھ کا دے کر اسے کہانی میں حصہ دار بناتے ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گاکہ ان کے نادلوں میں وجودی موج کی بہتات سے دلچیسی کا عنصر کم ہو تا چلا جا تا ہے اور یہ کوئی نیک فال نہیں۔

واجرہ تبہم ناول نکار کی نسبت افسانہ نگار کی حیثیت سے مقبول ہیں۔ ان کے فن پر عصمت پختائی کی ممری پھاپ ہے۔ عصمت فرائٹ کے زیادہ قریب ہیں اور وہ انسان نفسیات کی توضیعات میڈیکل سائنس کی روشنی میں کرتی ہیں۔ ان کے ہاں جنس انسان کی بھوک کے مائڈ ہے اس طرح وہ جوجومیٹری کی اڈکال بناتی ہیں ان میں حقیقت تو ہوتی ہے فیکن یہ اشکال کہائی کے روپ میں اس طرح کی بن جاتی ہیں کہ فحش جذبے اور حیوان وسفلی جذبات معزلزل ہونے لگتے ہیں لیکن واجدہ کے ہاں صورت اس سے بھی زیادہ سخیدہ ہوجاتی ہے اس طرح عام قاری کے لیے تو کچھ نہ کچھ دلچیں کا جی سامان پیدا ہوجاتا ہے فیکن ناول فن کے درجے سے گر جاتا ہے۔ عصمت کی زبان دانی، چابکدستی، فن سے کمری واقفیت بھی محصومہ کو دوسمرے درجے کا ناول ہونے سے نہ بچاسکی جبکہ واجدہ کے ہاں توجنس نگاری کا اہتمام ہے۔ ان کی وجب شہرت بھی ہے ہیں جنس نگاری ہے۔ اگر وہ انسان کی نفسیاتی ہار یکیوں پر بھی توجہ کر تیں تو بھی ہات بن سکتی تھی ان کا فیصوص فن ابھر کر سامنے آیا یا ناول " بھول کھلنے دو" مر یحبی طبقے کی زندگی کے کرب کو ظامر ہے لیکن یہاں بھی ان کا مخصوص فن ابھر کر سامنے آیا تا ول " بھول کھلنے دو" مر یحبی طبقے کی زندگی کے کرب کو ظامر ہے لیکن یہاں بھی ان کا مخصوص فن ابھر کر سامنے آیا

آسنہ ابوالحن مجی بنیا دی طور پر افسانہ 'نگار ہیں۔ اس کا ناول سیاہ سرخ سفید جینچیدہ نفسیاتی موصوع پر تحریر کیا ملیا ہے جو جنسی نا آسودگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن عریانی یا فحاشی کے دائرے میں نہیں آتا۔ جیلانی ہانو کے ناولوں میں

میں انسان وطن اللہ اور اس کے رضا کیلیے چھوڑ تا ہے۔ فطری جذبے اپنی جگہ پر اہم ہیں جہاں انسان ، ہماہے وہاں کی یا دوں کا آنا فطری امرہے لیکن یہ عمل انسان کی شخصیت پر مسلط نہیں ہونا چاہیے دوسسری بات یہ ہے کہ پاکستان اب ہمارا وطن ہے اب تام جذبے صرف پاکستان کے لیے ہونے جائی ،ایک فن کار کو موصوع اور مواد تو جا مینے اس کے اظہار کے لیے ایس فن کار جو پھرت کے الیے سے گزرا ہو جہت کو موصول بنا نے روست یا سمیاتی رہاں آلیل کر مکتا ہے ، بشرطیکہ اس کی سب الوطنی پر حرف نہ آنے نئے۔ انتظار حسین ناستعیاتی حوالے سے ماقنی، حال اور منتقبل کر ویکھنے اور وکھاتے ہیں دوسمرے فن کاروں کے ناولوں میں ناشلحیا کے صرف اثارے ملتے ہیں لیکن انتظار حسین کے کردار ہاھنی میں ڈو بے رہتے ہیں اور حال کو اس کے آئیے میں دیمہ کرا پنے ردعمل کا طہار کرنے ہیں ایسا معلوم ہو تا ہے جیے سب اپنی حروں کی طاش میں ہوں تھی تھی تو یوں لگتا ہے جینے یہ کردار ہند وستان سے پاکستان ، تجرت کر کے پیچستارہے ہوں اور ا بھی تک سکون کی مثلاث میں ہوں حس کی فاطرانھوں نے ہجرت کی تھی۔ یہ درست ہے کہ ماضی ہماری موج کا ایک حصہ ے جو ہجرت سے گزرا۔ افرا دا ور اشیا۔ ہجرت کرنے والے ذہن سے محونہیں ہوسکتے۔ دراصل پرانے خیالات سمرایہ حیات ہوتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت میں شال ہیں کہ وہ ان میں بناہ لینا چاہتا ہے اس توالے سے ناسلمیا ایک شبت طرزاحاس بے لیکن ایسے لوگ جو ہندستان ججرت کر کے پاکستان آئے ہیں مابقہ ماحول میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور تی سرزمین ان کی آرزوں اور تمناول کی سرزمین نہیں بن پائی تو حب الوطنی کی مثال نہیں ہوگی ابندا ماصی کا باب اس حوامے سے ختم ہوجانا چاہیے اور ان کی توجہ حال اور متقبل پر مرکوز ہونا چاہیے بھی کے بھرت کرنے والے کردار ناسلیماتی یا دوں سے دور تو نہیں رہ سکے ہیں کہ یہ فطرت انسان کا خاصا ہے بستی کے واقعات میں انسانی مسائل اور دکھوں کے اصاس کے جو نکات موجود ہیں اور روپ نگر اور لاہور کے اتسال سے جو تتی بستی کی تشکیل ہوتی ہے اس پر اعتراض کرنے كى كنبائش نہيں ہے۔ صابرہ كے ذاكركى يا دول كے نبال خانے كا دوبنا ابحر ناكردار ہے۔ بالكل مم شدہ پيواء كم شدہ یر ندوں، نیم کے موٹے مہنوں پر پڑتے جھولوں، کم شدہ ممیوں کی طرح د لاویز اور ناقابل فراموش یا دہ نے یر دلی سکون اور لبن اس سے آئے کھ نہیں بستی کاایک اقتباس الماء کہ ہو۔

اس وقت برگد کے خلاف کھ کہنا کفران نعمت ہوتا۔ اس کے چھاؤں کھنی اور ٹھنڈی تھی۔ نیجے مجھی ہوتی اس کے جھاؤں کھنے اور ٹھنڈی تھی۔ نیجے محلی موند کھاس، سری سری اور نرم نرم۔ میں نے جوتے اتّار کر الگ رکھے، گریبان کے بٹن کھولے اور چٹ پٹ آنگھیں موند

لیں۔ مجھے اپنے کم شدہ پیڑیا دا آرہے تھے کم نیرہ بجولا اصابرہ کے بجویٹے نیم کی نیولی پک ماون کب کب آوے گا۔ بوندوں سے بھیگے گال پر گری ہوئی لٹ۔ بیوے موری ماں کا جایا نو آب کی پیٹی بلادے گا۔ دور کے پیڑسے آئی ہوئی کو تل کی آواز۔

انتظار حسین کے ہاں بستی میں کم از کم رجائیت ضرور جسکتی ہے اس لیے کہ ناول کا فاتمہ ہی بشارت ہر ہے اس سے مقابلے میں تذکرہ جوبستی کی ،ی توسیع ہے اس میں قنوطیت اور مایوسی نفر آتی ہے البذا بحرت کے دیے ہوتے **کرب** میں زمانہ حال میں اور زمانہ منتقبل سے متعلق خوف ودہشت اور عدم اطمینان کے کرب میں شامل ہوجاتے ہیں۔انتظار حسین کے پاں درخت جوکہ فطرت کی حسین دین ہے، اور سکون ، تحفظ او المسیان کار مزیہ اشارہ ہیں ۔ ان کے پاں وہ روایات اکثر جوعوامی معاشرے میں اوگوں میں کسی نہ کسی خوف، نفرت، عقیرت، تعبّر، کشم ملائیت، فرقد پرستی، عصبیت، ساجی اور معاشرتی اقدار کے بارے میں میں طرح کئی ہیں ان کے کردار برملا اس کااظہار کردیتے ہیں طلائکہ وہ 'فلسفہ' نفسیات اور تحقیق سے مسرا ہوتی ہیں ۔ لیکن یہ ان کی فن کاری ہے کہ وہ زندگی کو معاشرے میں مبں روپ میں مجی ویکھتے ہیں اس میں اپنی منطقی استعمال نہیں کرتے جانتے وہ بھی ہیں لیکن یہ تو معاشرے کی عماکی ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غلط روایات عوام میں کس طرح داخل ہوجاتی ہیں اور بعد میں ان کی میٹیت کیا ہوجاتی ہے۔ رشتوں کا احترام، گھریلو عام زندگی اپنے سماجی، مذہبی اور اخلاقی حوالوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ بھین کی شادی، رسم ورواج، بڑی بورهی عور توں کی ہاتیں۔ ہندو سلمان کے سیل ملاپ کے قدے ایک دوسرے کے غم میں شرکت ایک مخصوص معاشرے عام لوگوں کی زندگی پر اثرات ، لوگوں ، مقاموں اور عار توں سے گہرا تعلق ، غرض وہ ساری باتیں جو بچپن سے ہے کر بڑھا ہے تک انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں ان کے موصوع کی تفصیل بن جاتی ہیں۔ ماضی انتظار حمین کے ہاں ایک قوت کی طرح اجھر تاہے بلکہ حال کو بھی ان کے ہاں ماضی ہے ہی تفویت ملتی ہے۔ وہ ماضی کی تلخ یا دوں میں بھی حن تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مخصوص انداز سے سینوں کی بارشیں ہیں، یا دوں کی یورش ہے۔ ماضی کا تقدیں ہے۔ حال بھی باتنی کے حوالے سے گزار ناچاہتے ہیں۔ کسجی وہ اپنی تحریر میں ایک انجانا مافوق الفطرت ساماحول پیدا کردیتے ہیں۔ ان کے ہاں خوابوں کے بیتے ہوئے جزیرے ہیں اس میں کسجی کسی نتی دنیا کی خبریں حیرت میں سبتلا کردیتی ہیں،ان کے ہاں مکمل افسانوی ماحول ملتا ہے۔اکٹر و بیشتران کے ناولوں میں بھی افسانوی اندازییان سامنے آجا تا

ہے۔ اسے ہم ناول نگاری کے میدان میں کوئی تحربہ تو نہیں ہم سکتے اس لیے کہ اس سے ناول کو دیاروپ نہیں ملآاور پھر افسانہ بذات خودا پنی جگہ پر نہایت اہم فن ہے۔ افسانوی انداز وضاحت و صراحت کو محدود کردیتا ہے کہی بات البھ ہی جاتی ہے۔ اوھورے اثارے مہم بن جاتے ہیں جبکہ ناول میں تفصیل اور وضاحت ہوتی ہے کہی کہی انتظار حسین کی علامتیں ابہام بھی پیدا کردیتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تخلیق کاگر جانتے ہیں لیکن کھی وہ اپنے اس تخلیق گر کو ابہام کی بھینٹ چڑھادیتے ہیں۔ تحریدیت ابلاغ کاسکہ بھی بن جاتی ہے۔

"بتی" میں جہاں کہائی کا اختام ہوتا ہے تذکرہ میں وہاں سے کہائی شروع ہوتی ہے بتی میں محف ماضی کا دکھ یا ہجرت کا دکھ تھالیکن تذکرہ میں وسعت ہے اس میں تغیررہ زندگی ہے جدید دنیا کے جدید مسائل ہیں۔ اس ناول کا داترہ کار وسیع ہے اور ماضی ، حال اور مشقبل تنینوں کو اس میں اہم سجھا گیا ہے۔ ان کے ہاں دکش زبان سے مزئین بیانیہ اور سیدھے سیدھے کر رمز یہ مکالمات اور تمثیلی مناظر سے ج تاثر ابھرا ہے اس نے ناول کے فن کو تقویت بخشی ہے بلکہ سیدھے سیدھے کر رمز یہ مکالمات اور تمثیلی مناظر سے ج تاثر ابھرا ہے اس نے ناول کے فن کو تقویت بخشی ہے بلکہ نئے ذا لقوں سے روشناس کردیا ہے۔ انصوں نے اپنے افسانوں میں برتے گئے موضوعات ، مواد ، تکنیکوں اور اسالیب کو بڑے کینوس میں بطور تحربہ بنتی میں واقعی پیش کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان سب عناصر کا امتراج ایک خاص بڑے کینوس میں واصل جاتے۔ انھوں نے ہندو دیوالاتی تصوں اور کہیں اسلامی تاریخی کرداروں سے اکتساب کیا گیا ہے تحرباتی اسلوب میں واصل جاتے۔ انھوں نے ہندو دیوالاتی تصوں اور کہیں اسلامی تاریخی کرداروں سے اکتساب کیا گیا ہے۔

" تذکرہ" میں بستی کی نسبت ماضی اور حال کو زیا دہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں فنی) انضباط بہتر ہے۔ زمانوں اور انسانوں کو ایک نسبتاً زیا دہ وسیع تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔

اردو ناول مختلف تحربوں سے گزرا ہے اس لیے اس کے کوئی مقررہ اصول بن بھی نہیں سکتے کسی بھی فن پارے میں اصل حیثیت ابلاغ اور ترسیل کی ہوتی ہے کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے آیا وہ جو کچھ کہنا جا تا ہے وہ کہہ بھی سکا ہے یا نہیں۔ اب شاید وہ دور نہیں رہا جب ناول کھار پیانیہ انداز اختیار کر تا تھا۔ شہروں شہروں ملکوں ملکوں پھر تا تھا اور جو کچھ وہ خود دیکھتا تھا اس کی وضاحتیں کر تا چلا جا تا تھا دراصل وہ ایک نتی دنیا پیش کر کے اپنے قاری کو تحیر میں ڈال دیا کر تا تھا اور مصنف کے ساتھ ساتھ ۔ مصنف کی مہریات کو سکون کے ساتھ سن لیا کر تا تھا لیکن اب شاید ایسا نہیں ہورہا ہے۔ قاری خود مصنف کے ساتھ ساتھ ۔ برابر کی حیثیت سے موجود ہو تا ہے۔ قاری کا مطالعہ بھی وسیع ہو تا ہے وہ اب سنی سناتی با توں پر ایمان نہیں لا تا بلکہ اس کی

وگاہ میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ مصنف کے سرِسوال کو کوٹی پر پر کھتاہے وہ یہ دیکھتاہے کہ کہیں قاری مصنف ہمیں بہلانے کی کوشش کرکے کچھ چھپا تو نہیں رہاہے۔اس کا تجس ڈھکا چھپا نہیں اس لیے مصنف اب کوئی الی بات نہیں کر تا جواس کے مشاہدے اور یقین سے نہ گزری ہواور حس کی بار یکیوں سے وہ واقف نہ ہو،اردو ناول میں تکنیک کی حدیلی کے نام پر جو تنحریدت، علامت، استعارے اور مہملیت مغربے سی آتی اس سے اردو ناول کو نقصان ہی پنجا اس لیے تھی کہ وہ ہمارے مواج کے مطابق نہیں ہے۔ ابلاغ اور ترسیل کااہم کام کھٹائی میں پڑ کمیا۔ میں نے ایک دفعہ انتظار حسین سے استعارے علامت اور تحریدت کی ناکائی کی بات کی تھی ان کا جواب نہایت مایوس کن تحایہ ہمارامسکہ ہے ہی نہیں انظار حسین یقیناً یہ مجی جانتے ہوں مے ادب کی یہ بے وصلی فیش ہمیں کتنی مہنگی پڑی ہے۔ نتی نسل مبدیلی کی خالاں صرور ہے اس میں اسلوب اور تکنیک کی تبدیلی تھی ممکن ہے لیکن ابلاغ اور ترسیل کاسکہ سرحال میں اہمیت رکھے گا۔ آج کی قہملیت زدہ ناولوں کو یا افسانوں کو مقبولیت سیسم کسی بھی سطح پر نہیں مل سکی ہے انور سجاد ہوں یا انیں ناگی۔ ثاعری میں قمر جمیل ہوں یا انفال احد محض تحربوں سے آمے نہیں بڑھ سکے۔ اور اردوا دب کے لیے یہ کوئی یک فال نہیں . بہت می اصطلاحات وصغ کرلی گئی ہیں پانیہ ، تمثیلی اور تحریدی وغیرہ۔ تتقیقی زندگی کے حوالے سے پیر یے جان ، بے معنی اور اضافی نظر آتی ہیں۔ ناول مشاہرے کے ساتھ ساتھ مطالعے کا بھی مطالبہ کر تا ہے۔ ہمارے جدید ا دیبوں نے اس کو ہی مطالعہ تصور کیا کہ وہ مارتز اور دومسرے مغر لی ا دیبوں کی کتابیں پڑھ لیں۔ موجینے اور سخبیدگی کے ماتھ سمجھنے کی بات تو یہ تھی کہ روس فرانس اور دوسرے مغربی ممالک کے مسائل وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں۔ وہ ترقی یافتہ ممالکہ بیں جبکہ ہم ترقی پذیر ممالک ثنامل ہوتے ہیں۔ انھوں نے بہت سے معاشی مسائل حل کر لیے ہیں۔ ان کی ا بچاوات اور معاشی فارخ البالی نے ان کی زندگی کے رویوں میں دوسمرے قسم کی پیدا کی ہے۔ ان کے ہاں غربت سے پیدا ہونے والے سائل نہیں ہیں بلکہ پیٹ بھرنے کی حر کات ہیں اس لیے جوں کے توں ایے رویون میں باتوں کواپنا لینانہ تواصل مطالعے میں 7 تا ہے نہ اس کی یہاں ضرورت ہے اور پھرطرہ یہ ہے کہ محض تکنیک کی تبدیلی قبول کرنے پر کمی بات یر دعوی کرنا کھے عجبیب می بات لگتی ہے ایسااوب ہمارے ملک میں جسم وجاں کارشتہ برقزار رکھنے کا ذریعہ نہیں بن سکا ہے لیکن پورپ میں ناول اس اندا ز سے لکھے جارہے ہیں کہ وہاں کے ماحول، مفاشرے اور عام لوگوں کے جذبات کے تر جمان ہیں لیکن ان بی سائل اور اسٹائل کے ماتھ مم اسے قبول نہیں کرسکیں مے یورپ میں اب حقیقت

پندی کا ظلبہ ہے آ جکل وہاں موانع عمریاں ؛ ذاتی تا ثرات ، نجی ڈائریاں اور روزنامچے جسی چیزیں مقبول ہور ہی ہیں۔ مردوروں کے بارے میں خصوصیت سے لکھاجار ہاہے۔

ہمارے بعض افسانہ نگاروں کو مغرفی افسانہ نگاروں کے توالے بھیانا جاتا ہے مثال کے طور پر قرۃ العین حیرر ور جینا وولف اور ہینزی جیمس سے متاثر ہیں بیدی اور حن عسکری چیؤف ہے، منٹوپر موپاس کااثر ہے عصمت چشائی سگنڈ فرائڈ کی پرستار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب تاثراتی ہا تیں ہیں اردو کے اسپوں نے اگر کوئی چیزا پنائی بھی ہے تو وہ سکنٹ اور پیش کش ہوسکتی ہے ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان مغربی ادیبوں کی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہیں اور کہیں کہیں انھوں نے ایش مجھی اس کی شکل کو انھوں نے اپنی شخلیقات میں بھونڈی شکل میں پیش نہیں کیا۔

انور سجاد کی ناول نگاری بھی اردو میں تکنیک کی مثال ہے ان کا انداز بھی تھوڑے سے فرق کے ماتھ انہیں ناگی کے دار من بھی اور دار مذبی ہیروز اور دیوبالاتی کردار اپنی معنویت کے ماتھ نظر آتے ہیں۔ دو سری زبانول میں اور خاص طور سے انگریزی کے ادیبوں اور شاعروں یونائی دیوبالدتی قصوں کے کرداروں سے استفادہ کیا اردوا دب میں بھی انتظار حسین بیدی جوگندر پال اور دو سرے لوگوں نے انھیں دیوبالدتی قصوں کے کرداروں سے استفادہ کیا اردوا دب میں بھی انتظار حسین بیدی جوگندر پال اور دو سرے لوگوں نے انھیں استعال کیا ہے۔ ان میں افور سجاد کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ ان کا ناول خوشیوں کا باغ اس کی مثال ہے۔ انھوں نے ستعار خوف ناک استعارے اور علامتیں بڑے شدور کے ماتھ استعال کی ہیں۔ ان کا سارا زور تکنیک کے تجربے پر دہا ہے یوں تو ان کا موضوع ایک عدم توازن کے شکار معاشرے میں جاری و ساری ظم وستم فرد کے استحمال معاشرتی ناانھافیوں جمہوری روایات کے قتل اور اعلی انسانی اقدار اور آدرشوں کے زوال کا ثوجہ ہے۔

انور سجادی سیاسی بھیرت بھی نمایاں ہے وہ تیمری دینا کے ممالک کی بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سپر طاقتیں کسی طرح پھوٹے چھوٹے ممالک کو کچلنے کی تدبیریں کردہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی باگ دوڑان کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ تیمری دنیا کے ممالک اپنے کرم خوردہ اور استحصال نظام کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں ان کی معاشرتی اور اقتصادی صالت ہے حد کمرور ہے ان کے ناول کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو اس طرح پورے ناول میں ان کے یہ خیالات بھیلے ہوتے ہیں۔

آپ کاکیا خیال ہے؟ مغرب کے مام فرجی چالباز سراغ رمانی کے خفیہ ادارے اور ان کے مطلقی کیا مرمقصد

کے لیے ماری دنیا کو اکائی کی صورت میں نہیں و کیمتے مرمقصد کے لیے ماموا دولت کی از مسر نو تقلیم کے کیاان کی بھوک کمی نہ یہ والی ان کی گرمتی خصر کمی نہ یہ والی ان کی گرمتی نہ بدلنا نہیں رہتا۔ کمی پیار کمی خصر کمی دینے والی ان کی گرمتی خصر کمی دینے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے اصل زر بمعہ سود در سود مور کمی جو دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے اصل زر بمعہ سود در سود وصول کر اپنے ہیں اور آپ کو اپنے دمائل پر قدرت عاصل کرانے والی جدید فیکنالوجی کی طرف ویکھے نہیں دیتے کہ اگر جدید فیکنالوجی سے آپ اور آپ کو اپنے وصول کرانے تو آپ ان کے دست نگر نہیں رہیں گے۔

ناول این جیسرے ہیں بیانات ہیں ضری ہیں انگذافت ہیں اشارے ہیں لیکن ان میں دریا کی کی روانی نہیں ہے جھکے سے لگتے ہیں اور کھی کھی توالی فا سفیانہ موشگافیاں سامنے آجاتی ہیں بخصی عام لوگ رواوری میں پڑھ توجاتے ہیں لیکن بات بلے نہیں پرتی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ افور سجاد شروع سے آخر بک اختراع فا تقدے چکر میں رہے ہیں وہ یہ بھا ہمیں بات بھی بور آئ بھی وڑے اس کا نیتجہ یہ نکلا ہے کہ بے ساختی ختم ہوگئ ہے کہیں کہیں تو فاری محف ورق النظن لگتا ہے۔ جدید اسلوب آگر ہی چیز ہے تو شاید ناول نگاری میں یہ اندازاتی جلدی مقبول نہیں ہوسکے گا۔ پھر افور سجاد کھی یہ نہیں بھولنے کہ وہ جینیں ہیں اور مبتد یوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان کا مونیا ڈاور مثلا زمر خوالی والی شخرین پوری طرح گھلتی ملی نظ نہیں آئیں۔ ان کے ہاں کہائی یا ناول کے قصے کارنگ تو مقائی ہی ہو تا ہے وہ کوشش تو ہی کرتے ہیں کہ ان کا پی گردر نے والی واردا تیں اپنے ملک کے توالے سے بی ہیں اور شیری دنیا پر ہوگزر رہی ہے اس کا جاتے ۔ ان کے ہمیرو پر گزرنے والی واردا تیں اپنے ملک کے توالے سے بی ہیں اور شیری دنیا پر ہوگزر رہی ہے اس کا جاتے ۔ ان کے ہمیرو پر گزرنے والی واردا تیں اپنے ملک کے توالے سے بی ہیں اور شیری دنیا پر ہوگزر رہی ہے اس کا مصف بیانیہ یا شبیل اس

یہ ایک فردیا چند افرادیا ایک ملک کی مخصوص سوسائٹی کا ناول نہیں بلکہ تاریخ کے عمرانی عوامل، محر کات اور انسانوں کے اینوہ درابنوہ مدر کات ان کی نفسیات کی کتھا ہے۔

ناول میں پیش کیا جانے والا قصہ کو کہ نیا نہیں نہ اس میں کمی قسم کی طوالت ہے تبصرے اور بیانات ہیں جو کہائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیرو کے زندگی میں تئیری دنیا کے توالے سے جوباتیں بیان ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق کئی نہ کسی طریقے سے دور سے تو نظر آتا ہے لیکن دلچیں کے عصر سے فالی ہونے کی وجہ سے یہ تعلق براتے نام رہ جاتا ہے۔ سیا ک رجانات کو کہ اہم ہوجانے چاہین لیکن عام لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے زندگی جی انداز سے گور رہی ہے اس کے موٹے موٹے واقعات ہو ان کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو ہی زیا دہ اہم سجھتے ہیں اس لیے انور سجاد کے سبھرے وہ مقام عاصل نہیں کر پاتے جب کی وہ توقع کرتے ہیں۔ بھر انور سجادا پنے خصوصی اسلوب سے ہٹ کر سخیقت سجھرے وہ مقام عاصل نہیں کر پاتے جب کی وہ توقع کرتے ہیں اور ان کی وہ نظر جیے وہ بیانات کے در یعے پیش کرنے کی سخی کرتے ہیں اور ان کی وہ نظر جیے وہ بیانات کے در یعے مصنف اپن نظر کی سخی کرتے ہیں وہ دھندلا جاتی ہے اس کی وجہ و کچھی کی بھی ہے یورپ میں بھی بیانات کے در یعے مصنف اپن نظر کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ ناول کی دلچھی پر اپنی پوری کرفت رکھتے ہیں اور اس طرح قاری نظر کے خلسفیانہ پہلو کا مسنف جب کو سرسری طور پر نہیں لیتا بلکہ وہ سنجیدگ سے پڑھتا ہے اور یوں فطری طور پر وہ سائر ہو تا ہے۔ اس طرح مصنف جب کو سرسری طور پر نہیں لیتا بلکہ وہ سنجیدگ سے پڑھتا ہے اور یوں فطری طور پر وہ سائر ہو تا ہے۔ اس طرح مصنف جب ایت کو قاری تک بہلو فاص کمرور ہے۔

ناول میں فن کار زندگی کے جیچیدہ مسائل کو فکری مباحث کے ذریعے پیش کر تاہے اور اکثر و بیشتر ہو تا ہیے کہ ان مباحث کی صورت میں بیانات ہوتے ہیں ہو آیک مقرر کی تقریر یا وکیل کی جرح کے طور پر تو اچھے لگتے ہیں اگر ان بیانات کی بجائے ان مسائل کو کرداروں کے اعمال وافعال کا حصہ بنادیا جائے تو تا ٹرس اضافہ ممکن ہے۔ اس طرح ناول پر ممکن دسترس مجی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس طرح سیاس ربخانات کو کرداروں کے ایکشن میں ضم کیا جاسکتا ہے۔ خوشیوں کا باغ میں ناول کا ہمیروا پنی ماں بیوی اور پنی کے ساتھ آیک خون زدہ زندگی گزار تا ہے۔ اس کی آیک داشتہ مجی ہے جو وہ باغ میں ناول کا ہمیروا پنی ماں بیوی اور پنی کے ساتھ آیک خون زدہ زندگی گزار تا ہے۔ اس کی آیک بیرونی جنی مہارے کی باغ میں اور تناو کا شکار ہے۔ یہ محرو فارجی واقعات اور اندرونی خفشتار سے کشیدگی اور تناو کا شکار ہے۔ یہ فلسفہ قاری کو الجھا مجی دیتا ہے ضرورت ہے یہ ہمیرہ فارجی واقعات اور اندرونی خفشتار سے کشیدگی اور تناو کا شکار ہے۔ یہ فلسفہ قاری کو الجھا مجی دیتا ہے حب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک دو سمرا مرو تلاش کرے۔ یہ ساری غیر فطری باتیں ہیں کم از کم اس حوالے سے بھی یہ ناول نہیں گیا۔ اسکے علاوہ بھی جو واقعات انھوں نے ہمیرو کی بیوی کے حوالے سے لگھے ہیں وہ غیر معارف ناول نہیں گیا۔ اسکے علاوہ بھی جو اقعات انھوں نے ہمیرو کی بیوی کے حوالے سے لگھے ہیں دہ غیر فطری اور بناوٹی نظری انتشار کی سے کہ نو کی سام کی انتشار کی انتشار کی انتشار

اور واقعات کوراہ مل جاتی ہے جو ہماری زندگی کو ان حالات سے دوچار کردیتے ہیں یہ دوسری بات کہ انور سجادا پنی بات کو واضح طور پر پیش نہیں کرسکے ہیں۔ ناول کا ہمیرو خود غلطیاں کر آ ہے ذہنی انتشار میں سبلا ہو آ ہے ملا زمت ختم ہو جاتی ہے ایک سال کی سمزا بھی ہوجاتی ہے ناول کا وجودی فکریہ ملاحظہ ہو۔

"میں خواب میں جاگتا ہوں یا جاگتے میں خواب دیکھتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آت" ان کے ناول کا ہمیرہ بظاہر تو دہن خون طور پر بالغ نظر آتا ہے ارادے کی قت بھی رکھتا ہے بااختیار لیکن اس میں آگے بڑھنے، جرات اور حوصلے کے ماتھ کام کرنے اور مسلسل جدو جہد کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ صرور سوچ سکتا ہے خلسفیانہ انداز اختیار کرسکتا ہے بیانات دے سکتا ہے نظر مناسل جدو جہد کرنے کا جذبہ نہیں آتا۔ ناول میں ایک واقعہ درج ہے کہ وہ پابند سلاسل ہے اور اس پر حسین بن منصور کی طرح ظم جور ہا ہے۔

یار شخ منصور میار شخ منصور میں ناچاہوں ناچاہوں من برادری رقعم کہانی مربوط انداز میں نہیں ہے طرف افراد نے نظر آتی ہے معاشرے میں پاتی جانے والی خرابیوں کا ذکر ہے جبرو استحدال بے انسافی فت و فجور ظالمانہ قوانین افراد کے درمیان احترام و محبت کا ناپید ہونا ایک بات انجی ختم نہیں ہونے پانی کہ دو سری شروع ہوجاتی ہے اس طرح نہ ہم بات کا آثر قائم ہونے پا آئے دو مسری کا نحوں نے تکنیک سے اسلوب بنایا ہے وہ جب انداز سے موچنے کے عادی بین چاہتے ہیں کہ قاری بھی وہی انداز اختیار کرے قاری یتینا ایساکر تا ہے اگر وہ اس اسلوب کو محض فیش کے طور پر اختیار نے کہ فیش کے مور پر اختیار نے کہ فیش کے طور پر اختیار نے کہ فیش کی مونہ ملاحظہ ہو۔

"موسیقی کے اس جنم کا خالق یکی الے ڈول کے تاج والا ہے۔ ہوش نے تو محض اس کی تصویر کشی کی ہے میشمبروں انسان دوست محلسفیوں شاعروں ادیبوں نے الی دنیا کا تصور دیا ہے جو بالاخر انسان کی جدو جبدے حقیقت بن جائے گا ور دنیا سے تمام دکھ در درنج وغم مٹ جائیں گے لیکن ناکام عاش کار رنج وغم دکھ در د؟

ول کامعاملہ ہی کچھ ایسا ہو تا ہے

ا ور موت؟

اللہ تعالی اسے جوار رحمت میں حبکہ عطا فریائے اور کیں ماند گان کو صبر عطا فریائے آمین نم آمین اور میں انسان کا خون کتنا ہے و قعت ہے کہ اس کے عوض کوئی بنک گار نٹی نہیں دیتا"۔ یہ نیتجہ تحربات اور روایت سے بے قید انحواف کا ہے۔ یہ انحواف رد ناول بھی ہوسکتا ہے صرورت اس امر کی تھی کہ وہ مغربی ناولوں سے استفادہ صرور کرتے لیکن اسے خود پر مسلط نہ کرتے اس میں دینے والے بیانات تسلسل کے ساتھ ہی کہانی کی عدم موجودگی نے ناول کے فن کو آ مے نہیں بڑھایا انور مجاداور فہیم اعظمی تحربوں کی فیشن کے بھنور میں ماتھ ہی کہانی کی عدم موجودگی نے ناول کے فن کو آ مے نہیں بڑھایا انور مجاداور فہیم اعظمی تحربوں کی فیشن کے بھنور میں کر رہ مجے ہیں ان کے ناولوں میں اس طرح البھ جاتی ہیں کہ کہانی کے تفاضے انھیں برداشت نہیں کر پاتے اور ناول معاشرے ماحول اور انسان کی نفسیاتی الجھنوں کے اظہار کے کہانی کے تفاضے انھیں برداشت نہیں کر پاتے اور ناول معاشرے ماحول اور انسان کی نفسیاتی الجھنوں کے اظہار کے بجائے ناول نگار کے ذہن کی عکامی زیا دہ کرنے لگتا ہے لیکن یہ کیونکہ ان کا تحرباتی دور سے آگر وہ ذرا سنجیدہ ہوجا تیں بجائے ناول محل اور شھم او کی مثبت ادبی اقدار پر غور کریں تو عین ممکن ہے ان کی ذہانت ان سے اچے اور کاسیاب ناول مجی لکھواتے "جنم روپ" میری نظر سے نہیں گزری ممکن ہے اس میں کچھ ٹھم او پیدا ہوا ہو۔

اختراور بیوی کا ناول حرت تعمیر تعمیر تفصیل نگاری کی مثال ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے بارے میں ذیا دہ تفصیل سے جانتے ہیں ان کے دلوں اور ماحول کے رگ وریشے میں اثر جاتے ہیں۔ انسانی نفسیات کی بار یکیاں پیش کرتے ہیں وہ ناول کی قوتوں اور اس کے بارے میں اس کے سوع سائل کی فن کارانہ تصویر پیش کرنے پر قادر ہیں حرت تعمیر میں ایک مخصوص عہد اور زمانے کے متعدد رنگ جلوہ کر ہیں معاشرتی تغیرات اور ساجی تبدیلیوں کے امکانات اور اثرات کو کامیابی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ زندگی کے مہت قریب ہے زندگی کی حرتیں اور محرومیاں اپنے دراصل اثرات کو کامیابی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ زندگی کے مہت قریب ہے زندگی کی حرتیں اور محرومیاں اپنے دراصل رنگ میں نظر ہتی ہیں وہ کرداروں کے مختلف اعمال کے لیس منظر پر نظر رکھتے ہوئے ماحول میں روح پھو نکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اسلوب میں دگئی اور جاذبیت ہے فطرت نگاری ماحول ہ فرینی منظر 'نگاری اور معاشرے کی ترجمانی نے ناول کو دلچسپ اور مقصدی بناویا ہے۔

جاب انتیاز علی کہانیوں اور نادلوں سے رومان اور جذبات کا خیال ذہن میں آتا ہے جبکہ اب حقائق پر زیادہ زور دیا جارہا ہے لیکن جاب نے پاگل فانہ لکھ کر چو کا دیا ۔ یمی ناول کرب انگیز سوچ سامنے لاتی ہے انسان دو سروں کی نفسیات پر تو کتابیں لکھ سکتا ہے کھی اس بات پر بھی غور کرے کہ جو کچھ جباہ کاریوں کے لیے بم اور سمیں جیار کررہا ہے صروری نہیں کہ وہ دو سروں کو بھی ہالک کرنے کے کام آئیں مہلک بموں اور حمیوں کا کام جباہ کرنا نبیت و نابود کرنا صفحہ ہستی سے مہیں کہ وہ دو خود کا دیں اور ان کادشمن یا وہ مطانا ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کا یہ مقابل کون ہے حضرت انسان سمجھتے ہیں کہ وہ خود کا دیں اور ان کادشمن یا وہ

لوگ جنمیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے دنیا سے ختم ہوجا تیں ایراانسان ممکنہ تباہی کے احماس سے نابلد نظراتی آئے۔ وہ یہ نہیں جاتی ہوتا یا جانیا نہیں چاہتے دنیا سے ختم تابکاری کے اثرات نے انسان چرند، پرند، نبا آت اور سمندر کے پائی سب ہی کو ساثر کیا ہے دنیا اپنی قدرتی حن انسانی کی جنونی کیفیت سے کھوئی چلی جارہی ہے ہم نامعلوم طور فطرت سے اسپنے رشختہ منقطع کرتے جارہے ہیں اور دنیا کا حال ہے ہے کہ ایٹمی دھاکے رکے ہیں نہیں آرہے ہیں جاب نے اس امر کی طرف سائنس ورقے جارہے ہیں اور دنیا کا حال ہے ہے کہ ایٹمی دھول کریں چاند کی تسخیر کریں کا تنات کی ناقابل حصول قو توں کو کوفت میں لاکر انسانی فلاح و بہود کے لیے استعمال کریں دنیا بڑی حسین ہے یہ زندہ دہنے والوں کی واحد پناہ گاہ ہے اسے عباہ و بریاد کرنے کا کیا جواز ہے کہ کا تات کی تنخیر کا تو جواز ہے ۔ ناول کی ہمیرہ تین تو اس بات سے متفکر ہے کہ ہم کی ایٹمی جنگ سے قبل ہی صورج نکلنے والی آبکاری کالقمہ اجل بن جائیں گے جاب نے سائنس داں کی بہن کے جذبات کو ایش کیا ہے۔

" مجھے لوگوں کے مرنے کا افوس نہیں۔ مجھے آدمی کی زندگی کی تطعاً پروا نہیں میری خوامش کا سارا دارومدار اس بات پر ہے کہ میں اپنے ہتھیاروں سے بنی نوع انسان کو موت کے گھاٹ اتاروں جو ہماری فوجی طاقت میں مداخلت کرتے ہیں تباہی کے متعلق لوگ امریکی انتظامیہ سے سوال کریں "۔

ناول میں بی ایک اور جگہ ہے۔

انسانوں کا تختل اس کی میں کے ظکروں کو دریا میں بہادینا لبوں اور ٹرینوں میں ڈکیتی کی واردا توں گیانا کے جنگل میں درندہ صفت کی ہج نز کے اشار ہے ہمرہ عورت اور بچوں کا برضا ورغبت زمر کے پیالے پی کر کتوں کی ترمپ ترمپ کر مرنا پیر سب واقعات آئے کے انسان کے لیے غیرا ہم ہو چکے ہیں ایٹمی ہولنا کیاں اور مذکورہ جرائم ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ ایک ایسادور آئے والا ہے جب اس پاگل خانے کا انسان اجتماعی قتل کی واردات کو عملی جامر پہنا کر دم ہے

جاب نے اپنے رومان پرور خوابوں کے حزیروں میں پناہ لینے کے بارے میں اظہار کرتے ہوتے لکھاہے۔ میں پرانی اور شتاق فراری ہوں۔ شرید حقیقت کی دہشت انگیزی کامقابلہ نہیں کرسکتی۔ بی وجہ ہے کہ میں نے خوابوں کے پرسکون حزیرے میں پناہ لی ہے۔

اس بات کی طرف اثارہ ہے کہ انسان جب ساری دنیا کو تناہ کرے گا تو فراریت بھی کام نہیں آئے گی اور آخر مج سب اسی دنیا کے ساتھ ساتھ سباہ ہوجائیں گے ان کے اس ناول کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ان کے خیالات میں حیرت انگیز صریک منیدیلی آئی ہے۔

ناول نگاری ایک بڑا فن ہے۔ ناول کا موصوع مجموعی طور پر ایک عہدایک معاشرہ ہو تاہے یہ ایک فرد کی ململ تصویر بھی ہوتا ہے۔ ناول نگار افراد کے توسط سے پوری معاشرے اور پورے عہد کی اقدار کو ناول کے تانے بانے میں سسیٹ لیتا ہے وہ افرا د کے اندرونی تضاد کو بھی پیش کر تا ہے ان کی نفسیات اور کرداریراس کی پوری گرفت ہوتی ہے۔ اس میں باریکیاں میروتی ہے۔ لیکن اتنی کہ ناول نفسیات کی درس کتاب نہ بن جاتے صرف ان ہی مسائل کواپنا موصوع بنا تا ہے جواس کی کہانی کی ونشاحت کرسکے وہ ان تمام پھیردں کواس بڑی جابکدستی ہے پیش کر کے اس پر ا پنی پوری پوری گرفت رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ناول کے ار تقار کی کڑیاں داستان کوئی سے وابستہ ہیں لیکن وہ ونیا کے سیاسی سماجی اور معاشرتی انقلابات ہی تھے جنہوں نے انسانی اوب کو تقویت گریز واقرار اور تفریح وعیش کے عناصر کے حصار سے 'نکال کر اسے جدو جہد حقیقت پہندی اور عملی تحریک کے دائرے میں داخل کیا۔ اس کواس قابل بنایا کہ وہ زندگی کی بدلتی ہوئی صور توں کا تمہرا جائزہ لے سکے۔ ناول کا فن دراصل زندگی کا فن ہے حب طرح انسانی زندگی آمرام ومصائب اور اظمینان ومرت کے متعد د مرطوں سے گر رتی ہے اس طرح ناول کے واقعات مجی ر نگارنگ مرحلوں کو مطے کرتے ہیں وہ کیوں کہ ہماری اپنی ہی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں اس لیے انسانی نظرت کے لیے اس میں دلچیسی ک عناصر بھی ہوتے ہیں۔ زندگی کی وسعت بھی اس میں ہوتی ہے اور زندگی کا انتثار وسکون بھی اس میں داخل ہے۔

جوں جوں واقعات اور طالات پیش آرہے ہیں ہمارا معاشرہ کی تیزی کے ساتھ بدل رہاہے عام سماری نظام سیاسی طالات اور تہد ہی بحران انتشار نے جہاں اوب کی دوسری اضاف کو متاثر کیا ہے وہاں اردو ناول نگاری پر بھی اس کا اثر ہوا ہے اس میچیدہ تر صورت حال میں ناول نگاروں نے اپنی تخلیقی ذمہ داریوں کو اوا کرنے کے لیے گہری بھیرت سے کام لیا بخیتر اول نگاروں کی طرح انھوں نے سہل پہندی، عجلت، تحقیقی مسائل سے بے تو تبی اور تلخ تر تحقیقتوں سے الگ رہنے کا شیوہ اختیار نہیں کیا اس لیے ان کے ناولوں میں انسانی نظام حیات کی گری اور تندی نظر تر حقیقتوں سے الگ رہنے کا فن زیا دہ جیچیدہ ہوگیا ہے اور ہمارے ناول نگار اس جیچیدگی سے کس قدر واقف ہیں۔

افس ان بدلتی بوتی اقدار کاادراک ہے۔

تار عزیز بٹ نے ناول کگاری کے فن کے اظہار میں بڑی دیدہ ریزی اور ذہانت سے کام اید ہے۔ ان ک فی نے ار تفاقی سنازل بھی طے کی ہیں۔ ذہنی فکری اور عملی طور سے تخلیقی ناول کے عمل سے دابستہ ہیں ان کے نادل سے ارتقاقی سنازل بھی طے کی ہیں۔ ذہنی فکری اور عملی طور سے تخلیقی ناول کے عمل سے دابستہ ہیں ان کے نادل سے ورش بذات خود بڑا وسیع لیں منظر رکھتا ہے۔ ان کا ایک کردار کہتا ہے۔ "انسان نے ہواشر ون المحفوق کو ان کا ہے۔ ان کا ایک کردار کہتا ہے۔ "انسان نے ہواشر ون المحفوق کو ان اس میں منظر رکھتا ہے۔ کو روں سے بنچ گرجا تا ہے اور الله میں منظر میں اور کیوٹ کو گووں سے بنچ گرجا تا ہے اور الله میں مواد اور امرمن"

نار عویز بٹ نے زندگی کے حقائق کامنفی آٹر قبول نہیں کیا بلکہ زندگی گی گہرائی کاشور طاصل کر ہے۔ اس کہائی ۔ سے ایک آفاقی حقیقت دریافت کی ہے فاص طور سے ہیویں صدی کے سائنی عہد کی دیائی اور اس دیگی ہے و جانے قوتوں کے جمریس مبتلا فرد کی ہے لیمی عالم گیر تنہائی ہے معنویت اور داخلی انتثار کی کیمیات کے جمریت بیائی ہے معنویت اور داخلی انتثار کی کیمیات کے جمریت بیائی ہے معنویت اور داخلی انتثار کی کیمیات کے جمریت میں بیائی ہے معنویت اور داخلی انتثار کی کیمیات کے جمریت کی بارے میں منتی نقطہ انگاہ سے آئی اللہ زندگی ہے بائی ہیں عرزور دیا ہے۔ ان کامراج فلسفیانہ ہے اس لیے ان کے ناول میں فلسفیانہ گفتکو عام ہے۔ ان کامراج فلسفیانہ ہے اس لیے ان کے ناول میں فلسفیانہ گفتکو عام ہے۔ اس کے بارے میں ناول انگار کے ذاتی خیالات بھی سامنے آئے ہیں ہوان کے متابہ ات و تحریات کے فلسفیانہ پہلو کو واضح کرتے ہیں۔

کاروان و جود ناول کے آخری حصے میں خود نار عزیز بط کہتی ہے۔

محبت سے مغلوب ہوکر سرنگوں ہونے کی روایت تو دنیا میں ہمیشہ سے موج دیے لئے بند سے نہیں ہمرت سے مغلوب ہوگتی۔ ونیا سے انسانوں سے حیوانات اور نباتات سے اس کا نرم نازل رشہ دیا ، عظیم خاست اور ایک زردست نفرت سے دوچار ہوگی اور پھر اس نے اپنی ہی سہلی سارہ کے شوم رضا سے نفیہ طریق سے شادی کی لیا ا شرط کے ساتھ کہ وہ جب بھی کہے گی دہ اس سے علویدہ ہوجانے گا۔

ہے۔ میرزاادیب نے ان کی دجہ یہ بیان کی کہ وہ زندگی بھرآ درش کی متلاثی رہی اس آ درش پر کوئی پورا نہ ترسکا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کی تشریح اس طرح کی کہ تحلیقی عمل چاہے وہ ناول اور افسانے ہی کا کیوں نہ ہو مگمل طور پر شور کے تابع نہیں ہو تا۔ اس کے عزیز اور رشتے داروں کا رویہ عام لوگوں کا ساہے یہ کہ وہ کی کی شوری کیفیت کا تحزیہ نہیں کرسکتے جو روایات چلی آ رہی ہیں اس میں ہی ایک فلافا اور بڑھادیتے ہیں اور جو شخص متاثر ہو تا ہے وہ اور بھی زیا وہ احساس کی گہراتی میں چلا جا تا ہے اس ناول کا مرکزی خیال آ درش کی اسیری کے تحت فود پرست کردار کی شخصیت کا تحفظ ہے۔ ناول میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں افگار نے زمانے طلات یا مضبوط سے مضبوط مدمقابل شخصیت کے آ می شخصیار ڈانے ہوں اس کی نفسیات کی پرت در برت تہیں وہ طلسم ہے جو اس کی دکھ جمری زندگی میں جھانکنے پر مجبور کردیتا ہمتیار ڈانے ہوں اس کی نفسیات کی پرت در برت تہیں وہ طلسم ہے جو اس کی دکھ جمری زندگی میں جھانکنے پر مجبور کردیتا ہمتیار ڈانے ہوں اس کی نفسیات کی پرت در برت تہیں وہ طلسم ہے جو اس کی دکھ جمری زندگی میں جھانکنے پر مجبور کردیتا ہمتیار ڈانے ہوں اس کی نفسیات کی پرت در برت تہیں وہ طلسم ہے جو اس کی دکھ جمری زندگی میں جھانکنے پر مجبور کردیتا ہمتیار ڈانے ہوں اس کی نفسیات کی پرت در برت تہیں وہ طلسم ہے جو اس کی دکھ جمری زندگی میں جھانکنے پر مجبور کردیتا ہمیں ہو تو برب اس کے قریب آ تا

نگری نگری نگری پھوا مسافر میں نثار عور نبٹ نے اپنے دور کے پرا شوب سیاسی سماجی معاشرتی اور تاریخی ماہول فردکی نفسیاتی تعلیل اور اس کے نازک خیالات واصامات لور بہ لور بدلتی ہوتی زندگی وقدریں سب کھے ہی آگیا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بید ناولوں ہوتا ہے جیسے بید ناولوں ناولوں میں اسلوبیاتی اور تکنیکی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہوتی ہیں جے ناول کے ارتقار کے تناظر میں اہمیت عاصل ہے۔ کاروان وجود میں موصوعاتی تنوع کے ساتھ ساتھ نکری پہلو بھی نمایاں ہیں۔ اس سلسلے میں اردوا دب میں انور سجاداور انسی ناگی کا بھی نام لیا جاتا ہے لیکن ان کے ہاں قنوطیت کا جذبہ زیادہ نمایاں ہے جبکہ نثار عزیز بٹ کے ہاں قنوطیت کا احماس نہیں ہوتا۔

ان کے ہاں ناولوں میں خصوصیت سے تگری نگری پھرا مسافر میں زیا دہ زور عورت پر ہے یعنی افکار جمال افروز شمر مارہ وغیرہ۔ انھوں نے دنیا کو عورت کے حوالے سے ہی دیکیااور پر کھا ہے۔

نار عورز بٹ کے کردار بھی ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ ٹالٹائی کی ایک طویل کہانی کے ہمیرد کے ساتھ وہ کینر میں میتلا کر مر بھی رہی ہوتی ہے کلاس میں میتھیو آرنلڈ کی نظم ٹرلیس جوشیلے کی موت پر مرشیے کے طور پر کمی گئ تھی ٹمرکواس طرح محسوس ہوتی جیسے وہ اس کا ذاتی تحریبہ ہو۔ ہاں تم چلے گئے لیکن میرے گرد جی رات بنگ تر داترہ در شک داترہ اپنے ساتے لیپٹتی جارہی ہے۔ دن کے رخ پر رات کا نقاب گرتا جارہا ہے جس سے سرخ رخبار زرد ہونے لگے اور سنہری بالوں میں سفید رنگ جملکنے لگا ہے۔ رات کا ہاتھ زندگی کے بھرتی تیزر فقار ریل کارخ اب استکی کی طرف موڑ دیا ہے چانچ اب میرے یا قال صبح کی خنک شبنم سے گھرانے لگے ہیں اور دل نئے جذبات کی تال پر دھو کنا بھول ساگیا ہے۔ امیدیں ایک مرتبہ ماند پڑجائے تو مہمراس اس ووبارہ نہیں ابھریاتی

انسانی نفسیات کے حوالے سے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا ایک نقشہ ملاحظہ ہو۔

شمر خود کو اپنے آپ سے محواختلاط پاتی تو ڈر جاتی اب وہ پہلے کی طرح بے خوف اور نڈر نہ رہی تھی۔ سوتے سوتے سوتے اس کی آئی گھ کھنتی تو وہ کسی نامعلوم دہشت کی گرفت میں ہوتی اسے پہلینہ آجا تا دہ اٹھ کرزینب کے کمرے میں دب پاؤں جاتی ہے د یکھنا کہ زینب کا سانس آرہا ہے کہ نہیں۔ رات کی تنہا تاریکی میں دنیا اسے طرح طرح کے خوفناک بحتنوں سے آباد نظر آتی ہے۔ بعض اوقات آدھی رات کو وہ اپنی کوتی نا کمل تصویر مکمل کرنے جت جاتی۔ یہ تصویر میں وہ کی کوئی بلکہ اپنے بکس کے کمرے کے ایک کونے میں ڈھیر کرتی جاتی۔

کاردان وجود کے اختنا م پراپنے ناول کا فلسفہ جو کہ شاید خودان کا بھی بیان کرتی ہیں۔ بیبویں صدی میری صدی ماری صدی ماری صدی میری صدی بین سارہ نے بالآخر نیند سے مغلوب ہوکر لیٹے ہوئے سوچا ہیں اپنے آپ سے اپنے سیارے سے۔ اپنے ہم جنوں سے اپنی صدی سے نفرت نہیں کروں گی مجھے خود نفرتی سے نفرت ہے کہ ایک فاض حد سے گزر کر خود نفرتی تخلیق کش ہوجاتی ہے۔ اس نے آنگھیں بند کرلیں میں اپنے آپ کو اپنے سیارے کو اپنے ہم جنوں کو اپنی صدی کو قبول کرتی ہوں اس کے خیالات نیند سے منتشر ہوگتے۔ مغلوب ہوگتے اس کی آنکھ مند نے لگیں گاڑی اند هیرے میں اجالوں کی طرف بڑھتی رہی کے دات صبح کی رواں تھی۔

دریا کے سنگ میں نیا اسلوب نتی تکنیک اور احساس کی نتی گہرائی موجود ہے ان کے ناول کااہم ترین کردار تنہائی کی آرزو کے ساتھ ساتھ زندگی کے جھمیلوں میں بھی جسبرا مشریک ہے۔

اس کے باوجود ہمارے ہاں وجودی فلسفہ نہ تو عام ہوا ہے نہ اس کی ضرورت کااحساس ہوا ہے محف تحرب کی صرحت اس کے باوجود ہمارے ہاں کے ناولوں صحت اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ نثار عویز بٹ نے قنوطیت سے مرحمکن طریقے پر گریز کیا ہے۔ اس لیے ان کے ناولوں

میں آزگ اور زندگی کی جملک نظر آتی ہے۔

بانو قدسیہ کے ناداوں میں راجا کدھ زیا دہ اہم ہے۔ اس میں ہو کہائی پیش کی گئے ہے اس کا مورل اتناہے کہ رزق

رائے رنگ لاکر رہتا ہے اور اس کا اثر نسل در نسل جاتا ہے اس کے لیے انھوں نے ناول کا آنا بانا ہو بنا ہے اس میں

عاشر ، ل خناست وریخت اخلاقی زوال اور بے سمتی کا غایاں اصاس ہے یہ احساس اس پر آشوب دور میں اس بات کی

ناست بی ہے کہ جسیں اس امر کا ادراک ہوچکا ہے کہ ہماری اقدار اندر سے سموط کی چکی ہیں ہم اندر سے دیمک ذوہ ہیں

آر برہ قت اس کا صحیح علاج نے کیا گیا تو معاشرہ اپنی موت آپ مرجائے گا۔ اس طرح انسان جوار تفاتی سنازل سے گزر با

ہے دورک جاتے گا بلکہ دک گیا ہے۔

ناول کا قصہ واسر مستکم کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار خاصا مشکل ہو تاہے اس میں مرکر دار اور مربات کو را دی کے توسط سے ہی بیان کرنا پڑتا ہے۔ بنی نئی ہاتیں اور سنتے سنتے واقعات کی در دوبست سب را وی ہی کے واسط سے قار تین تک پہنچا تے جاتے ہیں۔

ہول میں جمانی ملاپ کی تصویر کئی بھی گی گئی ہے وہ حقیقت مگاری کے دائرے میں بھی نہیں آتی اس لیے کہ اخت از اپنی است کی موسکتی کہ جو چیز جیسی ہے اسے اس طرح بیش کرویا جائے لیکن یہ جمانی ملاپ کا انداز اپنی انٹر یکان کی دہ تنی اس غیر فطری جیز فطرت ہیں۔ یہ کی انٹر یکان کی دہ تنی اس فطرت ہیں۔ یہ کی انٹر یکان ہور فطری جیز فطرت ہیں۔ یہ کی الزرج ممکن ہیں وہ خلاف فطرت ہیں۔ یہ کی الزرج ممکن ہے کہ ایک و جمانی تعلقات کی درہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو میری شحویل میں دینے کے ایک بالز بالشور مرکی کو جمانی تعلقات کی درہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو میری شحویل میں دینے کے ایک بالز بالشور مرکی کو جمانی تعلقات کی درہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی اور کے مانھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا مقاربہ کرنے کے ایک برائی مرافعت بھی این نوعیت کا مقاربہ کرنے کے ایک مانھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا مقاربہ کرنے کے ایک مرافع کی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا مرافع کی دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اور کے مانھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دائی مرافع تھی۔ یہ بھی اور کے مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دیا دی مرافع تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا دیا دی ہو دی کر ایک مرافع کی دائی مرافع کی دور کی دیا تھی کی دائی مرافع کی دور کر کر ایک کر دیا دی کر دیا کہ کر دیا گئی کر دیا گئی دور کر کر دیا گئی کر دور کر کر دیا گئی کر دیا

مومنات كامندر كحلايط اتحا

مسوم نہیں مستند کا شاہرہ کس بنیادیر ہے عام زندگی میں توابسا ہوتا نہیں ہاں اسے اب نار مل کمیں کہا جاسکتا ہے دکر ول ایں ایسا نہیں ہے ناول کے تواسے سے یہ نار مل کمیں ہے۔

ناول کانام راجاً مدھ ہے اور بیہ نام علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے اس سلسلے میں کسی خاص واقعے کی طرف

کوتی واضخ اثارہ نہیں ملائے معلوم نہیں یہ لفظ انسان کی کس صفت کی علامت ہے۔ بتول ڈاکٹر عبدالسلام آگر روحانی طور پر مردہ سیمی سے مباشرت کرنے پر قیوم کو گدھ کی مردار خوری سے تشہیم دی جاتی اور اسے گدھ یا راجا گدھ کہاجا آ تو علامت واضخ ہوتی مگر مصنفہ نے اس علامت کو قلسفے کارنگ دینے کی کوشش کی اور چار کانفرنس منعقد کرواویں ان کاانداز السیپ کی کہا ہوں جسیا ہے۔

یہ علامتیں زیادہ واضح نہیں ہیں۔ مختلف جانوروں کو ان کی مختلف عاد توں کے طور پر علامت بنایا گیا ہے یہ علامتیں دراصل ناول کے لیے ضروری تھیں اس لیے کہ اصل موصوع رزق حلال کی دضامت کے لیے یہ طریقہ کاریہ ہو تا تو ناول کی صفانت اور بھی جوھ مکتی تھی۔

کانفرنس میں کیڈر حمد صوں کا وکیل بنا منظور کرلیتا ہے وہ کہنا ہے کہ دیوانگی کاعثق عشق ارحاصل اجاب س میں رزق حرام پربات ہوتی ہے اس میں راجا کدھ کہنا ہے میں اپناشکار خود نہیں کرتا لیکن میں یہ نہیں کہد سکنا کہ مجھ میں دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے مسلسل سوالوں کے ناتسلی بخش جواب مجلس کا تبیرے اجلاس میں رزق حرام پربات ہوتی ہے اس میں راجا کدھ کہتاہے میں اپناشکار خود نہیں کر تالیکن میں یہ نہیں کہ سکتاکہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کھانے کی وجہ سے ہونی كر ديوانكى نے مجھے رزق حرام كھانے پر مجبور كيا۔ كيڈر كہتا ہے كدھ اپنى مرضى پر رزق حرام پر راغب ہوا يا يہ اس كى مرشت ہے آگر سرشت ہے تواس پر اعترامن قدرت کے کاموں میں مداخلت کے مترادف ہے ج تھی کانفرنس میں نبایت ہی فلسفینہ مسلم موت سے آگاہی کی بابت الٹایا جاتا ہے۔ چیل کہتی ہے جسم کارزق بالاخرروح کو لگتا ہے اور روح کارزق آخر کارجهم کا حصہ ہوکر رہتا ہے۔ رزق حرام چاہے بدن ہویا روی دیوانہ پن کا باعث ہوتا ہے اس سلسلے میں شاہین بیچے کی رائے بھی سامنے آتی ہے۔ جب رزق حرا عجم کے اندر داخل ہو تا ہے تو مشفی امروں کا جال ہوامیں پھیل جاتا ہے اور سرح و تومد کی زندگی متفی طور پر متاثر ہوتی ہے اور وقت سے پہلے ٹوٹے لگتا ہے مختلف پر ندے انسان کی دیوانگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ راجا کدھ کی رائے ہے کہ انسان کی دیوانگی کی اصلی وجہ موت کی آگاہی ہے وہ چھوٹی می ناپائیدار زندگی میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہے اس کے بعدوہ دیوانگی کی اور مجی تشریح کر تا ہے۔ دیوانگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دیوانہ بن وہ ہو تا ہے حب کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں حبن کی وجہ سے تواس مختلف ہوجاتے ہیں اور انسان کائنات کی ارزاں ترین مخلوق بن جا تا ہے لیکن ایک دیوانگی وہ بھی ہے جوانسان کواعلی ارفع بیندیوں تک یوں کھینچتی ہے جیے ہے تہ گی ہیں ۔ کا نے اٹھا ہے محروہ عام لوگوں سے انتاجا جاتا ہے حتی لہ عرفان فی ہوی سزایں ہے کر تاہے عام لوگ اسے پاگل ہوتا ہے۔ ان نام باتوں کا فور سے جاتزہ لیا جاتے ہیں گئی ہوتا ہے۔ ان نام باتوں کا فور سے جاتزہ لیا جاتے کیے بات سائے گئی کا عرفان ہے ۔ کہ تی تعان نہیں۔ جاتے کیے بات سائے گئی کا عرفان ہے کہ کدھ کی جی قدم کے انسان کا استعارہ نہیں بن پاتا دیوانگی کا عرفان ہے کہ کدھ کی جاتے کہ دیوانگی کی ایک مزل عرفان ہی ہے۔ لیان اس ناول عرفان اعلی ہوش میں ہوتا ہے۔ اگر مان جی لیا جاتے کہ دیوانگی کی ایک مزل عرفان جامل نہیں ہوا۔ اس لیے یوں محموس ہوتا ہے کہ مصنفہ نے ساری خافذی بحث کی ہے ورنہ میں کو کو کی کردار تو عرفان حاصل کرتا۔

پھر مصنفہ نے باؤن الفطرت واقعات کو اس طرع پیش کیا ہے کہ وہ پنس کی صورت صرور پیدا کرتے ہیں لیکن حقیقت نگاری کے توالے سے یہ ماری باتیں ہی نظر آتی ہیں۔ اسلام ایک سیدھامادہ مذہب ہے تصوف کے الجعاق می عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے جبکہ بانو نے ایسے ایسے کرا، تی واقعات کھ دیے ہیں ہو عقل میں نہیں آتے ۔اگر ان کی کوئی حقیقی صورت ہے جی تو وہ کشف و کرایات کے علاوہ عام زندگی کے کچھ نہ کچھ قریب تو ہوتی۔ دراصل یہ واقعات پراسمراریت رکھتے ہیں کان کے بارے میں تفصیل میں جانے کی شاید یہاں گئا تش نہیں لیکن یہ صرور کہا جاسکتا ہے بانو اور اشفاق احد نے ٹی وی ریڈ یو پر اس قسم کی کہانیوں کو پیش کرکے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ممکن ہے حقیقت ہو لیکن عام زندگی میں لوگ اس قسم کی باتیں مادہ لوح لوگوں کے بیقین کو گمراہ کرنے کے لیے کرسکتے میں میں جیاں تک رزق طلال کا تعلق ہے ناول میں اس قلم کی باتیں مادہ لوح لوگوں کے بیقین کو گمراہ کرنے کے لیے کرسکتے ہیں۔ جہاں تک رزق طلال کا تعلق ہے ناول میں اس قلم کو کاسیا بی کے ماتھ شامل کرنا بانو کا بی کام ہے جہاں جہاں جارے کی ساتھ شامل کرنا بانو کا بی کام ہے جہاں جہاں جارے کی شام ہیں ہوئے ہو کاسیا بی کے ماتھ شامل کرنا بانو کا بی کام ہے جہاں جہاں جارے کے ناقرابیا ہوئی کی احماس بڑھ کیا ہے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ قاری نے تاثر لیا ہے۔

پروفیر جوکہ نوجوان ہے اکثر و بینتر الی ہر کتیں کرتا نظر آتا ہے۔ جسی ہر کتیں عام والسفروں کے بارے میں عام لوگوں میں شہور ہیں۔ فلسفی کھی کھی الی یا تیں ضرور کرتے ہیں جس کا تسلسل ان کے اپنے ذہن میں مکمل اور مشبت ہوتا ہے اور ایک مرکز پر توجہ کو زیادہ مبذول کرنے کی دجہ سے وہ جواظہار کرتے ہیں وہ عام آدمی کے لیے غیر فطری ساہوتا ہے لیکن یہ پروفیر ایسا فلسفی بھی نہیں ہے وہ عالم ضرور ہے لیکن وہ بعض اوقات جو ہر کتیں کرتا ہے ایک اب نار مل ہروفیر کی حد تک مناسب نہیں معلوم ہوتیں۔

کہیں کہیں نہیں اکثرا و قات بانوا پنا خلسفہ اپنے انداز سے ضرور بیان کرتی ہیں وہ جو بھی معلومات اپنی عام زندگی

میں عاصل کرلیتی ہیں چاہتی ہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنے آئی کردار سے کہلوادیں یا اس کااظہار کی بھی صورت سے کرادیں۔ معلومات اپنی جگہ پر انہم ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری تنہیں کہ ان کامقام ناول میں ہی آئے ہاں کہی کمجی اشارے کناتے سے کام لیا جائے تو وہ زیادہ مود صند ہوتا ہے۔ قاری پر اس کااثر بھی زیادہ ہوتا ہے اب چند جملے ملاحظہ کیجئے میں میری بات کی کھے وضاحت ہوسکے۔

پہلا چکر مقدر اور آلات تناسل کے درمیان ہے اسے مولادھار کہتے ہیں۔ اس کی چار سمرخ پتیاں ہیں اس کے درمیان ہے اسے مولادھار کہتے ہیں۔ اس کی چار سمرخ پتیاں ہیں اس کے درمیان ہے۔ ورمیان ہیں ایک تکون ہے جس میں تنام (Psychic Energy) ہے۔ اس میں ایک زود مرکع زمین کی علامت اس مرکع میں ایک سوار پتیاں ہیں۔ یہاں شکتی اور شوا کا میل ہو تا ہے جو شخص کنڈ انی سرار پتیاں ہیں۔ یہاں شکتی اور شوا کا میل ہو تا ہے جو شخص کنڈ انی سرار پتیاں ہیں۔ یہاں شکتی اور موت یہ دونوں مجی ایسے سنترک کا کچھ میں مقام پر قابنی ہوجا تا ہے وہ اپنینے درموہے دشمنی پر قابر پالیتا ہے وقت اور موت یہ دونوں مجی ایسے سنترک کا کچھ میں دگاؤ میکت

تم شکتی ہو مشکتی عابدہ ، تممار مملاپ سے مجھے اپنی روح کا زواں میرا فدائل سکتا ہے۔ بے چاری عابدہ کیا کرتی کسی کے غدائس کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن سکتی تھی۔

غالباً یہ بنی وہ عرفان ہے جو بقول مصنفہ محدھ اور انسان کی دیوانگی کی منتہاہے۔

نادل میں انسان کی تخلیق اس کے ذہنی اور فکری ارتقار اس کی جنسی نفیات اس کی تہذیب اور مذہب اور تھوٹ کے حوالوں سے کا تنات میں اس کے مقام سے بحث کی ہے اور پھران تمام مباحث کا سرا فکری لماظ ہے تھوٹ اور رو عائیت سے جوڑویتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ انھوں نے یہ کردار اپنے اس فلسفے کے اظہار کے لیے تخلیق کیے تھے۔ یہ درست ہے کہ ہمارے تمام معاشرتی عوارض کا حل رو عانیت میں پوشیدہ ہے شرط بی ہے کہ بم رو عانیت کے اصل مفہوم سے واقفیت عاصل کرلیں۔ ہماری بدا عالیوں اور مغربی تہذیب کے منفی فلسفیوں نے ہماری روح پر جو کاری ضربیں لگائی ہیں ان کا علاج کہیں بھی نہیں سلے گا مغرب تو خود بھٹک رہا ہے نجات کے تمام راسخ اس کے لیے علی بند نظر آتے ہیں براتی کا مقابلہ بھی براتی ہی تو نو موانیت کے شبت پہلوؤں پر نہ تو ایمان رکھتے ہیں اور طریقہ علاج رو عانیت کو دہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے را تمنی توضیحات نے رو عانیت کے نازک پہلوان پر بند کردیے ہیں۔

لیکن بانو نے روحانیت کے اعلی اور ارفع جذبے کو محض معمولی چیز بنا کر پیش کیا ہے حالانکہ ناول میں پیش کیا

جانے والا تمام ماحل پاکستان ہے اور اسلام کے حوالے سے اس میں منظر میں توسیعی ممکن تھی ہاں یہ کہاجاسکتا ہے کہ اردو ناول نگاری میں بانو کا بیر پہلا تحریبہ ہے وہ خود یا کوئی اور آنے والا ناول نگار اس بنیا دیر عمارت تعمیر کرسکتا ہے۔

ان کے کردار سارے علائی ہیں اور معاشرے کے مجمو کی رویول کی کئی نہ کئی صورت سے نائندگی کرتے ہیں ان کی سوچ کا محور عشق لاعاصل اور دیوانگی ہے۔ محبت میں ناکائی کے بعدید لوگ اینی ذات کی تذکیل میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کی ٹوٹ ربھوٹ نایاں ہوکر سائے آتی ہے۔

سیمی کا کردار اس بات کی طانت ہے کہ مغربی تہذیب کی کوئی منزل نہیں ہے۔ بے ناتھ بیل کی طرح اس کا رخ جد مرجی ہو تا ہے اس کا سخر جاری رہتا ہے۔ زندگی صرف یہ دبیا ہے اس کے بعد کوئی نہ زندگی ہے نہ دبیا۔ اس لیے اس زندگی کو جی طرح بی پائٹ ہی جا ہائے۔ سیمی کی ناکائی مغربی تہذیب کی ناکائی کا مترادف ہے۔ سیمی کے والدین اس بات کا اثارہ بین کہ پاکستان کے معاشرے میں آیک طبقہ ایرا بیدا، وکیا ہے ہو بااثر بھی ہے اور مذہب سے والدین اس بات کا اثارہ بین کہ پاکستان کے معاشرے میں آیک طبقہ ایرا بیدا، وکیا ہے ہو بااثر بھی ہے اور مذہب سے نار ہوئی فی خود کئی نے گئی حقیقتین نمایاں کی ہیں۔ وہ اپ کی منظر عذاب کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ بیا تشکیل شدہ معاشرہ روشنی میں آبا تا ہے۔ دو سری طرف وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم عورت مرد کی ذات سے ایک فاص قدم کا نبو کلس یا مرکز ہے ہے ارکسائی ذات سے یہ مرکزہ خارج کردیا جاتے تو وہ ثاید زندہ نہ رہ سکے اور قامی تھر مرکز سے متحد مینے کا مغربے۔

سہیل یوں توایک کھلنڈرالوکائی نظر آتا ہے لیکن اس شور کی علامت بنا ہے کہ جو تفکیف در کفیو بن کے راستے ہو تا ہوا منشکل ہو تا ہے۔ قیو مالیک نہایت می ناکارہ کردار ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کورابالدہ تسر کرتا ہے تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے وہ گناہوں کے راستے سے گزر تا ہوا اپنی منزل منا اُٹ کرنا چاہتا ہے۔ نظر بی نہیں کہ باشاہے لیکن اس کی عملی زندگی کھی اسے دلدل میں لے جاتی ہے اور کہی دہ اِن نادا یوں سے اپنی منزل کو کو تا ہو۔ وہ اپنی منزل کو کو تا ہو کہی باخبر نظر آتا ہے لیکن وہ زندگی بھر شبت راہ کا تعین نہیں کر پاتا ہے کرد ہونے والے تام واقعات اور طالت سے کہی باخبر نظر آتا ہے لیکن وہ زندگی بھر شبت راہ کا تعین نہیں کر پاتا ہو اس میں نہ ہمت ہے نہ موصلہ کھی وہ خود کو وقت کے دھارے پر بہنے لگتا ہے کہی دہ صرف اصاس کر کے پیچھا تا ہے اس میں نہ ہمت ہے نہ موصلہ کھی وہ خود کو وقت کے دھارے پر بہنے لگتا ہے کمی دہ صرف اصاس کر کے پیچھا تا ہے لیکن آس سے آگے نہیں بڑھا۔

' صنفہ نے اپنے فلسفے کی وضاحت کر نے جو نے دون حوام کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ روق حوام نے ہوائیوں کی جو ہے۔ اس سے تسلیں کی تعلیم کی نظر باتھ ہیں ان اول میں مذہب پر ہمارے معاشرے اور اس کے کردار واعال کے حوالے سے راجا کدھ میں این انفریاتی ور سنگی کا انہات کیا ہے اس سلسلے میں انھوں نے جا بجا جنگل میں راجا کدھ کے خلاف جو عدالت کے مناظر پیش کر بیار در ان ان کی عدمت کے طور پر پیش کر کے انھون انہ نفطہ نظر کو منفی طور پر پیش کر کے انھون اپنے نفطہ نظر کو منفی طور پر پیش کر کے انھون اپنے نفطہ نظر کو معنوب صلاکی ہے۔

جہنم کنڈلی اردو ناول نگاری میں ایک بے باک تنز ہے۔ فہیم اعظی، انور سجاد اور انہیں ناگی نے جو ناونوں میں تحریبے کیے ہیں ان کے اثرات فایاں ہیں ان ناونوں میں بعض جگہ تو قط جہندیانی کیفیت کے تحریات تو ہیں کی لیکس تحریب کیا ہیں ان کے اثرات فایاں ہیں ان ناونوں میں بعض جگہ تو قط جہندیانی کیفیت کے تحریات تو ہیں کی لیکس زندگی کو دیکھنے کے کچھ نئے زاویے سامنہ آئے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہاں بے تحاثا جہاں تقلید ہوئی ہو اور ابلاغ کے سننے کھڑے ہوگے ہیں ان کا ذکر صرور کی معلوم ہوتا ہے جنم کنڈلی کے پیش لفظ میں پروفیسرانجم اعظمی نے اور ابلاغ کے سننے کھڑے ہوئے کھا ہے۔

، فہیم اعظمی کے ناول " جنم کہ لی میں تنفی ہم کا آغاز دہاں ہے ہوتا ہے جب نم یہ دیکھتے ہیں کہ بہ تو آدمی ابنا کشکول جمرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے سر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن کشکول ہم نہیں پاتا۔ غریبوں کاسلہ جوہ موہے۔ سرایہ دار طبقے کی ہوس کا کشکول ہی کمبی نہیں ہم تا۔ کشکول اس عہد کی بنیادی ملامت ہے جواس ماول کے موصوع کی مرکزیت فاتم رکھتی ہے۔

سنقید کی روایت میں سربی مان مان مان میں اور آفتها دی جد ترقی پاند تحریک نے سفر بی سنتی کی ور اور کئی حد افزات اور تحصبات کو ہٹایا کیا ہمارے بہت سے لکھنے والوں نے تقیقت انگاری کی لرف ہمر پور توجہ کی اور کئی حد تک کوشش یہ کی گرف ہماری شقید بیای سابی اور اقتها دی انستاب برپا کرے۔ اس میں روایت سے بغاوت ہو نفسیات کے مام بن خصوصی طور فرابیڈ کے افزات اردوا دیبول نے قبول کیے اور یوں نفسیاتی عنصر شقید میں آتال ہوا۔ وجدیت اور سمرا تلزم کے فلیفی اردوا دب کے لئے بہن رہ ہیں۔ فرد ذات تمثال ابہام اور غیر منفتیت شقید میں فرد ذات تمثال ابہام اور غیر منفتیت شقید میں شام ہوگئے۔ مافتیات اور سمرا تلزم کے فلیفی اردوا دب کے لئے بہن رہے ہیں۔ فرد ذات تمثال ابہام اور تحلیلی شفید کی جانے لگی۔

اردوادیبوں میں مغرفی علوم سے براہ راست استفادہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی اور ہمارے ادیب جدید انکار سے بہ بہرہ جہیں رہے لیکن یہ جذبہ انہاں شدید تھا کہ اس میں خس و خاشاک کی شامل ہوگیا اور سد ، سے بڑی قباصت یہ ہوئی کہ یہ خلیفے جو ہمارے ملک اور معاشرے کے اس کا نیتجہ یہ نکا کہ اس میں اجنبیت برقرار رہی چھریہ جدید فلیفے تھے۔ ہمارے لیے ناانوس تھے بھم ابول اور معاشرے کا فرق تھا۔ عام پڑھے والوں کو بمی ان تکنیکوں اور فلسفیوں کا علم کم تھا۔ در اسل اس انداز کو اپنا نے کھے زیادہ محست کے مزورت تھی محق تکنیک کی حید بین فیالات اور علم میں حدید بلی پیدا نہیں کرسکتی تھی۔

منتقید یا تفہیم میں مصنف کو معنی کا سرچشر نہیں سمج بہا ہے مافتیاتی بنیاد گزار دل کا اجتہادی رویہ نہیں۔ نئی منتقید نے قرات پر زور دیاش کو معنی کا سرچشمہ آیا۔ مافتیات ، نے قاری کو معنی کا سرپائم الیا اور کشے المعنویت پر زور دیا۔ فہیم اعظمی مافتیاتی ولیس مافتیاتی منقید کو مستقبل کی منتقبر کو منتقبر کو منتقبر کی منتقبر کی منتقبر کی منتقبر کی منتقبر کی منتقبر مناسب کا اور سب کا طراحت تحلیل اور منتقبر کی کو کا کار کی کار کی استراجی منتقبر کی منتقبر کی منتقبر کی منتم کی منتقبر کی کار کی کار کی کار کی منتقبر کی منتقبر کی منتقبر کی کار کی کار

مخربی انترات کی روشنی میں ہمارے فن کاروں نے جی تا ز قبول کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی روایات سے اتا زیارہ انتحال کی انتران کی سکہ کی شکل میں سانے آئی ہے اور اوب میں یہ تجربہ توازن قائم نہ رکھ سکا۔

انتظار سین نے ملاستوں کی بھر مار کی انتین نگی نے بہت کو توڑنے اور زبان کو ایک جصوص انداز سے استعمال کرنے اور انور مجد نے علاستوں اور بہت کی تبدیل کے علاوہ ناانوی نظر خوں جن کی اساس فراریت پر تھی ناولوں میں تحربے کیے ہیں۔ فہیم اعظمی کہانی کہنے پر اتنازور نہیں دیتے ہی وہ اثناروں کنابول میں بات کر کے آئے بڑھ جاتے ہیں جبکہ یہ ضروری ہے کہ ناول میں کہانی بھنے پر اتنازور نہیں دیتے ہی کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی تحرب کیوں جبکہ یہ ضروری ہے کہ ناول میں کہانی بی سب سے زیادہ انجم اور دیکھی کا باعث ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی تحرب کیوں شکر کی اس کا پڑو متا ایک مرسلہ میں اگر کہانی کا تار ٹوٹ گیا ہے یا اس میں وقبی کا عنصر فتم ہورہا ہے تو قاری کے لیے اس کا پڑو متا ایک مرسلہ معوماتے گا

ایک مقام پر نفتے کی تقریر کے دوران مرکزی کردار مجینا ہے اور یوں جاب دیتا ہے۔ بکواس کرنے ہو۔ میردعی

مقس تہیں ہے۔ مقصد نے کھکول

، اس نے کشکول محسیث کر مقرر اور سامعین کے سمریر دے مارااور نتنتے بھاگااور بھاگتے بھاگتے ہیاگی سے

عكراكريا. ول فافي جيت كريرا.

اور ملاحظه بو

كاغذكهال ب يما ديا

روشی کہاں ہے \_\_\_\_ پلیا

ایک مہلوان نے دومسرے مہلوان سے کہا

تونييا مجم كراديا بوتا

كيي حراديا بوناقهم جوتحى

بال قدم جو تحي والدياتم كوبلاليا بوتا

وه يروشكم كميا بواحما

توپتلون کمول دیا ہو تا

لارڈ سیکا ہے بنس رہا تھا۔ اس نے اس کی کلغی پر پالش کردی اور اس کو گند ھک کے پانی میں نہلا دیا اور کلغی

ماٹ کرنے لگا۔

عام قاری کے لیے یہ مارے کے مارے ہزیائی حوالے ہیں۔ فنمائی صورت حال علاستیں اور استعارے اور ماریخی وسیاسی حوالے آتے ہیں حن کی تنہیم اتنی آمان نہیں۔ جو جدیدیت کے پرستار ہیں ٹاید اصل مقصد کو ان کے پہلے بھی نہیں پڑیا آ۔ ان معنوں میں تحربہ وسعت کی بجاتے محدودیت اختیار کرلیتا ہے جبکہ کافکا ارنسٹ ہنیگوے اور ورجیتا وولف کے ہاں کہائی کی ار ٹھائی شکلیں ہیں لیکن اس کی شکل وہ نہیں ہوئی چاہیے ہوجنم کنڈلی میں ہے بہت ویر ہو چکی ورجیتا وولف کے ہاں کہائی کی ار ٹھائی شکلیں ہیں لیکن اس کی شکل وہ نہیں ہوئی چاہیے ہو جنم کنڈلی میں ہے بہت ویر ہو چکی ورجیتا وولف کے ہاں کہائی کی اردو تا مال مختلف ہوگی۔ فہیم اعظمی کا مطالعہ وسیع ہے وہ اپنے ذہن میں آنے والی تو بین ہیں کرتے کہ ان کی ہاتیں قاری کے لیے قابل قبول ہیں یا تھا مہاتوں کو ناول ایمی بیانیہ تام ہاتوں کو ناول ایمی بیانیہ تام ہاتوں کو ناول ایمی بیانیہ دیں ۔ یا قاری ان کے تحریات اور مشاہرات سے کوئی فائدہ اٹھا بھی سکے گایا نہیں۔ اس لیے بھی کہ اردو ناول ایمی بیانیہ نہیں۔ یا قاری ان کے تحریات اور مشاہرات سے کوئی فائدہ اٹھا بھی سکے گایا نہیں۔ اس لیے بھی کہ اردو ناول ایمی بیانیہ

کی بار فت کے قریب ہی بہن تھا کہ تکنیکوں کے تجربوں اور کہائی کے Ungold کرنے کے عمل نے ناول کو محف تور بے تک ہی محدود کردیا ہے لیکن ایک بات ضرور کی جاسکتی ہے کہ ثاید جلد ہی ان تحربوں سے کوئی نئی صورت سائے آئی ہے جو اردو ناول 'نگاری کے لیے نیک فال بھی ثابت ہوسکتا ہے۔ انور سجاد اور فہمیم اعظمی کے تحرب بائی ڑ شہب ہیں اور ان میں اتنی ساری باتیں سمودی گئی ہیں جو کہائی پر ایک طرح کا دزن بن گئی ہیں لیکن یہ بھی تو ممکن ہی تو ممکن ہی ہو کہائی پر ایک طرح کا دزن بن گئی ہیں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے گئی ان تحربوں سے بی کہائی کو آگے بڑھانے کا کوئی موثر ڈھنگ بھی 'نگل آتے لیکن اس کے لیے سخت محنت کی شرورت ہے اپنے ماحول اور معاشرے کو بنیا دبنانے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہمارے سائل تر تی بڑ یہ ممالک کے سائل ہیں۔

فییم اعظمی کا اسلوب مختلف ہے۔ وہ آیک درد مند دل رکھتے ہیں دنیا کی بد صورتی پر وہ کڑھتے ہیں وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اپنی بات کو مختلف، تربیق ن نے لؤگوں کے سامنے پیش کریں فاص طور سے سوال جواب کی تکنیک اور طنزیہ و مزاحیہ فقرے اور عبب وغرب ن ن ل بمکروں کا بنان اور آیک دو سرے پر تبزی ہے گزر نے والی صورت پالے ہوائے اور آیک ، فقرے اور عبب وغرب ن ن ل بمکروں کا بنان اور آیک دو سرے پر تبزی ہے گزر نے والی صورت پالے ہوائے اور آیک ، فقرے اور تی اسلوب کو سامنے پالے ہوائے اور آیک ، فقرے اور تھی کے مائے ہیں جو اس سے بہلے نہیں تھا وہ فلاوں کو بی اور دلچیں کے عنصر کو بھی کم کرتے ہیں نیز کہائی کا تاریک گئے ہیں یہ جینے سالہ لیے فی رفتار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور دلچیں کے عنصر کو بھی کم کرتے ہیں نیز کہائی کا تاریک وصیدا اور کہی گئے گئی ہودمنہ ہوگاگر وہ زندگی کا منفی پہلووں کو بی وا نمی نہولی اور کہی کا دو زندگی کا منفی پہلووں کو بی وا نمی نہولی اور کہی کہ کرتے ہیں باتا ہے یہ فیم اعظمی کے لئے بھی سودمنہ ہوگاگر وہ زندگی کا منفی پہلووں کو بی وا نمی نے فوصیدا اور کہی کو فائر وہ زندگی کا منفی پہلووں کو بی وا نمی نے ایک کو سودمنہ ہوگاگر وہ زندگی کا منفی پہلووں کو بی وا نمی نے کہا

تصور کریں بلکہ وہ اس زندگی کو اپنے کل میں دیکھیں اور خوشی وسرت کے نوشگوار پہلوؤں سے قاری کو قنوطیت سے محفوظ رکھیں۔سلسل جدوجید کے بعد ایک خوشگوار کل کی بشارت دیں۔

بہت دیر کردی علیم مرور کا وہ ناول ہے جب میں انھوں نے جدید دور کے تناظر میں ایک مخصوص انداز سے معاشرے کی تصویر پیش کی ہے ڈراما کے عناصر تجس اور تصادم اور نقطہ عروج کی تکرار سے ناول میں دلچی پیدا کی ہے معاشرے کی حیوت پیدا کشی طور پر ایک میائل پر روشنی ڈالی ہے۔ عورت پیدا کشی طور پر کھی بھی کھوا تھ نہیں رہی ۔ یہ معاشرہ ماحول حالات اور واقعات ہیں جواسے مجبور کردیتے ہیں علم نے عورت کے اندر کی جنم جنم کی خواہوں اور اس کی فطرت کا اظہار کرکے یہ بتایا ہے۔ کہ عورت کے مختلف روپ ہیں اور مہر روپ میں وہ کیا موچی ہے وہ کیا بننا چاہی ہے اس کی فامش اس کے ارمان اور اس کی نفسیاتی الجھنیں کس طرح کی ہوسکتی ہیں اپنی ان باتوں کے لیے انھوں نے ناصحانہ انداز اختیار نہیں کیا ہے ناول میں موجود قصہ زبان سے قاری پر اس ادار نے کے گھناڈ نے بن اور انسانیت اور عورت دشمن کے ناثر کر واضخ کیا ہے انھوں نے حقیقت نگاری کے جوم دکھاتے ہیں۔ معاشرے کے دو ناموروں ادارہ عصمت فروشی اور سماج دشمن عناصر پر شدید وار کیے ہیں اس ناول کا تھیم طوا تف کے معاشرے کے دو ناموروں ادارہ عصمت فروشی اور سماج دشمن عناصر پر شدید وار کیے ہیں اس ناول کا تھیم طوا تف کے ول میں بی شریفائہ زندگی ہر کرنے کی خواش ہے۔

اس ناول میں فلسفیانہ موشگافیاں تو نہیں ہیں ایک مخصوص و ژن ہے اس میں یہ امر پوشیرہ ہے کہ مزاروں سال موجد عصمت فروشی کے ادارے کا فائنہ اس طرح ممکن ہے جس طرح مصنف سوچتاہے اس کی بنیا دیر اصلاحی منثور تیار کیا جاسکتا ہے۔

اس ناول کی بڑی خوبی کہانی کا رواں بہاۃ ہے اور پورے ناول میں ایک تنجس موجود ہے موصوع کے پامال پونے کے باوجوداس میں دلچیں اور آزگی ہے۔

اندھے لوگوں کی داخلی بھیرت کو آئھوں کی بھارت پر فوقیت دے کر جوگندر پال نے ناول نادید میں جوانوکھا تحربہ کیا ہے۔ موصوع کے لحاظ سے اردو ناول نگاری میں اس میں انفرادیت ہے معاشرے کی معاشی اور سماجی خرابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے یہ تصویریں اپنا گہرا تاثر چھوڑتی ہیں اور پڑھنے وانے کو دعوت نکردیتی ہیں احساس دلاتی ہیں براتی اور بدصورتی کے خلاف احساس دلاتی ہیں اندھیروں کوختم کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں یہ بھی ایک علامتی ناول ہے یہاں نابیناؤں کی فاصی تعدا و ہے یہ سب بلائیڈ ہاؤس کے اہم کردار ہیں یوں یہ کردار ملک کے مختلف طبقات کی نائندگی کرتے ہیں لیکن یہ سب کچلے ہوئے گھٹن زدہ ہے بھی مجبور مفلس اور ہلاکت زدہ ہیں جن پر استحصال کرنے والے منافق اور ریا کار کرداروں کا بے رحمانہ تسلط ہے رمزیہ انداز میں ملک کی سیاسی تاریخ کا قاری کو ادراک کرایا گیا ہے اور زمانہ حال کے حوالے سے مختلف قسم کے موال الحھاتے گئے ہیں اس ناول میں حقیقت مگاری کے جوم ہیں یوں مگانے ناول کی ماری سے مختلف قسم کے موال الحھاتے گئے ہیں اس ناول میں حقیقت مگاری کے جوم ہیں یوں مگانے ناول کی دیا تھا ہوئے ہیں اندھے کو تو نظر نہیں آتا اس لیے محسوس ہوا اس کے لیے دھی کی جے مگر آنکھوں والے تو اپنی مچائی کے چشم دیدہ گواہ ہوتے ہیں وہ مچا تیوں سے اندھا پن کیوں اختیار کر لینے ہیں۔

یہ ان ناولوں کا ایک مختصر ما جائزہ ہے جو ہمیں متقبل کے بارے میں کہیں امید دلاتے ہیں اور کہیں فورو نگرکی دعوت دیتے ہیں دراصل اردو ناول میں جو نئے نئے تحربے ہورہے ہیں ان میں کچا پن ہوسکتا ہے کہیں تقلیدی صورت بھی چیش آگتی ہے لیکن اس بات کی علامت ہے کہ زندگی ہے اس میں حرارت ہے ابھی ہم میں نوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ہم اپنے ان ما کل پر فور کرسکتے ہیں جو من حید القوم ہمیں پیش آرہے ہیں ہمیں سیاسی سابی اظلاقی ذہبی اور معاشرتی طور پر مشکلات پیش آرہی ہیں اور ہمارا ساشرہ جو نیزی سے ساتھ حبدیل ہورہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ناول کیونکہ ایک پوری دنیا ہوتے ہیں اور ہماری داخلی اور خارجی کیفیات کی تفصیلی مخصوص نظریوں سے پیش کر کے ناول کیونکہ ایک پوری دنیا ہوتے ہیں اور ہماری داخلی اور خارجی کیفیات کی تفصیلی مخصوص نظریوں سے پیش کر کے ہمیں احماس دلاتے ہیں تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں ہماری اپنی میں شی کے زندہ ہونے کا احماس دلا تا ہے ہماری بہت سے ہمیں احماس دلاتے ہیں تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں ہماری اپنی میں دے پاتے اور وہ ہماری زندگی پر گم ہائر والتی ہیں ہمیں احماس دلاتے ہیں تو یہ ایک ہوئی ہیں جنھیں ہم کوئی نام ہمی نہیں دے پاتے اور وہ ہماری زندہ کیا ہے راہیں متعین کی ہمارے ناول نگاروں نے نفیاتی اور فلسفیانہ انداز سے گم ہائی میں انز کر ہمارے احماس کو زندہ کیا ہے راہیں متعین کی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ناولوں نے ہم میں خوداعتادی پیدائی ہے۔

اکشر ناولوں میں رجائیت ہے فرد اور سماج کی کشمکش اور ان سے پیدا ہونے والی میچید گیوں کافن کارانہ اظہار ہے فاص طورسے تقسیم ہند کے بعد اردو ناول نے کامیابی کے ساتھ ارتفائی مرصلے طے کیے ہیں اور صنعتی ترقی کے خوشگوار امکانات موجود ہیں۔ ناول کاروں نے نہایت خلوص اور دیانت داری سے معاشرے کے کرب انہالا اور دکھ ورد کو پیش کیا ہے سیاسی اور سماجی طور پر ملکی کی بدلتی ہوئی سیاسی سماجی اور تہذیبی زندگی کی خوب صورت اور موثر آئین

داری کی گتی ہے معاشرتی تغیرات کے ساتھ ساتھ فرد کی داخلی کفیتوں کی جذباتی ردعمل اور نظری تقاصوں کی کامیاب اور حقیقت پہندانہ عکاسی کی گتی ہے یہ ناول عصری بھیرت کی روشنی میں اپنے زمانے کی سچائیوں کو پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام قاتم ہے۔

ہمارا ناول ملک کے تغیرات اور انقابات سے جی ساٹر ہوا ہے۔ اس میں دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور انقابوں کی جی بازگشت ہے جی نے انسانی طرز زندگی انداز نکر روش حیات اور انسان کی نفیات کے لیے آفاق وریافت کیے ہیں ان میں زندگی کی محرومیوں ناکامیوں اور مصیبتیں یا آفاؤں کا بی تذکرہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو حبد کی ہے حبد بلیاں آتی ہیں ہو جہد کی ہے حبد بلیاں آتی ہیں ہو جہد کی ہے انسانیت کی مختمت کو بر قرار رکھنے کے لیے جی جی خی طریقے سے قریانیاں دی گئی ہیں اور انسان نے بے شاد کرب انسانیت کی مختمت کو بر قرار رکھنے کے لیے جی جی خی طریقے سے قریانیاں دی گئی ہیں اور انسان نے بے شاد کرب جمیلینے کے بعد خوشیوں کا جی طرح اوراک کیاان سب باتوں کی تفصیل ہمارے ناولوں میں کی نہ کی صورت سے مل جاتی ہما ہمارے دیا کو بدل کر اس کے سائل ہیں خوبیاں اور فرابیاں پیدا کردی ہیں اور حب طرح ہے جیزیں ہمارے سائلرانگ نے جی طرح دنیا کو بدل کر اس کے سائل میں خوبیاں اور فرابیاں پیدا کردی ہیں اور حب طرح ہے چیزیں ہمارے سائلرانگ بدت اسلوب بھی ہدیتا ہیں جیدگیاں کیں عام انسان کے کردار مزاج اور ذہنی دویوں میں جو نیا پن آبیا ہے نگر واحداس کی مدیعیہ گیوں نے اسلوب فن میں بھی مدیدیگیاں کیں عام انسان کے کردار مزاج اور ذہنی دویوں میں جو نیا پن آبیا ہے اسے ہم جدید ناولوں کو نظر انداز نہیں کرسکتے۔ اس سلسلے میں نورالحین صدیقی نے بڑی اچی بات کی

ہیت اور طرز نکر یا زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جدید انسان کے مخصوص ذبنی اور جذباتی روابط میں تبدیلیوں سے قطع نظر زبان ومکان کے تصور اور کردار نگاری کے عام معیاروں میں تبدیلیاں بھی 1947 کے بعد کے ناولوں میں نایاں ہوتی ہیں۔ اس تصور نے کہ وقت ایک اکائی ہے جے ماضی، حال اور متقبل میں تقمیم نہیں کیا جاسکتا بلاٹ کے تصور کو یکسریدل دیا۔ اس کے ساتھ کردار نگاری کاروایتی انداز بھی ختم ہوگیا اور ایسے ناول بھی لکھ گئے جن کا نہ کوئی ہمیرہ ہے اور نہ ہمیرہ تن اس عہد کے ناولوں میں ایک اور واضح نشانی اس حقیقت کا پتا ملتا ہے کہ کردار واقعات کی بنیاد ہونے کی قوتوں کے حال نظر آتے ہیں۔ کردار کا یہ رخ دراصل جدید انسان کے وجود کی بے معنویت یا اس کی بے وقت کی قوتوں کے حال نظر آتے ہیں۔ کردار کا یہ رخ دراصل جدید انسان کے وجود کی بے معنویت یا اس کی بے

بضاعتی کااستعارہ ہے اور اس پر خارجی قرتوں کے جمبر کی نشاندہی کر تاہے۔

اردو ناول کے متقبل کے بارے میں ایوی کی کوئی وجہ نہیں آئی۔ یہ روش اور آبناک ہے۔ اس ضمن میں جو ماضی اور ھال میں مسلسل تحربات کیے گئے ہیں ان میں تو نہیں ہوتی لیکن یہ اس بات کا اثارہ ضرور ہے کہ ہمارے ناول کار مایوس نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لارہے ہیں یہ بہتر امکانات کی نشاندہ کی کرتے ہیں ناول کے لیے سب سے اہم بات زندگی کی تخلیق ہا اور آئی کے ترقی یافتہ دور میں سیجید گیاں اور الجھنیں بھی اس دقار سے بڑھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ناول کی ذمہ داری بھی بڑھی ہیں ناول میں زندگی تام سیاسیوں سے بڑھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ناول کو دور تا ہماری معاشرتی پریشانیاں اور انفرادی وجود کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ناول میں ان کا صحیح اور مناسب اظہار مشکل ہوگیا ہے۔ ہمارے نئے ناول کار انہماک اور منبیرگی سے مزید دلچیں لیں گے تو ناول کا مشقبل روش تر ہو تا چلا جائے گا۔

اس دور کے فن کاروں نے اپنے انداز میں ناول کے نکروفن کو ہرتا ہے۔ زندگی کے مطالبات اسائل اور تفاصوں کو پیش کرنے کی قت بیشی ہے۔ عصری میلانات اور اپنے عہد کے مزاج اور مذاق نے موثر رنگ میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں انسانی عمل اور نفسیاتی عوامل کو خوب صورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس دور کے ناولوں میں زندگی کی خارجی محقیقتیں بھی ہیں اور اس کے لیں منظر میں جو باطنی محرکات موجزن ہیں ان کی بھی تر بمانی ہوتی ہے۔ منظر میں عصری بھیرت سیاکی شور اور ساجی معنویت نظر سخیل اور تصور کی رنگینی اور اسلو بی کمالات سے زیا دہ ان ناولوں میں عصری بھیرت سیاکی شور اور ساجی معنویت نظر کم تی ہیں۔ ہمارے ان فن کاروں نے ناول کے فن کو زندگی کے جلال و جمال سے اسی طرح وابستہ رکھا اور وابستگی اور مہم بی جو تھی تو اور تا ہم بی جانے گا۔

## ار دوافسانے کے نئے موصوعات

فألثره شيراممي

نی چرد کاظہور زندگی کے جاری و ماری رہنے کی صفات ہے۔ جب چریں اپنی تازگی اور جاپی کھو بیٹی ہیں۔

توانسانی فظرت ان کورد کر کے نی راہوں پر دوڑا ٹھتی ہے۔ اس عمل کارک جانا موت اور فناکی دلیل ہے۔ بہت پرانی چیروں سے ہمارا بیزار ہونا اس امر کا ہوت ہے کہ ان میں اب پھر بھی نہیں۔ ان میں سے اپھنبا تھیائی ہو انکا دینے اور

لیجانے والی کیفیات ختم ہو چکی ہیں۔ ہات صرف تغیر کو ہے اور تغیر سے مراد بندیلی کی نئی صورت ہے۔ ادب میں نی خو یکیں انسان کی فکری اور ذہنی آزادی کا پر چم ہوتی ہیں۔ ادبی دستاویز کی دور کا وہ صحیفہ ہے نہیں سے اس دور کے لگوں کے ذبی رجانات عبد باتی توام معاشرتی سلوک مصلحت بہنہ یوں اور عظی و فکری صدد دار بعوں کی تشویر اور کو ان تام سائل سے بحث کرتے ہیں جن کا دب اظہار کرتا ہے۔ میردور کے ادیب کے لاتی بہن ہوتی ہے۔ باتی تام علوم ان تام سائل سے بحث کرتے ہیں جن کا دب اظہار کرتا ہے۔ میردور کے ادیب کے لئے لازی ہے کہ وہ اشیا۔ اور ضرور بات کو اپنے دور کے میاتی و سباق میں دیکھے او انہیں معنی عظا کر ۔ لیکن آگر کوئی اریب الیے دور کو نظر انداز کرکے چیزوں کو پرائی عینک سے دیکھیا ہے تواس کی دیانت پر نبہ لرنا پڑے گا کیونکہ مردور اپنا ہیں اور عصری مسائل داور آگر اصرار کیا جاتے تو نعرے کر آتا ہے۔ اپنا آثادی فکر کی می عین اس دور کا میکھی ان ان دور کا میا بیانی میں نہیں ، مردور کا تخص اس دور کا میا بیا تھیروں کو گھی پی عینک سے دیکھیے کا کوئی منصوبہ سنے اوب کی پیاض میں نہیں ، مردور کا تخص اس دور کا میا فی کار کر تا ہے۔ اسے میں نیا لگھیے والا کہتا ہوں۔

فنکار کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب شفید کی کتابیں نہیں؛ زمانہ دیتا ہے۔ تنفید کی کتابیں تو خود اس کی شفر دہتی ہیں۔
یا فن کار تخلیق کی زبردست چمک کی ہدولت دائمی تابندگی حاصل کرتا ہے۔ کالی یا نیکی سیابی سے لکھے ہوئے نسرول یا
ہندھے ملکے اصولوں کے زور پر نہیں بلکہ اس کا پنا دور جو نئے موصوع نے کر آت ہے۔ نئے پن کا تفاضا کہ تا ہے۔ نس بیا اور پر اناور الگ الگ خانوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پر اناان نئے موصوعات سے آئکھیں بند کر کے پر انی ہاتوں کو در ہاتا ہما بیا اور نیا انہیں اپنے دور کی عطاسمجھ کر سینے سے لگالیتا ہے۔ نیا اردوافسانہ جی ان ہی دو، پر انے اور نئے وارول ہیں جن کے بہاں پر انے مسائل کی ہازگشت ساتی دیتی ہے لیکن اس کے جن بن بن اردو

افسانے نے نئے موصوعات بھی اپناتے ہیں بہت سے موصوعات صرف آیک مخصوص دور کی عطا ہوتے ہیں چانچ پرانے اور ہندھ کئے اصولوں کی پیروی کرنے والے انہیں چھوتے ہوئے نوف محسوس کرتے ہیں لیکن نیا فنکار بھی رویہ پرانے اصولوں کے ساتھ بر بنتا ہے۔ گزشتہ دس بارہ سالوں میں ساجی سیاسی اور فکری سطح پر جو جبدیلیاں آئی ہیں انہوں نے زندگی کا سازا ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ ہم نئے نئے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا حل پرانوں کے پاس ہے نہ ان کے اصول اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدد کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدرس ایک قابل احترام شخصیت ہے۔

مدرس پرانے معاشرے میں بھی تھالیکن اس دور میں حالات اور معاشرے کے پیپڑن کی وجہ سے ان کی شخصیت کا گناہ آلود ہونا بہت مشکل تھا چنانچہ پرانے ادب میں مدس قابل احترام شخصیت بن کر وارد ہو تا ہے لیکن ہے معاشرے نے جہاں بہت می بھاریاں پھیلاتی ہیں ان میں سب سے بڑاالمیہ یہ ے کہ ،مارے مکتب مجی منافقت کی اس العنت سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ چنانچہ مکتب کی ان لعنتوں کا سراغ لگانا اور مدرس کی بددیانتی کو بے نقاب کرنا نیا و و اور ہے ای طرح دفتری زندگی، اور کاریکل دہنیت اور دفتری سیاست مجی نیا موصوع ہے۔ کزشتہ وس سالوں میں اردو افسانہ بہت سے نئے موصوعات سے روشاس ہوا ہے۔ یہاں میں چند کا ذکر کر تا ہوں۔ مثلاً دور کی تشکیک اور ایک دوسسرے کو شک وشبہ سے دیکھنے کے بارے میں انتظار حسین (مشکوک لوگ) دفتری زندگی اور اس کی اندرونی سیاست سے متعلق منیراحد شخ ( قیمتی آ دی) سکولوں اور کالجوں کی زندگی وہاں کے ماحل و سیاست کے بارے میں جوکندریا ل < بازیج اطفال) رشیر امجر دگرتی دیوار کے ساتے ، شہروں کے پھیلاۃ اور لوگوں کے اژد یام ، انسانوں کو شہروں کی طرح نمبروں میں تقسیم کرنے اور نمبروں سے پہیانے جانے کے متعلق نجم الحن رصوی دویا شری منیراحد شیخ دپی بی ایل ۵۳۹ اور زیرو پوائنٹ) نے انسانوں کی کھو کھلی عظمت کے بس پشت چھپی ہوتی خباشتوں سے متعلق مشہود انور (یہ خاکی) دریا قال، پلول اور سروکوں کو موصوع بنا کر بلراج مین (ریب، اعجاز رائی دنیا پک) جنگل کے معاشرے سے اجماعی ہجرت سے انفرادی ہجرت کے بارے میں اعجاز راہی ‹ تغییری ہجرت› وغیرہ نے افسانے لکھے ہیں یہ تمام موصوعات نے اور اچھوتے ہیں جنہیں لکھنے والوں نے علامتی اور تحریدی انداز اور اسلوب میں پیش کیا ہے۔

انتظار حمین کے "مشکوک لوگ" میں اس دور کی تشکیک کو موصوع بنایا گیا ہے جہاں مرشخص دوسمرے کو سخ کہ خود کو مشکوک سمجھتا ہے۔ صابرایے ماتول کا فرد ہے جہاں مرآ دمی دوسمرے کے بارے میں جاموی کی آنکھ رکھتا ہے۔ مر

دوسمرے تغیرے کے متعلق اپنی معلوات کا اظہار کرتا ہے۔ صابر اس ساری گفتگو کا گواہ ہے اور سرایک کوشک وشبہ کی نظروں سے دیکھنے کا عادی ہوجا تا ہے اس کا بر بنان اس صرتک بڑھتا ہے کہ آخری لور میں اسے اپنی ذات بھی اس کی ذو میں محبوس ہوتی ہے۔ انتظار حسین نے اس انسانے میں بڑی خوبصورتی سے اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں کی ذہنی کیفیت میں محبوس ہوتی ہے۔ انتظار میں کا اصافہ کرتا ہے۔ انتظار میں کی ہے۔ یہ افسانہ محف چند کر داروں کا المیہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ذہنی رویوں کا اعافہ کرتا ہے۔ انتظار حسین کے اسلوب پر داستان کا گہرا اثر ہے جس کے باعث ان کی تحریر میں شکفتگی پیدا ہوگتی ہے وہ لفظی علامتوں کا استعال کرنے کی بجاتے قصہ اور کر داروں کو علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

جگندر پال کے "بازیج اطفال" کامرکزی کردار ایک کا بلخ کا ادھیر عمر پر نسپل ہے یہ شخص کئی ذاتوں میں بٹاہوا ہے۔ اس افسانے میں اس کردار کا ذہنی تحزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ کالج کی سیاست ادھیر عمر محرد اساتذہ کے جذبات اندرونی خباشتوں اور کسی مدتک ان کے دہے ہوئے جنسی تحرکات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اپنے موصوع کے اعتبار سے یہ فاصاد کچسپ مطالعہ ہے۔

جوگندر پال کے افسانے پہلی نظر میں تصویر کی طرح لگتے ہیں لیکن جوں جوں ان سے مانوس ہوتے جائیں وہ رنگوں اور سوچوں کی جھیل کی طرح چھیلتے چلے جاتے ہیں۔ جوگندر پال نے خالص تحرید کی بجاتے تصہ اور تحرید کی ہمیزش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ علامتی افسانوں میں مجی کردار کی نشود نماا ورار تھا کا خیال رکھتے ہیں۔

اعبازراہی کا"تیری ہجرت" جنگ کے معاشرے سے اجتاعی ہجرت سے صنعتی انقلاب کی لعنت کے ردعمل کے طور پر فرد کی ہجرت کی داستان ہے۔ یہ افسانہ موجدہ دور کے افسانوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے"تیمری ہجرت" سیاق و سباق اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے صدیوں پر پھیلا ہے۔ افسانہ مختلف تلازمات سے فہم وادراک کی حبی رفعت کا تفاضا کر تا ہے۔ تاریخی، مذہبی اور عصری شور اس کے بنیادی پتھر ہیں۔ افسانہ بظام لحاتی اور ذا قعاتی دکھ کے ماتھ شروع ہوتا ہے لیکن دن اور صدیوں میں پھیل کر معنوی اور احساماتی اعتبار سے زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہوجاتا ہے۔

" تليرى ججرت" ہندو پاک ميں بسنے والى سلمان قوم كے الميہ كے طور پر ظامر ہو تا ہے اور اس اعتبار سے اپنی فوعیت كا واحد انسانہ ہے۔ انسانے كاكردار خودكو پہلى ججرت مدینے كی جانب سے اپنے آپ كو DEFINE كرتا ہے۔

زمین اور وقت کے فاصلے طے کرنے کے بعد وہ ہندو پاک کی تقییم میں پھر ہجرت کا دکھ مہتا ہے اور نود کو بین اور وقت کے فاصلے طے کرنے کے بعد وہ ہندو پاک کی تقییم میں بھر ہجرت کا دکھ مہتا ہے اور آخر کار بے معنویت کے موجدہ دور میں روح سے جہم اور فرد کواپن ذات سے تیمر کا ہجرت کا ذکر کر تا ہے جو ذہین قاری کے لئے ایک دائمی، کرب، دکھ اور عذاب ہے اس طرح فود کو DEFINE کرنے کا عمل تاریخ کے پردے پر فون سے لکھا ہوا مشقل موالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اعجاز رائی کے یہاں دور کی منافقتوں اور فرق تاریخ کے پردے پر فون سے لکھا ہوا مشقل موالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اعجاز رائی کے یہاں دور کی منافقتوں اور کے بعد مومنوع و مرح کمینوس پر پھیل جاتا ہے۔ اعجاز رائی کے افسانوں سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونے کے لئے بات کا ایک فاص معیار مہلی شرط ہے۔

منیرا اور نظی اور افتی تا دی "میں وفتری زندگی کی سیاست؛ سازشوں اور ماحل کو نوبھورتی سے اجاگر کیا ہے۔

کنسل اس وہ قیمتی آ دی ہے جس نے کارک ہے ترقی کرکے افسری عاصل کی ہے ۔ اپنی چاپلوسی اور افسروں کو مکھن اوگانے کے فن کی وجہ سے وہ اعلی حلقوں میں قیمتی آ دی خیال کیا جاتا ہے لیکن اس کاماتحت عملہ جمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمی آ دی کہ ورکی برکت ہے اس افسانے میں یہ رخ قیمی آ دی کہ کے منظر اور کلیریکل وہنیت صنعتی دور کی برکت ہے اس افسانے میں یہ رخ آ دی گئی اور کا فراد کا افسانہ ہونے کے ساتھ ماتھ افسانہ نوا می جیش کیا ہے ۔ یہ افسانہ کردار کا افسانہ ہونے کے ساتھ ماتھ افسانہ میں کردار نگاری پر خصوصی توجہ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے کہ دار فنی کاریگری کی وجہ سے میکانکی ہوجاتے ہیں۔ ان کے بہاں کردار تو پورے قد و قامت کے ساتھ ساسے آ جاتا کے لیکن کہانی کا عنصر کم ہونے کی وجہ سے اسلوب میں عجیب می ختلی آ جاتی ہوئے کہی وجہ سے انہیں پڑھتے ہوتے کہی الیان کہانی کا عنصر کم ہونے کی وجہ سے اسلوب میں عجیب می ختلی آ جاتی ہوئی کینوس بین الاقوامی سطح پر آ کر محدود ہوجاتا کے اضافوں کا معنوی کینوس بین الاقوامی سطح پر آ کر محدود ہوجاتا ہے ۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے عصری سائل کو پھیڑا ہے جوان کے اسلوب اور نگری صدود کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ میں اسلوب اور نگری صدود کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ میں اسلوب اور نگری صدود کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ میں مائل کو پھیڑا ہے جوان کے اسلوب اور نگری صدود کی وجہ سے چھوٹے ہیں۔

منجم الحن رصوی کا" نیا شہر" نے بنتے ہوئے شہوں کے مسائل اور ان کے پہلوبہ پہلوانسانوں سے عمار توں کی طرح سلوک کرنے کے المیہ کا فنکارانہ اظہار ہے۔ نجم الحن رصوی کے یہاں داخلیت پندی کا غلبہ ہے وہ فارج میں سور کرتے کرتے اچانک اندر کی طرف غوطہ لگا جاتے ہیں اور اندرونی کشف کی روشنی میں اشیار کی توڑ پھوڑ کا تماشہ کرتے

براج منرا کے "ریپ" کا مرکزی کردار ایک سوئل" دی بال" ہے جی سے دو نو ہوان داہانہ پیا رکرتے ہیں۔
مدید اور کلدیپ دونوں بھار ہیں اور معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن زندگی ان سے قدم بقدم
مدید اور کلدیپ دونوں بھار ہیں اور معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن زندگی ان سے قدم بقدم
دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور ایک دوسرے کے رقیب بھی لیکن ان کا جذبہ رقابت حدیا بخض سے
دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور ایک دوسرے کے رقیب بھی لیکن ان کا جذبہ رقابت حدیا بخض سے
خالی ہے کیونکہ دونوں بھائی محبوب" سوئل" سے والہانہ لگاؤر کھتے ہیں ان دواکاتاتے ہوئے انسانوں کے لئے یہ سوئل
فرحت اور تازگی کی علامت بن کر زندگی کے نئے مزاج کی نشانہ بھی کرتی ہے لیکن ایک دن اس سوئل کوریپ کردیا جاتا
ہے بعنی اس کانام "کوج مل روڈ" رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صدمہ اتنا ناقابل پرداشت ہے کہ سعید خود کئی کرلیتا ہے اور
کلایپ بار بھرزندگی سے بایوس ہوکر بینگ پر آگر تا ہے۔ بظام پید افسانہ ایک سوئل اور دو بایوس انسانوں کے میں
منظر میں لکھا گیا ہے لیکن علامتوں کے سیاق و سباق میں یہ پورے معاشرے کی داسان ہے۔ سوئل کا ریپ ہونا ایک
منظر میں لکھا گیا ہے لیکن علامتوں کے سیاق و سباق میں یہ پورے معاشرے کی داسان ہے۔ سوئل کا ریپ ہونا ایک
اور زندہ درہنے کا جذبہ پاتے ہیں۔ اس تہذیب کا ریپ ہوجانا ان میں سے ایک کی خود شی کا باعث می نہیں بنا بلکہ
پورے معاشرے پر مرگ کی کیفیت طاری کردیتا ہے۔

مزاکے یہاں علامت کا تصور اپنے معاصرین کی نسبت بہت زیا دہ ہے۔ دہ چیزوں کو بغور مطالعہ کرتے ہیں اور پھراس مطالعہ کو مختلف زاویوں سے منعکس کرکے نیتجہ اخذ کرتے ہیں جب تحرید اور علامت بے ساختگی سے آتی ہے تو بیا ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن جب دہ دانستہ طور پر یا OVER CONFIDENCE سے لیکن جب تو ابلاغ کا مند مجی پیدا ہوجا تا ہے۔

مشہودانور کا " بیہ فاک" غلطی کے احساس میں مجھری ہوتی انسانی شخصیت کی مجبوریوں اور کو تاہیوں کاالمیہ ہے صفرورت سب سے بڑا جرم ہے اور عظمت ایک محاصرہ زدہ تلعہ ہے، بنیا دی تفاصوں کے سامنے تنام تلعہ سمار ہوجاتے میں اور انسان اپنی شخصیت کو نہ کر کے بغل میں دہالیتا ہے۔ " یہ فاک" اسی مطالعہ کا خوبصورت تحزیہ ہے۔ میں آلہ مشہودانور کا تخلیقی آ فذ متوسط طبقہ ہے وہ فیصلہ کن راتے دینے کی بجائے کچھ کچھ ادھوری بات کرتے ہیں تاکہ

فاری کے دل میں کسک پیدا ہوجاتے۔ شہودانور فیم تحریدی، فیم علامتی اسلوب میں کرداروں کا تحزیہ کرتے ہیں۔

محد منتا یاد کا "کاغذی ہے ہیرین" موصوع کے اعتبار سے بالکل نتی چیز ہے یہ افرانہ NUDEGLASSES کے اربے میں ہے جے ایک شخص یورپ سے در آمد کر تا ہے اور ان کے فریاح لوگوں کو خصوصی طور پر عور توں کو دیکھتا ہے۔ اس عینک کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پہن کر سر شمس ننگا نظر آتا ہے۔ افراند ' نگار نے NUDEGLASSES کو سائنس کے منفی رجانات کے طور پر بی استعمال نہیں کیا بلکہ اے ایک مخصوص رویے کی علامت بھی بنادیا ہے۔ یہ مغرب کی عینک یعنی نفطہ نظرے مشرق کو دیکھنے کارویہ ہے جب افسانے کامرکزی کرداری مینک مهن کر چیزوں کود مکھتا ہے تواہ سر چیزا پنے سیاق د سباق سے علیحدہ نظر آتی ہے یہ علیحدگی ہی اسکے کرب کا باعث بنتی ہے لیکن میں عینک مہن کر دوسمرا کردار جو مغربی دہنیت کا نمائندہ ہے فرحت اور آزگی محسوس کر آ ہے کیونکہ چیروں کا بینے سیاق و سباق سے سٹ جانا ور قدروں کالبادہ چھوڑ دیتا س کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھا۔ یہ دونوں کردار دو مختلف رویوں کی نائندگی کرتے ہیں۔ ایک کردار جب دوسمرے کی عینک سے اشیار کا ناٹاکر آ ہے تو المیہ وجود میں 7 تا ہے۔ انسانہ مگار نے بڑی خوبصورتی ہے ان اوگوں پر طنز کی سے جو مغربی عینک ہے مشرق کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ افسانہ کی فوبی یہ ہے کہ اس سارے المیہ کو سائنس کی جدید ترین ایجاد NUDEGLASSES کے توسط سے بیان کیا گیا۔ مثایا و کا الوب کہانی ہے بہت مآثر ہے جب کے زیر اثر ان کے بہاں چیزوں کو تفصیل سے بیان كرنے كار جان ملا ہے \_ بحض اوقات يہ تقصيل غير ضرورى طوالت كاباعث مجى بن جاتى ہے ـ

ان موصوعات کے ماتھ ماتھ سنے افسانے میں ایک اور موصوع حب نے اب مشقل حیثیت افتیار کرلی ہے۔
"بٹی ہوتی شخصیت" کا مسکہ ہے گزشتہ پانچ برسول میں اس موصوع پر سب سے ایا دہ افسانے لکھے گئے ہیں، رام لعل (پاپ) براج کوئل (کنوال) سمریندر پر کاش (دوسرے آدئی کا فرائنگ روم) اثر فاروقی دالقارعہ وہاب دانش (دوڑتے جسم کھلتے شبہ) وغیرہ نے شخصیت کے بگراؤ کو بنیا دی تنازعہ برائی وغیرہ نے شخصیت کے بگراؤ کو بنیا دی تنازعہ بنایا ہے۔ شعور الاشعور اور اجتاعی لاشعور کی دریافت کے بعد انسان اپنے COMPLEX کی دو کا تعین کرنے اگا ہے۔ فود کو لنت میں غیر اور نہ غیر دو الگ الگ وجود نہیں ہے نام نامدار ای کا ایک رخ ہے۔ یولیسیں نے خود کو THE کا سے NOBODY کی دو گا دات کا ہے۔ اس NOBODY کو دات کا ہے THE

OTHER ادوا دب کانیاکردارہ ۔ جب کی از یافت اور مونے کے احساس کے ڈانڈے اجتماعی لاشور سے جاسلتے ہیں۔ ارام لعل کے افسانے " چاپ" کامرکزی کردار کئی فانوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کی شخصیت پر دراٹریں پڑ چکی ہیں۔ یہ کردار متوسط طبقے کے COMPLEXES کا فائندہ ہے۔ بامردالے دکاس کے اندر چھپا ہوا دکاس خواہوں کی امانت ہے۔ وہ ہمیشہ بڑا بینے اور خزانہ پانے کے خواب دیکھتا ہے۔ بالآخر اس کی یہ خواہش جسم کاروپ لے کر دوسری ذات کے روپ میں اے خوا نے کی بشارت دبتی ہے۔ یہ افسانہ انسان کے فطری ربحانات اور خواہشات کا دل چیپ مطالعہ ہے۔ او سیس ذات کے بکھرنے اور فانوں میں بٹ جانا بنیا دی شازعہ ہے۔

رام لعل انسانوی فن پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ وہ غیر ضروری علامتوں سے گریز کرکے کہائی کے بنیادی Elements کا خیال رکھتے ہیں ان کی کہائیاں دمرا مغہرم لے ہوئے ہوئی ہیں۔ ایک مغہوم عام قاری اور دوسرا مغہرم دہین قاری کے لئے ہے۔ فنی اور عصری طور نے دیدیا افسانہ دگا۔ ہیں لیکن ان کے بعض افسانے دیا نہ افسانے کا نہ افسانے کا نہ افسانے کی مدیں چھوتے ہیں۔

قاسم محمود کے "چیزی کا فائل" کا سرائی کردار نفسیاتی مرض میں ببتلا ہے۔ جم کے احساس نے اس کی مخصیت کو در میان سے کاٹ دیا ہے اور یہ کئی ہوئی ذات، خیر ذات، دوسری ذات بن کر آسیب کی طرح اس کے گرد چکر گاتی ہے۔

قاسم محمود نے مکمل علامتی اچہ تو نہیں اپنایا لیکن ان کے اسلوب میں علامت لاشوری طور پر داخل ہوگئی ہے۔ وہ چیزوں کو سفید کینوس کی بجائے ہیں۔ چیزوں کو سفید کینوس کی بجائے ہیں۔ معمولی جزئیات سے بڑی تصویر بناتے ہیں۔ ان کے کردار گایوں سے نمودار ہوتے ہیں لیکن پھیلتے کھیلتے ہیں الاقوامی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔

انور سجاد کے "ووب، ہوا اور لنجا" کامعلم دوسرے پن کے عذاب سے گزر کر تہرہے پن کے جہنم میں مفر کر دہا ہے۔ اس کی ذات کا لنجا پن امام مہدی کے ظہور اور حضرت علین کی والی کے خواب و یکھتا ہے۔ یہ خواب نامہ اس کے فلکستہ اور جھرتے اعدا۔ کو کو مہارا دیئے ہوتے ہے۔ اس کی دم تو ڈتی قوتیں اس خواب کے طفیل وقتی طور پر بھرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ معلم کی دوسری ذات کمروری اور مایوسی کی زدمیں آجا چکی ہے۔ اس دائرے میں سرااند ہندر سج بڑھ دہی ہے اور چیزوں کے کمرور اور گناہ گار ہونے کا احساس آسیب بن کر تعاقب کردہا ہے اور معلم کا تمیراروپ

روشنی اور تاریکی کاافتلاط ہے وہ 7 ٹھویں رنگ کی جنتج کر رہا ہے۔ پورے افسانے میں یہ تنیوں ذاتیں بندریج بکھراؤ کے عمل میں مبتلا ہیں جب وہ اس عمل سے گزر 7 تی ہیں توایک نے انسان کا ہیولیٰ دجود میں 7 تا ہے۔ 7 ٹھواں رنگ ایک بے انسان کی شکل میں منتقبل کی بشارت دیتا ہے۔

انور مجاد ہمارے علامت افسانہ 'نگاروں میں ایک خاص مزاج کے علمبردار ہیں۔ ان کے یہاں علامت نے زیاہ تخرید کا عمل دخل ہے۔ وہ چیزوں کو وجودوں سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وجود کی نفی کی یہ راہ کمیان کی طرف جاتی ہے۔ اس روشنی کو انور سجاد گہری علامتوں سے بیان کرتے ہیں جب یہ عمل بے ساختگی سے وجود میں آتے تو دیا ذا تقہ اور نخ جہت کی نشاند ہی کر تاہے لیکن شوری ساتے سے گزرے تو کھی کھی ابلاغ کامسکہ پیدا ہوجا تاہے۔

براج کوئل کے "کوال" کا مرکزی کردار کولنکر ذہین شہری کے روپ میں چیزوں کو بیکار سجھ کر ترک کردیے

کے خلاف ایک ضنزیر ابنان ہے بنیا دی طور پر کنویں سے نل کی طرف ہجرت یک معاشر سے اور تہذیب کی اپنی اعل
بنیا دول سے دو سرے غیر صطفے کی طرف سفر کا غاز ہے۔ کنواں ایک مخصوص معاشرے اور تہذیب کا اثناریہ ہے
ہنیا دول سے دوست سے لیٹی ہوتی ہے اور حب کی جیس دھرتی کے سنے میں دور تک اتری ہوئی ہیں۔ گولنگ رگانے کا
تہذیب جو زمین سے لیٹی ہوتی ہے اور حب کی جیس دھرتی کے سنے میں دور تک اتری ہوئی ہیں۔ گولنگر کا چھلانگ رگانے کا
عمل امکی تہذیب کے انسان کی وہ ذہنی جست ہے حب سے وہ خلاق میں معلق ہوگیا ہے اور دھرتی سے دور اس کی مال کی موت کا اعلان نامہ ہے دہ بٹی ہوئی شخصیت کامسکہ ہے کنویں پر اس کی
عولنکر کا ہوتا ہے۔ اس کی چھلانگ ہی اس کی موت کا اعلان نامہ ہے دہ بٹی ہوئی شخصیت کامسکہ ہے کنویں پر اس کی طافات حب اجبی سے ہوتی ہے دہ اس کے اندر کی لیے نام ذات ہے۔

بلراج کومل اصل واقعہ کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں فکری طور پر ان کے یہاں بڑی وسعت سے لیکن ان کااملوب غیر ضروری طور پر نشک ہے جس کی وجہ سے انہیں پڑھتے ہونے بحض اوقات اکتابٹ کااحیاس ابھر تاہے۔ شمس نعمان کاافسانہ " اندھے کنویں کی چھپکی "میں واحد مستکلم، پہلے تین نسلوں یعنی باپ، خودا ور بچے کی شکل میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھرماں اور محبوبہ کے در رو پول میں وصل جاتا ہے۔ یہی کردار پندگا اور پھرکئی میں کر اپنی اندرونی کشمکش، خوف اور جشی میلانات کاافہار بنتا ہے۔

شمس نغان ایک جذباتی مفکر کی طرح معاشرے کے بے ڈھنگے پن پر طنز کرنے ہیں ان کی تحریر میں ہے ہاکی اور چیزوں کو بے دردی سے دنگا کرنے کاربحان غالب ہے۔ سسیج آہوہ کا "برمات کی رات" مجی شخصیت کے پانچ مختلف کلوٹے پیش کر آئے۔ افسانہ کا واحد غاتب ایک طوفانی برماتی رات میں شخصیت پر خول پر خول طوفانی برماتی رات میں اپنے اندر کے روپوں، بھیرایا، کٹا ور مانپ سے آگاہ ہو آئے اس نے اپنی شخصیت پر خول پر خول پر خول پر خول میں اور وہ دیگا ہو کر اپنی نظروں سے اپنا صحیح روپ دیکھ لیتا ہے لیکن اس رات یہ تام خول ایک ایک کرکے اثر جاتے ہیں اور وہ دیگھ لیتا ہے لیکن اگل صح وات کے گزرتے ہی ہام نکلے ہوتے کر دار خواب سے اندر کو و جاتے ہیں اور اثر سے ہوئے خول ایک ایک کرکے مام شخصیت براپنا تسلط جالیتے ہیں۔

نسمیع آبوجہ کے اسلوب پر ہندو دیومالا کا گہراا ترہے حم کی وجہ سے ان کی علامتوں تک رمائی اتنی آسان نہیں ان کے یہاں خوبصورت امیحز تحریر میں دلکشی پیدا کرتے ہیں۔

کلام حیدری کے افسانہ "سخی" کا مرکزی کردار خود کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کرپا تا۔ اس افسانہ میں افسانہ 'نگار
نے تین کردار ، مولا بخش ، سکینہ اور واحد متنظم پیش کے ہیں لیکن مجھے یہ تینوں کردار ایک ،ی شخصیت کے نئیں ذاویے
نظر آتے ہیں۔ بنیا دی شخصیت اس " ہیں" کی ہے جس کی ایک ذات مولا بخش کے روپ میں مشینوں کی امانت ہے اور
ہالاً خرایک ٹرک کے بیچ آکر کمچلی جاتی ہے۔ سکینہ اس کے مستقبل کی کرن بھی ہے اور ماحنی کے بینے خشوار الموں کی یا د
بھی تیبرا کردار ابن دونوں کے درمیان نئے اور پرانے کی دہلیز پر کھوا کشکش ، انتشار اور زندگی سے بے دلی کا مظہر بن کر
ظامر ہوتا ہے۔ کلام حیرری کا اسلوب کہائی کو ایک مخصوص مزاج سے جم آ ہنگ کر تا ہے ان کا بنیا دی مقصد قاری کو اس
شدت کا احماس کرانا ہے جس سے مرکزی کردار گزر رہا ہے۔ اور افسانے کے آخری جملے یہ شدت پورے فئی حن سے
پڑھنے والے تک شنقل کردیتے ہیں۔

کلام حیدری کااسلوب شکفتہ اور متزنم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہلے سے ممرا تاثر پیدا کرنے کافن انہیں فوب آتا ہے۔ان کے افسانے نئے انسان کے دکھ سکھ کے امین ہیں۔

"القارعة" اثر فاروقی کے اس افسانے کا مرکزی کردارعدم تحفظ کا پیکار ہے اس عدم تحفظ کا احماس اتنا شدید ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے منطقے سے ہجرت پر تیار نظر آتا ہے۔ اس کا یہ سفرایک محدود دائرے سے ابھر نے لامحد دد خلا کا آفازیہ ہے وہ اس مادی وجود سے ابھر کر بے کنار وسعتوں کو چھوٹا ہے اس سفر کے دوران اسے جو مشاہرہ ہوتا ہے وہ اسے TIME اور SPACE کی صدود سے بام کال لیتا ہے اور وہ چیزوں کو ان کے مکمل ہے ڈھنگے ہیں اور ان کی اندرونی خباشتوں کی روشنی میں ویکھنے لگتا ہے۔ پھیزوں کو اصل روپ میں ویکھنے کی یہ سچائی اسے ' بر مسرت تخشنے کی سجائے تاسف افسوں اور آیک نہ ختم ہونے والے غم کی کیفیت سے دوچار کرتی ہے۔۔۔۔ یک اس کر اسلم المہ ہے۔ اثر فاروتی کے اسلوب میں بڑی شکفتگی ہے۔ انکی علامتیں گہری ہیں۔ وہ بہت چھوٹے کینوس پر بڑی ہات کرتے ہیں جس سے لطف اندوز ہونے کے لئے ظاہری آئکھ کے ساتھ ساتھ اندوونی آئکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہے۔

مظہر الاسلام کے "ادھوری تکون" کا مرکزی کردار اپنی ہے تام ذات کا کیان تو حاصل کرلیا ہے لیکن یہ ذات اپانچ کے روپ میں سامنے آتی ہے اس کردار کا بنیا دی تنازع عدم تحفظ ہے۔ یہ کردار معاشرے میں رہنے کے باوجود معاشرے میں رہنے۔ دوستوں سے باتیں کرتے ہوتے اس کاجسم توکری پر موجود رہتا ہے لیکن وہ خود وہاں سے معاشرے میں موجود نہیں رہتا۔ دوستوں سے باتیں کرتے ہوتے اس کاجسم توکری پر موجود رہتا ہے لیکن وہ خود وہاں سے غاتب ہوجاتا ہے۔ اس کردار کا مارا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماتھ ہمیشہ ایک دوسری ذات کو یا تا ہے جو اپانچ ہے اور پیٹ کے بال اس کے ماتھ محسشتی ہے۔ اس افسانہ میں بامر والا THE OTHER کو دریافت توکر لیتا ہے لیکن ہے دوسری ذات کا تصور نام دار کے لئے خوشی اور مجبور ہے۔ اس کی ٹا نگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں مڑی ہوتی ہیں دو سری ذات کا تصور نام دار کے لئے خوشی اور گیان کی طرح بے میں اور مجبور ہے۔ اس کی ٹا نگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں مڑی ہوتی ہیں دو سری ذات کا تصور نام دار کے لئے خوشی اور گیان کی جاتے عذاب اور دکھ لیکر وارد ہوتا ہے۔

بی ہوتی شخصیت کے علاوہ ایک اور موصوع حمی نے ارود افسانے کو نتی جہت دی ہے اس کی زشنی وابستگی کا اظہار ہے۔ مٹی کی محبت اردو افسانے میں ایک نئے رخ کی نشاند ہی کرتی ہے۔ ہمارے قدیم افسانے میں وطن پرستی کا جذبہ اس شدومد کے ساتھ سامنے نہیں آیا حمی طرح نئے افسانہ نگاروں کے یہاں ملتا ہے۔ اس موصوع پر جو افسانے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں سے میں فرخندہ لود حی (میگی) نسیم درانی داب ادھر آجاتی غلام التقلین نقوی دسبز پوش) کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں۔

فرخند لود هی کا" میگی" وطن کی محبت اور وہاں کی مٹی سے والہانہ عثن کی خوبصورت تمثیل ہے میگی آیک سیلانی
لڑکی ہے جو ملک ملک پھر کر زندگی کا تطف اور معلومات کے اضافہ کی خوشی ماصل کرتی ہے لیکن اس کے وطن کی یا دوہاں
کی مٹی اور گھاس اس کے لاکٹ میں بند ، سروقت اس کے مینے کی دھولکنوں سے بہم آ ہنگ رہتی ہے۔ اس مٹی کا احماس
او کمس بھی اس کی زندگی ہے۔ امین متفاد لہرہے جو اپنے زمینی رشتوں سے کٹا ہوا ہے۔ میگی اس کی اس بے حی میں لم بن مندورار ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں وطن کی عظمت کا چراغ روشن کر جاتی ہے۔ اپنے موصوع کے اعتبار سے یہ

افحانہ ہے صراح تھو آا در میا ہے۔

بناکر پیش کرنا جافتی ہیں۔ بناکر پیش کرنا جافتی ہیں۔

نسیم درانی کا "اب ا دھر آ جاق " موصوع کے اعتبار ہے جنمی نفیات کی ذیل میں آتا ہے لیکن جزوی طور پر اس میں وطنیت پرستی کی ایک امر روال دوال نظر آتی ہے۔ مسعود لاہور سے را ولپنڈی کا سفر کر تا ہے۔ یہ سفر جسم کا سفر ہے لیکن اسی سفر کے دوران وہ ایک ذہبی سافت مجی طے کر تا ہے جس کے دوران وہ پورس سے شیر شاہ سوری اور سو ہی اور جہلم بن کر اس کے وطن کو سبزہ عطا کر رہی ہے۔ شیر شاہ سوری جر میلی دیوی تک کی قربت محسوس کر تا ہے پورس کی یا و جہلم بن کر اس کے وطن کو سبزہ عطا کر رہی ہے۔ شیر شاہ سوری جر میلی سموٹ کے روپ میں اس کے وطن کے ایک سمرے کو دو سمرے انتہائی گوشے سے ملا رہا ہے اور منگلا دیوی طاقت اور مریائی کی علامت بن کر منگلا ڈیم کی شکل میں مشقبل کی خوشیوں کے گیت گار ہی ہے۔ اصل کہائی الگ ہے لیکن مسعود کا یہ جزوقتی ذہنی سفراسے یکدم زمینی رشتوں سے مشلک کردیتا ہے۔

نسیم درانی، انسانے کی تکنیکی گرفت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو ایک خاص نفسیاتی موڑ پر لاکر قاری کے مامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کااسلوب نکھرا ہوا اور بے "کلف ہے۔

"سبز پوش" غلام التقلین نقوی نے ستمبر ۲۵ ہے کی جنگ کے پس منظریں لکھا ہے۔ اس افسانے میں وطن پرستی اور وطن دوستی، ذر سے فرے سے محبت کا بے پناہ جذبہ کروٹیں سے رہا ہے۔ لئے افسانے ثقافتی اور زمینی رشتوں سے گہرے مراوط ہوتے ہیں۔ وہ ایک فاص تہذیب کے نمائندے ہیں اس تہذیب کی موت اور زوال الکا بنیا دی کرب ہے۔ فلام الشقلین نقوی کا انداز بیان شاعرانہ ہے۔ وہ نشر ہیں شعریت پیدا کردیتے ہیں۔ ان کے افسانے ایک فاص معیار اور مزاج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کی تلخ حقیقتوں کی عمدہ تصویریں ملتی ہیں۔ ان کے یہاں در مواج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں در درگی کا کھوکھلا پن، درتی درئی جہ چارگی کی مسکراہ وار حقیقت سے مروط کر خوابوں کی دنیا ہیں پناہ لینے والے لوگ، ان کے موجب کردار ہیں۔ ان کی خربی ہے کہ فطرت کی عکا کی کے اوجودان کے یہاں رومان پہندی نہیں۔ وہ خواب زدہ کردار میرور پیش کرتے ہیں لیکن خود خواب نہیں دیکھتے۔

نے افسانہ نگاروں کی تغیری پرت میں احد داقد اسد محد خان نے اپنی منفرد پہچان بناتی ہے۔ احد داقد نے نئے

افسانے کو نظریاتی چہرکی کے ماتھ ماتھ تاریخی اور ثقافتی ذائقہ سے ہم آہنگ کیا ہے۔ طنز کی تیز کاف، جھٹکا دیتے چاس چٹکیاں لیتے جملے، دسیز علامتیں اور مانس لیتے ایمجز، اس کے بھر پور مشاہدے، زیر کی اور تاریخی شور کا پتہ دیتے ہیں۔ انسانی رشنوں کاالمیہ، مسروضی دکھ اور اجتماعی ٹوٹ اس کی کہا ہوں میں عہد کی کواہی دیتے، مانس لیتے ہیں۔ پیانیہ کو توڑنے، شعری اور نشری زبان کے فرق کو مٹانے اور افسانے کی نتی زبان کی تشکیل میں اس کے افسانے اپنی الک پیجان رکھتے ہیں۔

ارد محد فان نے جدید انسان کے نفسیاتی المیہ کو کا تناتی پھیلاق دیا ہے اور تحرید کو علامت سے ملا کر ایک دیارتگ پیدا کیا ہے۔ اس کے افسانوں کا آدمی جدید دور میں رہتے ہوتے مجی اپنی ایک الیمی مأبکی رکھتا ہے جو سارے انسانی سفر پر پھیلی ہرتی ہے۔ انداز بیاں کی انفرادیت اس کی کہانیوں میں دیا ہجے پیدا کرتی ہے۔

اردوافسانے میں نئے موصوعات کا یہ مختصر ما جائزہ یقینا کمل نہیں لیکن ایک بات ہو مرکزی حیثیت رکھتی ہے یہ ہے کہ نئے افسار نوان کے ماتھ ماتھ کھی بھوت چات یا پرہمیز کے رویہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ کشادہ دلی سے مرتئ چیز کو خوش آ مرید کہا ہے کہ تغیر نئے پن کا اور دیا پن زندگی کے رواں دواں ہونے اور تحرک کا کواہ

کزشتہ وس بارہ سالوں میں سیاسی، تہذ ہی اور تھافتی سطح پر بہت سے انقلاب آئے اور نئے انہان کی تخلیق ہوتی فرد ذات کے خول سے 'سکل کر بالاتی سطح پر آنے کے لئے جدوجبد کرنے لگا اور یوں وہ غیرارا دی طور پر روایتوں سے ظکرآگیا۔

گراگیا۔

نیا دور ذہی برائیسی کا دور ہے۔ نئی نسل دورا ہے پر گھڑی ہے جب کے ایک طرف ماضی زنگ آلود قدروں کے ماتھ پنج گاڑے سیٹیاں بجارہا ہے تو دو سری جانب ایسا و سیج منظر ہے جب کی سریٹے ابجی دھندلاتی ہوتی ہے۔ نئے افسانہ نگار نے اس سہی ہوتی نسل سے جنم لیا ہے اور اس کا فرد ہونے کی حیثیت سے خود بھی اسی دورا ہے پر کھڑا ہے افسانہ نگار نے اس سمج ہوتی نسل سے جنم لیا ہے اور اس کا فرد ہونے کی حیثیت سے خود بھی اسی دورا ہے پر کھڑا ہے لیکن وہ روایتوں کی سطح سے اوپر اٹھ کر نے افن و بیکھنے کامشنی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جب تیز رفنار دور میں سانس سے رہا ہو تہذیب کے جب ناچ پیکر پر نظریں جاتے ہوتے ہے اس کا فاکہ پر انی اقدار سے جم آہنگ نہیں ہورہا وہ ہو تیز رفنار کی سے دو اس تیز رفنار کی سے دواس تیز رفنار کی سے دواس تیز رفنار کی اس کر رہا ہے کہ اس کر دیا ہے۔ افلا قیات کے نئے اصول دھنج کرنے ہیں تاکہ وہ اس تیز رفنار کی میں کر رہا ہے کہ اسے نیا ذہن نظام مرتب کرنا ہے۔ افلا قیات کے نئے اصول دھنج کرنے ہیں تاکہ وہ اس تیز رفنار کی اسے دواس تیز رفنار کی سے دواس تیز رفنار کی سے دواس تیز رفنار کی سے دواس کی دواس کے دواس کی دواس کی دواس کی دواس کو دواس کے دواس کو دواس

نے افسانہ انگار کو جب زندگی رواینوں سے بٹی ہوتی نظر آتی ہے تو وہ خود کو ایسے دوراہے پر محسوس کر تاہے جب مے ایک طرف زنگ آلود قدروں کا دریجہ ہے تو دوسری جانب ایساطلسم حب کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانیا۔ اس نے ،ادی اماں سے جو کہانیاں سنی تھیں ان کا وجود کہیں نظر نہیں آتا حس جنگل میں شہزا دہ پراسمرار مرن کے سیجھے گھوڑا دوڑا كر سيوں كى شهرا دى كے باغ ميں پہنج جا تا تھا۔ وہاں اب فيكٹرى نظر آتى ہے۔ جن ريك آنوں ميں سسى، پنوں كے لئے دیوانی ہوتی چھرتی تھی اب وہاں میل کے چھوں کی ملاش ہے۔ کوہ قاف پر اب بارود کے دھماکے ہوتے ہیں۔ تاکہ می معدمیات کاسراغ لگایا جاتے۔ پرانے وین تخیل اور افکار کا سارا سانچہ بدل میا ہے۔ نے افسانہ کگار کا دور کتابوں مے اوران پر بگھرے ہوتے ادوار سے قطعی مختلف ہے۔ اسے سورج کیلنے کے نوشگوار منظر کی بجاتے اب اپنی کھڑکی ہے چمنیوں کا زنگ آلود دھواں دکھاتی دیتا ہے۔ کوئل اور بلبل کی چیجاہٹ کی بجائے وہ صبح صبح ہوٹر کی آواز سنتا ہے اور مھر لوگوں کے اس بچوم کو دیکھتا ہے جو ضرور توں کی ڈور سے بندھے فیکٹریوں کی طرف کھینچے بیلے جاتے ہیں۔ وہاں سے داغدار پھیپھڑوں اور دھوتیں کی لکیریں ہے کر لوشتے ہیں اور پھر کھانس کھانس کر مرجاتے ہیں۔ زندگی کے اس کھو کھلے بین کا یہ کربناک احساس اس کے ول میں کروٹیں لیتا ہے اور زمانہ کا یہ دکھ علامتوں کی شکل میں نمودار ہو تا ہے۔ ان دس سالوں سے پیشترانشار کی نوعیت اجماعی تھی۔ یہ ماض سے کھلی بغاوت نہ تھی۔ کہیں کہیں تواس میں ماضی یر تی کے رجانات صاف نظر آتے ہیں۔ جدت اور نئے بن کاعلم بلند ضرور ہوا مگر ماضی کی کوکھ سے اور یوں پرانی قدروں اور روایتوں سے وابستہ رہ کر کا تنات کو سمجھنے کی جہتج جاری رہی لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے۔اب انتشار انفرا دی نوعیت کا ہے مامنی کاعلم تار تار ہو چکا ہے اور روایتوں کی قدروں کے چیتھوٹے اڑائے جارہے ہیں۔افسانہ 'لگاراس مرکز پر آگیا ہے۔ جباں ماضی اور اس کی ساری روایتیں اس تالاب کی طرح لگ رہی ہیں حب پر کائی کی نہ جم گئی ہو۔ سامنے نے افق تو ہیں مگر امجی ان کی سرخی مد ہم ہم ہے کہ نیا مورج طلوع ہونے میں امجی وقت لگے گااور جب تک یہ سورج طوع نہیں ہو آ، ہم باہرے اندر کی طرف جت لگاتے رہیں گے کہ باہرا بھی دھندلاہٹ زیا دہ ہے۔

نے افسانہ میں تنہائی کا احساس اسی کرب کارد عمل ہے جو دائرے سے نقطہ کی طرف سفر کرنے ہوتے محس ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اسے مریضانہ انائیت قرار دیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنہائی کا احساس در حقیقت مفاہمت کی

اس کوشش کارد عمل ہے جوافسانہ نگار اور ماحول کے درمیان نہیں ہوسکی۔ ماحول اور افسانہ نگار دوالگ الگ کنارے

بن کتے ہیں۔ جبلے درمیان قدروں کادریا بہر رہا ہے جب تک یہ دریا پاٹا نہیں جاتا یہ دونوں کنارے الگ الگ رہیں گے۔

عیاافسانہ نگار شاخ پر ابھرے ہوتے اس ہے کی طرح ہے جس کے چاروں طرف تو تنہ ہوا تیں ہیں اور سمر پر کچ

موت ہے بندھی ہوتی نئی تلوار لٹک رہی ہے دہ ان تند ہواؤں کی زدھیں آکر ٹوٹنا اور چوٹنا ہے مگر سمربلند نہیں کر سکنا کہ

تلوار تنگی ہے اور اس کی دھار بھی تنیز ہے چنانچ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنا اور چیتا ہے اس کی اپنی ذات میں ٹوٹ پھوٹ کا

عمل جب لاوا بن کر ابلنا ہے تو علامتوں میں ڈھل جاتا ہے۔ نیا افسانہ نگار دورا ہے سے بلند ہوکر کی نئے افق کو چھوٹا چاہتا

ہے مگر زمانے کے تیزرفنار ناچتے ہوئے پیکر سے ٹکراکر اتنا خوف ذدہ ہوجا تا ہے کہ بالآ نزر یستوران کے کئی گوشے میں

مگریٹوں سے دھو تیں اور چاتے کی چسکیوں میں ساری تلخیاں ڈبو کر خوابوں میں گم ہوجا تا ہے۔ یہ علامتی اندازان ہی بے

ربط خوابوں کی اوھوری تعمیز ہے۔

ے افسانہ میں ہیت، خیال اور اسلوب تینوں کی نئی جہتیں متعین ہوئی ہیں جب کوئی صف نئے پن سے ہمکنار ہوتی ہوتی ہواں کا پہلا اثر ہتیت پر پڑتا ہے چنانچہ نئے افسانہ نے جم پر انی ہتیت کو تیا کہ کر کن طرز اپنائی ہے اس سلسلہ میں ریاضی سے فاص طور پر مدد لی گئی ہے۔ حساب اور جیومیٹری دونوں ہی نے نئی ہیئت میں اہم کر دار اداکیا ہے مشٹوں اور دائروں کی مدد سے کئی علامتیں و جو دہیں آئی ہیں۔ ضرور توں کے ہاتھوں سے مجبور ہوکر ایک بھائی اپنی بہن کے جم کا سودا ورائروں کی مدد سے کئی علامتیں و جو دہیں آئی ہیں۔ ضرور توں کے ہاتھوں سے مجبور ہوکر ایک بھائی اپنی بہن کے جم کا سودا چکا تا ہے ایک پرانا موضوع ہے جب پر بے شار افسانے لکھے گئے ہیں۔ اگر اس موضوع پر ایک اور افسانہ لکھا جاتے ، تو یقیناً وہ اس بے شار پلندے میں کم ہوکر رہ جائے گا مگر اس پر انے موضوع کو جب نیا افسانہ 'لگار نئی طرز سے لکھتا ہے تو یقیناً وہ اس بے شار پلندے میں کم ہوکر رہ جائے گا مگر اسی پر اے میر سرور دی کا افسانہ "احساس کا زمر" قابل ذکر ہے جس اس دیا میں دیا میں دیا گئی ہے۔

یہ افسانہ پہلی نظر میں کو نگا محوں ہوتا ہے لیکن ہند سوں میں پیٹیں چھپی ہوتی ہیں۔ افسانہ نگار کا کمال یہ ہے کہ
اس نے ہند سوں کو گھٹا بڑھا کر تاثر میں بندر سی اضافہ کیا ہے حتی کہ ایک لمبی پیٹنے کے ساتھ تاثر ہمارے ذہن سے چپک کر
رہ جاتا ہے۔ یہ انداز پرانے افسانوں میں نظر نہیں آتا دہاں ساری بات لفظوں کے جوڑ توڑ سے ہوتی ہے مگر نیا افسانہ نگار
اظہار کے لئے محض لفظوں کا پابند نہیں۔

اسی قسم کا ایک اور افسانہ حس میں جیومیٹری کی مدد لی گئی ہے۔ مسریندر پر کاش کا "نقب زن" ہے حس میں واتروں کے توسط سے لاشوری کیفیات اور المجھنوں کااظہار کیا گیا ہے۔

ویا افسانہ ریاضیٰ کے علاوہ دوسمرے فنون کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوتے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے افسانہ 'لگار کا مطالعہ وسمیع ہے۔ اس نے ملکی اور غیر ملکی ادب کے علاوہ دوسمرے فنون کا بھی بنور مطالعہ کیا ہے۔ پرانے افسانہ 'لگار زیادہ سے زیا دہ نفسیات کی اوپر والی پرت کو چھو لیتے تھے۔ ان کے یہاں افسانہ بندھی ٹکی ہتیت سے ہام نہیں 'لکلتا۔

پیت کے پہلوبہ پہلوبہ پہلونیا افسانہ خیال اور موصوٰعاتی طور پر مجی نئے افق چھورہا ہے ، نفسیات افسانے کے لئے نیا
موصوٰع نہیں مگر پرانے افسانہ 'نگار نفسیات کے علم سے پوری طرح واقف نہ تھے اس لئے ان کے یہاں نفسیاتی مطالعہ
قیامی اور سرسری تھا۔ نئے افسانہ 'نگار نے نفسیات کے ساتھ لاشور کی دریافت کا سہرا مجی باندھا ہے وہ لاشور کے
سندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتی تناش کر تا ہے ۔ انفرادی لاشور کی بازیافت سے اجتماعی افسانوں میں لاشور کا نجسی اظہار
ایک مشقل موصوٰع بنا جارہا ہے ۔ اپنے اندر کے " میں "کو مرتی شکل عطاکر کے افسانہ 'نگار دراصل منافقت کے اس
پودے کو چاک کرناچاہتا ہے جواس کے چاروں طرف تناہوا ہے۔

الشور کے مجسمی اظہار کے ساتھ افسانہ میں آزاد تلازمہ خیال کو بھی بڑی اہمیت عاصل ہے۔ بعض الیے افسانے بھی نظم کئے ہیں جن میں کردار بظام ہے تکی باتیں سوچا چلا جاتا ہے کہ ان میں منطقی ربط نظر نہیں آتا مگر ان غیر مربوط باتوں پر غور کریں توایک مرکزی دھاگہ نظر آتا ہے۔ آزاد تلازمہ خیال کے افسانوں کے لئے میں اپنے افسانے "کالے لفظوں کا پل صراط" کی مثال دیتا ہوں۔ اس افسانہ میں بظام کوئی منطقی ربط نہیں لیکن افسانہ کار کا بنیا دی کرب ایسار شتہ ہے جس کی وجہ سے بذیان کی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پرانے افسانہ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی دہاں افسانہ مگار کا ماسے لاتا ہے۔

ہتت اور خیال کے پہلوبہ پہلوٹے افسانہ کے اسلوب اور اپجر میں بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نے افسانہ 'نگار کے یہاں اسلوب اور اپچر میں اظہار کی ہے باکی'اسے پرانے افسانہ 'نگار سے علیحدہ کرتی ہے۔ دیاافسانہ 'نگار منافقت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر تا اور بڑی حرات اور بے باک سے اپنی بات کہر جاتا ہے بنیا دی بات میہ ہے کہ پراناافسانہ 'نگار خود کو علیحدہ رکھ کر محض تما ش بین دبعض او قات محض تھاد بن کر ، کی طرح جلتے ہوتے مکان کا تصہ بیان کر تا ہے وہ یہ بتا تا ہے کہ مکان کیے جل رہا ہے۔ آگ کے شطے کس رخ پر ہیں اور ان کی روشنی اور اٹھان کیسی ہے لیکن نیا افسانہ 'نگار خود اس آگ میں جل کریہ بتا تا ہے کہ آگ کی شدت اور گرمی کمیں ہے ، جلتی ہوتی چیزوں کی کیفیت کیا ہے۔ آگ کس طرح کوشت کو جلاتی ہے وہ گوشت جلنے کی بواور "نکلیف کی شدت کااظہار بھی کر تا ہے۔

نے انسانہ نگاروں نے انسانہ کو روحانی کشف سے آشناکیا ہے اس روحانی کشف کی شمولیت نے انسانہ کی ہیئت اسلوب اور موصوع تنینوں پر نمایاں اثر ڈالا ہے اور انسانے کے پرانے ملبے سے دیا جگرگا آا کشکنا تا بدن نمودار ہوا ہے۔

اس دومانی کشف کی شمولیت سے انکشاف ذات کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے اس کی ایک صورت وجودیت پہندی کا رجمان بن کر سامنے آئی ہے دیا افسانہ 'لگار افسانہ کو شخلیقی عمل خیال کر تا ہے اور شخلیق میں فارجی عوامل جب تک داخل کا حصہ بن کر دوبارہ وجود کا لباس نہ مہمن لیس شخلیق عمل نہیں ہوتی۔ انسان کی ذات ہی کا تنات ہے اور کا تنات میں جو کچھ اچھا یا برا ہے۔ انسان کے اندر موجود ہے چنانچہ انکشاف ذات دراصل انکشاف کا تنات ہے اس لئے جب دیا افسانہ 'نگار اپنے داخل کی بات کر تا ہے تو وہ در حقیقت پوری کا تنات کو اپنے دائرے میں خیال کر تا ہے۔

نے افسانہ کی سب سے اہم امراس کی زمین سے وابستگی ہے اسے یوں کہنا چاہتے کہ پرانے افسانہ 'نگاروں نے جو موضوع اپناتے ان میں انسان کی وہ جبلتیں یا مسائل تھے جو تام انسانوں میں مشترک ہیں۔ مثلاً بھوک کامستلہ ، ہمی وجہ ہے کہ ہمارے اس دور کے افسانے اپنے انفرادی وجود نہیں رکھتے انہیں اگر کسی دو سمری زبان میں ترجمہ کردیا جاتے تو یہ جانا مشکل ہوجائے گاکہ یہ اردویا برصغیر کے افسانے ہیں۔

زمین انسانی معاشرہ انظام اور افکار میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان جب ملک میں رہ رہا ہے اور حب مسرزمین پر پیدا ہوا ہے اس کی آب و ہوا، رسم و رواج ، موج بچار، ساجی اور سیاسی اقدار لاز آ اس کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں اگر کوئی فنکار اپنے تہذبی منطقے سے کٹ کر بات کر تا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ملک کاغدار ہے بلکہ اپنے قاری سے مجی بددیا تتی کر تا ہے۔ نیا افسانہ اس رشتہ کے تقدس کی قسم کھا تا ہے اور اس کے غیر فانی ہونے کا اعلان کر تا ہے۔

ئے افسانے میں ذات محض ایک وسیلہ ہے۔ داخلیت پہندوں کے یہاں جوافسانہ ملیا ہے اس کے کردار افسانہ مگارا پنی ذات کے کونے کھدروں سے تلاش کرتا ہے دوسسرے لفظوں میں اس رجمان میں دسراعمل ملیا ہے ہلے تو فطری عمل کہ تمام فارجی اثرات افسانہ 'لگار کی ذات میں جذب ہوتے رہتے ہیں پھران کا فارجی اظہار۔

وجودیت پیندی کے ساتھ ای طامت پیندی می دیارخ اپناتی ہے۔ طامت پیندی کاربحان نہ تو در آردی ب اور نہ تام تربیا۔ مجاد حیدر ربیدرم کے انسانہ " مودائے سنگین " میں پہلی بار علامتوں کاشعوری احساس ابھر تا ہے۔ ہماری قدیم داستانوں اور عوامی قصوں میں کئی بھر پور علامتنیں نظر آتی ہیں۔ وارث کی ہمیرمیں ہمیررانجھا، روح اورجہم، یانج پسیر، انج حواس ممه اور كيدومنفي اقدار كى علامت بنتاب اس طرح يه مارا ورامه انساني جذبات وكيفيات كاعلامتي اظهاري نے افسان میں علامت کا اظہار فکری اور فنی سطح پر نسبتاً بڑے کینوس پر ہوا ہے اس کے ساتھ ہی تحرید پہندی نے بھی جنم لیا ہے۔ علامت اور تحرید میں بنیا دی فرق یہ ہے کہ تحریدی افسانوں میں افسانہ نگار کہانی کے پلاٹ میں تحرید کا اہمام کر تا ہے لیکن علامتی افسانوں میں کر دار اور کہانی تجسیمی ہوتی ہے علامت کا عمل دخل صرف پیش کش میں ہو تا ہے۔ بنیا دی طور پر میا فن کار کمی گروپ، نظر بے یا نعرہ کا قائل نہیں نئے بن کی تعریف ہی یہ ہے کہ نیا بن کسی کیا ، سے مے شدہ نعرے کی تعمیل نہیں کر تا بلکہ فنےکار اشیا۔ کو جیے ، حس طرح اور حس کیفیت میں محسوس کر تا ہے اس کا اقیار ای طرح کردیتا ہے نئے افسانہ نگار کا شاہرہ میلم ہی نہیں پرانے افسانہ نگار بعض اوقات ایک ہی عینک سے پسیزوں 🔻 جاتزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں چیزوں کا ایک ہی مخصوص بہلو ابھرا نیتجنا جو جمود طاری ہوا۔ اس کی وجہ سے یا نا افسانہ ممرے ہوتے یانی کے آلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ دیا افسانہ انگار اس مخصوص عینک سے نجات عاصل کرج کا ہے اور اسی لتے میا افسانہ متحرک اور چمکدار ہے کہ اس میں مرتخص کا پنا تحربہ نئی امری طرح تحرک پیدا کرنے کا باعث ہے ؛ ذاتی اور انفرادی تحربہ کی چھوٹی چھوٹی ندیاں بڑے دریا کی حرکت ، بہاۃ اور زندگی کی امین ہیں اور یوں حیا افسانہ زندگی کاشش جہی مطالعہ پیش کرنے کا فخر ماص کر تا ہے۔

ا غالب بني بهوتی متخصيت كاستله (صحيفه غالب نمسر)\_رشيرامجر

میکھی کچھ مدت میں کتی الیمی کتابیں اشاعت پذیر ہوتی ہیں جن کا تعلق اردو ڈرامے کی تاریخ، تحقیق، شقید اور تخریے سے ہے۔ یہ ساری کتابیں اہم فنی مباحث کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں اور سنجیدہ غور و نکر کی سخق ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب جو سامنے آتی ہے وہ ہے آغا حشر کا شمیری، حیات اور کارنامے، ۲۸۸ صفحات پر پھیلی ہوتی یہ کتاب جے مجلس ترقی ادب نے مارچ ۱۹۸۹ میں شاتع کیا تھا، محترمہ مرزشمیم ملک کا ڈاکٹریٹ کا تھیس ہے۔ اس پر محترمہ کو پہلی تا تھا، محترمہ مرزشمیم ملک کا ڈاکٹریٹ کا تھیس ہے۔ اس پر محترمہ کو پہلی تا تھی گئی گئی کی ڈیکری مل چکی ہے۔

اس نوعیت کے مقالے میں مقالہ نگار مکمل طور پر اظہار راتے میں آزاد نہیں ہو تاکیونکہ اسے ایک اساد کی مگرانی میں یہ کام کرنا ہو تا ہے۔ طالب علم اساد کی ہدایات کو نظر انداز کرکے آزادانہ اظہار راتے پر اصولاً قادر نہیں ہو تا۔ یہاں دیکھنا یہ ہو تا ہے کہ لکھنے والے نے کس تجس و تخصص سے کام لیا ہے۔ اس لئے مقالہ نگار کو قدم قدم پر حوالہ دیتا پڑتا ہے۔ اس لئے مقالہ نگار کو قدم قدم پر حوالہ دیتا پڑتا ہے۔ اس بات کا النزماً ذکر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز کہاں سے لی گئ ہے یہ سلسلہ آخر تک جاری رہتا ہے۔

محترمہ مرشمیم ملک نے اپنا فریضہ خوش اسلوبی سے اداکیا ہے۔ انہوں نے معلومات کی جہم آوری اور ان معلومات کی ترتیب و تدوین اور پھران معمولات کو پر کھنے کی ذمہ داری بڑھی محنت سے بجاتی ہے۔

مرشیم ملک نے آغا حرکے کم وہیش تام ڈراموں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور جو ڈرامے ماخوذ ہیں، ان کے بارے میں فردا فردا بنایا ہے کہ کونساڈرامہ کس غیر ملکی ڈرامہ نگار کے کس ڈرامے سے اخذ کیا گیا ہے اور کس حد تک اخذ

يه تنميس محترم پروفىيرسيدوقار عظيم مرحوم كى زير نگرانى لكحاكيا تحايه

ید کتاب تفاضا کرتی ہے کہ ان کتابوں کا مجی ذکر کردیا جاتے جواس سے پہلے " خریات " کے سلسلے میں چھپ چکی

-07

تقدم و تاخیر کو مدنظر کھاجاتے تو ہماری نظر سب سے پہلے" آغاحشرا در ان کے ڈرامے" پر پڑتی ہے جوسید و قار عظیم نے مهمہ میں مرتب کی تھی۔ و قار مرحوم نے اپنی اس کتاب کاجو دیباچہ تحریر کیا ہے اس کے نیچے ۲۰ متی ۱۹۵۳۔

ك ياد ع دري ہے۔

و قار عظیم مرح م کی مرتبہ اس کتاب میں آغا حرکے تین ڈرامے شال ہیں۔ اسیر حرص، نوبصورت بلا اور یہودی
کی لڑکی، مرتب نے یہاں ایک طویل اور مبوط مقدمہ لکھاہے حب کے تین جصے ہیں۔ پہلے جصے میں " ڈرامہ اور اس کا
فن " پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ دو سرے جصے میں حب کا عنوان ہے " ڈرامہ آغا خرسے پہلے" ان سرگر میوں کا
تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے جو آغا خرسے پہلے صورت پزیر ہوئی تھی اور تیرے جصے کو " آغا خرکا فن " قرار دیا گیا ہے۔
ظامر ہے اس میں آغا حرکے فن ڈرامہ نگاری پر گفتگو کی گئی ہے۔

" آغا حرك فن كومركز بحث بنات إوت فاصل مرتب في لكما ب".

" آغا خرنے اپنی ڈرامہ نگاری کے مردور میں زمانے کو دہ چیز دی جواس نے ان سے طلب کی نمانے کا مذاق کم مجی ایک جگہ مجمد انہیں رہتا۔ اس میں نت نتی تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ فن کے نقطہ نظر سے یہ بات ہوی انہم ہے کہ وہ فن کار اپنی فنی تخلیقات کو بدلتے ہوتے مذاق کی سانچ میں ڈھالتا رہے لیکن اس سے بھی زیا دہ اہم بات یہ ہے کہ وہ زمانے کے مذاق اور فن کے نقاضوں میں مطابقت پیدا کرتے وقت یا دونوں ایک دوسمرے میں سموتے وقت اپنی تخلیقات کو فن کے نقطہ نظر سے بھی بلند کر تارہے "۔

وقار صاحب نے بڑے ہے گی ہات کمی ہے۔ آغا حرنے زمانے کے مذاق کا ماتھ دیا تھا مگر اس طرح نہیں کہ انکھیں بند کرکے عوام کے مطالبات کے پیچھے چل پڑے ہوں۔ اگر ایساہو تا تو آغا حرکی مقبولیت سطحی اور وقتی ہوتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شخلین کار جو باشور ہو وہ زمانے کے تقاصوں کا ماتھ بھی دیتا ہے اور زمانے کو بھی اس امل میں ہوتا یہ ہے کہ دواس کے تدریجی فنی ارتقامے ہے ہم آہنگ ہوتا رہے۔ معالمہ ایک طرف نہیں ہوتا۔ دو طرفہ ہوتا ہے۔ زمانہ بھی شخلین کار کو متاثر کرتا ہے اور شخلین کار بھی زمانے پر اپنے اثرات مرتب کرکے اسے اپنے ڈھنگ پر لے آتا ہے۔

آغا حشر نے زمانے کے مزاق اور فن کی تفاصوں میں مطابقت پیدا کرتے وقت اپنی تخلیقات کو فن کے نقطہ۔ نظر سے مجی بلند کیا تھا دریدان کی مسلسل کوشش رہی ہے۔

آغاشرکی کامیابی کادارومدار شرکے اس رویے پر تھااور اس رویے کے کارن وہ ہمارے ڈرامے کی تاریخ کا

آیک بڑا تابناکی باب کردانے جاتے ہیں۔ حشریات کے مسلطے میں دوسمری کتاب آغاضر مؤلفہ عشرت رحمانی ہے۔
عشرت صاحب نے مولانا عبدالمجید سالک کی تعارف کے ذیر عنوان جو تحریر شامل کتاب کی ہے اس کے نیچ ، ۳
جولائی ۱۹۵۴۔ درج ہے اس کا دیباچہ سید امتیا زعلی تاج نے رقم کیا ہے اور اس کے نیچ جو تاریخ تحریر درج ہے وہ
ہے ۱۱ جولائی ۱۹۵۴۔ سرمال یہ کتاب سید وقار عظیم کی کتاب " آغاضرا ور ان کے ڈراھے " کے فور آبعد چھی تھی۔
اول الذکر کتاب کا ناشراردو مرکز، گنیت روڈ، لاہور تھا اور ثانی الذکر کتاب کو ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت

منزل لاہور نے چمایا حما۔ عشرت رمانی صاحب نے آغا حرکے توائے سے جو کتاب لکھی ہے اس میں محص کی سنائی ہاتوں پر اعتاد نہیں کیا کیا۔ عشرت صاحب نے زندگی کا ایک مصد حشرکے قریب رہ کر کمذارا تھا۔

وہ حرکی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے دا تف ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زمانی تر تیب سے بھی پوری طرح ہاخبر ہیں۔ پنانچہ حشر کے ڈراموں کے جوادوار عشرت صاحب نے مقرر کتے ہیں ان میں اب تک کسی قسم کی حیدیلی روا نہیں رکھی گئی۔

عصرت صاحب نے " آغاز" کے عنوان سے جو مخصر طور پر دیباج لکھاہے اس میں فرماتے ہیں۔

" مجھے اپنی بے بضاعتی کا اعتراف ہے۔ اس میں کم فرصتی کی معذرت بھی شریک ہے۔ لیکن میں حتی الامکان اس فنکار عظیم کے حالات و کمالات کی صحت کی روشنی میں پر کھ کر ہدیہ ناظرین کرنے کی سعی کی ہے"۔

عشرے صاحب کی سعی کی کیفیت یہ ہے کہ آج مجی آغا حشر کے حالات زندگی تحریر کرتے وقت انہی کی کتاب کو بطور حوالہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔

"حریات" کے سلسے کی چوتھی کتاب " آغاحراور ان کافن" ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹرامے بی اشرف ہیں۔ خیال ہے کہ جب یہ کتاب ثائع ہوتی تھی، اس وقت اس کے مصنف نے ڈاکٹر بٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی

صفحات ۲۳۹ .ات بملی بار مکتبه میری لا تبریری نے ۱۹۹۸ رسی جهایا تھا۔

كتاب آغا خرك حالات زندگي كي طرف زيا ده توجه نہيں كرتى۔ اس كامقصد تو خركے فن پر بحث و گفتگو ب

اوراس کے مؤلف نے اپنی ساری توجیہات خرکے فن پر ہی مرتکز کی ہیں۔

حرکے فن پر گفتگو کرنے سے پیشتراشرف ماحب نے ڈرامے کے فن کو سمجھنے اور سمجانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس جصے میں انہوں نے اپنے مقالے کو مات ابواب میں تقلیم کردیا ہے۔ پید تقلیم کچھ اس طرح ہے۔

> اشرف صاحب نے ڈرامے کی فنی نوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے کھا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ " ڈراق" سے مشتق ہے۔ حس کے معنی ہیں "کرنا یا کرکے دکھانا"۔

یہ تعریف بہت مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر کافی جامعیت رکھتی ہے ، کیونکہ اس میں "عمل" پر زور دیا گیا ہے اور عمل کے بغیر ڈرامے کا تصور تھی نہیں کیا جاسکتا۔

کتب میں حشر کے ذاتی حالات و شخصیت پر بہت کم لکھا کیا ہے۔ حلیہ الباس اور طرز معاشرت پر مولانا جراغ حن حمرت کے توالے سے لکھا ہے۔

"سرپرانگریزی فیش کے بال اواڑ عی منڈی ہوتی چھوٹی چھوٹی مونچھیں اومراجیم اسرخ و سپیر رنگ میانہ قذ ا ایک آنکھ میں نقص تھا' سر نتخص یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔

آغا خرکے تعین رہند کے سلسلے میں کہتے ہیں۔

"اگر ہم اردو مبٹیج ڈرامہ کی تاریخ میں بطور ڈرامہ نگار آغاخر کامرنبہ تعین کرنا چاہیں تو ہم بلا فوف تزدید کہہ سکتے بیں کہ آغاصاصب اردو مبٹیج ڈرامہ کے جسم کے لئے ردح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اردد ڈرامہ 'نگاروں پر ہرتزی اور تفوق عاصل ہے اور اردو ڈرامہ ہو کچھ بھی ہے بلاشبہ آغاصاصب کامرہون احسان ہے "۔ حرك بارے ميں اس سے زيادہ اور كياكہا جاسكانے!

میری ذاتی معلومات کی حد تک آغاحشر کے متعلق کوتی اور کمناب معرض تحریر میں نہیں آتی۔ البیتر ان کے فن اور سوانح حیات پر متعدد مضامین بعض کمنابوں میں چھپے ہیں اور رسائل و حرائد میں انجی تک ایسی کمناب کی ضرورت محسوس ہوتی ہوتی ہے۔ جس کا تعلق آغا صاحب کے فنی ارتقار سے ہو۔ حشر کے ہاں ارتقار کاعمل مسلسل جاری رہا ہے۔ بڑے باشعور ڈرامر نگار تھے۔ میں نے ان سے اپنی ملاقات کاذکر اپنے دویار مضامین میں کیا ہے۔

میں اختر شیرانی کے ساتھ حکیم احد شجاع کی نشان دہی پر ان کی عارضی قیام گاہ پر حاضر ہوا تھا۔ یہ قیام گاہ حکیم احد شجاع کی و شان دہی پر ان کی عارضی قیام گاہ پر حاضر ہوا تھا۔ یہ قیام گاہ حکیم احد شجاع کی کو شخص کے قریب واقع تھی۔ مجھے نوب یا دہے کہ دوران گفتگو آغا صاحب نے اپنے ڈراموں کے بارے میں ایک تواس بات پر بڑے دکھ کا ظہار کیا تھا کہ جو ڈراے ان کے نام سے بازار میں بک دہے ہیں وہ ناشرین نے ایکٹروں اور ایکٹرسوں کی زبانی سن کر طبع کردیتے ہیں۔ ان میں بے شار اغلاط ہیں۔ آغ صاحب نے اس و قت اپنی اس نوامش کا افرار کیا تھا کہ جیے ہی ممیری طبیعت ذرا ٹھیک ہوتی ہے اور حب مقصد کی خاطر لاہور میں آیا ہوں اس پر باقاعدہ عمل در آمد مشروع ہوجا تا ہے۔ میں اپنے سارے ڈراے خود شائع کروں گا یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ آغا صاحب اپنے ساف کے مشروع ہوجا تا ہے۔ میں اپنے سارے ڈراے خود شائع کروں گا یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ آغا صاحب اپنے ساف کے ساتھ اپنے تھے۔

دوسری بات ان وں نے یہ فرمانی کہ مجھ پر اعتزاض کیا جا تا ہے کہ میں نے اپنے ڈراموں میں زیا دہ تر کا کہ کو کھیل کے مرکزی پلاٹ سے الگ رکھا ہے۔ یہ میں نے جان ہو چھ کر کیا ہے۔ کیونکہ میں کا کمہ کو محف تماثاتیوں کی تفزیح کے لئے اپنے کھیلوں میں ثامل کیا ہے۔ کھیل میں کا کمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میرے کھیل چھیپیں محم تو کا کمہ کے حصوں کو الگ کردیا جاتے گا۔ میراکوئی کھیل جی کاکمہ کا محتاج نہیں ہے۔

يه بات الفاحر جيها باشور ادى اى كمد سكناتها

پیکھلی مخصر مدت میں ڈرامے کی تخفیق و شقید کے سلسلے کی اور کئی قابل ذکر کتابیں بھی پیھی ہیں۔ میں فردا فردا اضعار کے ماتھ ان پر گفتگو کروں گا

جدید تھیٹر، مصنف احد سہیل صاحب ہیں۔ دو سواکتیس صفحات کی اس کتاب کو بڑی عمد کی سے ادارہ تفافت پاکستان،اسلام آباد نے نومسر،۱۹۸۴ سیس شائع کیا ہے۔ کتاب کی پشت پر انگریزی کی جو چند سطری ورج ہیں وہ اس کتاب کا مقصد اثا عت واضح کر دہی ہیں۔ ان ہیں کہا میں ہا ہے کہ " یہ کتاب ان سرگر میوں سے مرحلہ وار مربوط ہے۔ جب کا واسطہ جدید تضییر سے ہے۔ اس کے صفحات پاکستانی ڈراموں اور ان ڈراموں کی مخصوص فضا۔ سے متعلق وافر معلومات فرائم کرتے ہیں۔ ادارہ تفافت پاکستان نے اس مفید شخصیقی کتاب کویہ صرت ثانع کیا ہے "۔

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان تمام مرحلوں کا تدریجاً ذکر کیا گیا ہے جو جدید تصیر کو پیش آئے ہیں۔

یہ بڑا وسیع موصوع ہے۔ شروع کے صفحات میں اس ادارے کے ڈائر یکٹر جنرل جناب فالد سعید بٹ نے باشریہ کے عنوان سے ایک فوابصورت تحریر دی ہے جو اپنے اندر کافی ادبی محاس لیے ہوئے ہیں۔ اس تحریر کا بھی انتہاں ملاحظہ فراہے۔

"اس کتاب میں ان تحریکوں اور افراد کا ذکر ہے جنہوں نے مغرب کی تھیٹر کی تحریکوں کو جنم دیا۔ انہیں آ مے بڑھایا اور میٹیج کے فن کو مامنی کی عظمت کی نشانی جان کر حال کے تقافتی دحارے میں اپنی انفرادیت بناتی۔ کتاب میں مغربیت کی تحریکوں کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ڈرامے کے فن سے دلچیس رکھنے والے افراد کے علاوہ عام طالب علم مجی استفادہ کرسکتے ہیں"۔

یہ کناب دس ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب ہے اردو ڈرامے کی ابتدا۔ باتی ابواب کے عنوانات یہ ہیں۔ پاکسانی تصیم وری پر بورپ کا سفارک تصیم واللے تصیم وری پر بورپ کا سفارک تصیم واللے تصیم واللے تصیم ورج کئے تھیں۔ امریکیانہ تعمیم ورج کئے گئے ہیں۔

جیا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب کا موصوع بڑا وسعت طلب ہے۔ مصنف نے معلوات فراہم کرنے میں بڑی محنت، تلاش و جستو سے کام لیا ہے مگر أیک حقیقت کی طرف لازماً اثارہ کروں گا۔ مصنف نے کتاب کے دوران تحقیق کی طرف لازماً اثارہ کروں گا۔ مصنف نے کتاب کے دوران تحقیق کتاب کے لئے بہت ضروری ہے۔ تحریراس ذمے داری کا بہت کم شبوت دیا ہے۔ جوالی تحقیقی کتاب کے لئے بہت ضروری ہے۔

اردوسٹیج ڈرامہ۔ کتاب کے نام کے نیچے یہ وضاحتی سطردرج ہے۔" رادھاکنہیا سے انار کلی تک اردوسٹیج ڈرامے کی کمل تاریخ"۔ "رادھاکنہیا" واجد علی شاہ کاریب ہے اور انار کلی مو جودہ دور کا با قاعدہ ڈرامہ ، مصنف نے کوشش کی ہے کہ اس کے دور سے بے کر مو بودہ دور کے ایک شاہکار ڈرامے تک اردو ڈرامہ جن منازل سے گزرا ہے ان کا تفصیلاً جائزہ لیا ہو اس کوشش میں کافی کامیاب ہیں۔ مصنف ڈاکٹراے بی اشرف ہیں۔ صفحات اڑھاتی مواسے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے دسمبر ۱۹۸۹۔ میں شائع کیا ہے۔

پانچ ابواب ہیں۔ ڈراے کافن، قدیم ڈرامائی روایات،اردو ڈراے کی روایت سرزمین پاک وہندمیں پہلے دوابواب کے عنوانات ہیں۔

تیرے باب میں اردو ڈوامے کے آغاز وار تفار کو موصوع نکر بنایا گیا ہے۔ چوتھا باب اردو ڈوامے کے رنگ قدیم کے لئے وقف ہے اور آخری یعنی پانچویں باب کاموصوع ہے "قدیم رنگ میں اصلاحی دورا در جدید دور کا آغاز"۔

پہلا باب اس اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں ڈرامے کے فن کے ان تمام عناصر پر گفتگو کی گئ رہیت سے ڈراما طہور پذیر بھ تا ہے۔ اس طرح باقی چاروں ابواب بھی اپنے مباحث کے لحاظ سے اہم ہیں۔

مصف نے مرباب کے آخر میں "کمآبیات" کے زیر عنوان ان تمام مصاور معلومات کا ذکر کردیا ہے جن سے دہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس فو عیت کے اہتمام سے قاری کو یہ مہولت ملتی ہے کہ اگر دہ ایک ظام موصوع پر مزید معلومات طاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کمآبوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ جن کا توالد دیا گیا ہے۔

اردو مبلیج ڈرامہ ڈاکٹراے۔ بی اشرف کے ڈاکٹریٹ کے تھیں "حکیم احد شجاع بہ حیثیت ڈرامہ نگار خصوصی مطالعہ" کا پہلا اور ابتدائی حصہ ہے۔ دونوں حصوں کو کیجا کرنے سے کتاب لامحالہ صخیم ہوجاتی اور پھریہ بات مجی ہے کہ موجدہ مقالے کا تعلق اردد ڈراے کے ارتقارے ہے اس لئے اسے انگ طور پر ٹائع کرنامناسب سجماکیا اوریہ فیصلہ مناسب مجاکیا

جیاکہ میں نے عرض کیا ہے اردد میٹیج ڈرامہ ، ڈاکٹر اشرف کے پی اسی ڈی کے مقالے کا پہلاا ور ابتدائی حصہ ہے جو کتابی صورت میں اشاعت پذیر ہوا ہے۔ دوسرے حصے کانام ہے حکیم احد شجاع اور ان کافن۔ پہلے حصے کے پیش لفظ میں مصنف نے اس کانام حکیم احد شجاع کا بحیثیت ڈرامہ نگار خصوصی مطالعہ شجویز کیا تھا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اس کتاب میں حکیم احد شجاع اور ان کے فن کا شخریہ کیا ہے۔

یہ کتاب ہدرد فاق نڈیشن نے ۱۹۸۷ میں ثالثی ہے اور بہت فولھورت انداز میں صفحات کم دہیش تین مو۔ ڈاکٹر بی اے ۔اشرف نے کتاب کے آغاز میں رودادشوق لکھتے ہوتے اس امر کی طرف اثنارہ کیا ہے۔ "مجھے ایم اے اردو کی تعلیم کے دوران آغاشر کاشمیری کی ڈرامہ 'لگاری پر ریمرج کا موقع ملا تھا۔ ۱۹۲۱ کی بات ہے۔ جب بی ۔ این ۔ آر سنٹر میں یوم آغاشر کے موقع پر میں نے حکیم احمد شجاع مرح م کی تقریر سنی ۔ ان کی شخصیت فاہلیت اور انداز محکم سے بے حد مناثر ہوا"۔

اوراس فایت درج با از پذیری کا نتج به کتاب ہے۔

" مجھے ڈاکٹراشرف کی کوشش کا ماحاصل یہ محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ حکیم صاحب کی ان تخلیقات پر بھی روشنی ڈالی ہے جن کا ذکر شاذہ ناور ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی جو تصانیف مشہور ہیں ان میں باپ کا گناہ۔ حن کی قیمت اور وسمرے افسانے خون بہا شامل ہیں۔ بھیشم پر تگذیا کا بھی کہیں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ گناب پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ حکیم صاحب نے اپنی منتقبی ذمہ دار یوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے بیشتر شب وروز اوب کو دیتے تھے اور بہت کچھ لکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے تھے۔

حکیم صاحب سے جولوگ واقف تھے وہ اس تنقیقت سے بھی واقف تھے کہ مرحوم جینے بڑے اور ب تھے اس سے کم تر درجے کے مقرر نہیں تھے۔ شاعر بھی تھے اور ڈاکٹراشرف نے بجاطور پر لکھا ہے کہ ان کے اشعار پڑھ کر انہیں بلا مال اسلامی اور قومی شعرار کی صف میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ان کا سارا کلام اسلام اور قومی مقاصد کے تحت وجود میں آیا

ڈاکٹر محمد اسلم قریش کا نام اس اعتبار سے کھجی فراموش نہیں کیا جاتے گاکہ انہوں نے اپنی ساری عمر جمرانے کی تاریخ، تحقیق اور شفید و تحزیہ کے لئے وقف کئے رکھی تھی۔

ایم اے کا تھیس لکھا تو ڈرامے پر --- "ڈرامہ 'لگاری کافن" نام سے جو مجلس ترقی ادب کے زیر اہمام ۱۹۱۳ء میں چھپ چکا ہے۔ ان کاڈاکٹر بٹ کا تھیس بھی ڈرامے ہی سے متعلق ہے۔ ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی لپ منظر جے اسی ادارے نے ۱۶۱ میں چھاپا تھا ان کے علاوہ بھی دو کتابیں تصنیف کی ہے۔ اردو ڈرامے میں نے ربھانات جے ایکوریٹ پبلٹرز، لاہور نے آگست ۱۹۸۱میں طبع کیا تھا۔ اصطلاحات ڈرامہ بھی ڈاکٹر اسلم ہی کی تصنیف ہے جے مفتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے ۱۹۸۴ رمیں چھاپا تھا۔

اس وقت میرے پیش نظر ڈاکٹراسلم قریشی کی دو کتابیں ہیں۔

الميه ـ اسے مادرا پبلشرز الاہور نے اپریل ۱۹۸۷ میں چھایا ہے ۔ صفحات ۲۵۹

برصغیر کا ڈرامہ۔ آریخ افکار اور انتقاد اسے دوا داروں مغرفی پاکستان اردواکیڈ بی الهور اور مفتدرہ قومی زبان ا

اسلام آباد نے اشتراک سے ثالغ کیا ہے۔ کافی صخیم کتاب ہے۔ صفحات پانچ موبڑا سائز جون ۱۹۸۷۔ میں چھی ہے۔

دونوں کتابیں اپنے اپنے موصوع کی نسبت سے بڑی اہم ہیں۔ المیہ ہیں مصف نے بتایا ہے کہ المیہ سے کونسا دونوں کتابیں اپنے اپنے موصوع کی نسبت سے بڑی اہم ہیں۔ المیہ صورت پذیر ہو تا ہے۔ المیہ میں ہمیرو کی کیا درامہ مرا دلیا جا تا ہے۔ اس کے دہ کو نے احزا۔ ہیں جن کی بہم رمانی سے المیہ صورت پذیر ہو تا ہے۔ المیہ میں اور جمیرو تن کن خصوصیات سے بہرہ صند ہوتی ہے۔ المیہ میں اف قیت کا کیا تصور ہے۔ شاہذ ہمیرو کیا ہو تا ہے۔ المیہ میں مافق الفطرت عناصر کی کیا نوعیت رہی ہے اور اب تک ہے۔

یہ وہ سوال ہیں۔ جن کاجواب مصنف نے تفصیلاً دیا ہے۔

كتاب كے پیش لفظ میں كتاب كی وضاحت ان لفظوں میں كی گئى ہے۔

" یہ تصنیف المیہ کے موصوع پر زیادہ ترارسطوکے نظریات سے بحث کرتی ہے۔ اس کتاب میں المیہ کے ان پہلووں کا بھی تحزیہ بڑی خوبی سے کیا گیا ہے جو ڈراھے کی ابتدار سے اب تک اعلیٰ المیہ میں امتیازی حیثیت کے حال رہے ہیں اور حزب کی بغیر کوتی المیہ اس بلند معیار کو نہیں پہنچ سکتا جو اس کا طرہ امتیاز ہے جو بعد میں یونانی ڈراموں اور اردو ڈراموں میں مستعمل رہا"۔

واکٹراسلم فریشی نے المیہ کی تعریف اس کے مختلف ادوار بھے ہوانے سے کی ہے۔ یونانی وراہے میں کٹاکش انسان اور مشتبت کے درمیان ہوتی تھی۔ اس کے ہر عکس شیکسپیئر نے ہو کشمکش دکھاتی ہے وہ انسان اور اس کی ایک مردری کے درمیان نظر آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس کشمکش کی نوعیت بدل گتی ہے۔ واکٹر صاحب نے بالکل بجا مرکزی کمزوری کے درمیان نظر آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس کشمکش کی نوعیت بدل گتی ہے۔ واکٹر صاحب نے بالکل بجا کہا ہے کہ اب انسان اور مشیت کی کشاکش کی بجائے انسان اور انسان۔ انسان اور معاشرے کی کشمکش المیہ کا موصوع بنتی ہے۔

انگریز میں المیہ سے متعلق بیسیوں کتابیں موجود ہیں اردو میں یہ پہلی کتاب ہے حس میں المیہ کو اس کے مختلف احزار

اور مختلف ا دوار کے تناظر میں موصوع بحث بنایا گیاہے۔

رصغیر کا ڈرامہ ڈاکٹر اسلم قریشی نے یہ کتاب ساہال کی محنت اللاش و تخصص اور تحقیق کے بعد لکھی ہے۔ بھی بات بہ ہے۔ کہ اس محنت کی دار نہیں دی ہاسکتی۔

اس صخیم کتاب کے ایک ایک پہلو پر غور کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ کہنے پر اکتفاکروں گاکداس کی صفحات پر مصنف نے برصغیر کے ڈراے کے حالے سے پوری تاریخ تھم بند کردی ہے۔ تاریخ کے ماتھ ماتھ واقعات کو مصنف نے برصغیر کے ڈراے کے حالے سے پوری تاریخ تھم بند کردی ہے۔ تاریخ کے ماتھ ماتھ واقعات کو مصنف نے برکھا بھی ہے۔

ناشرنے شروع میں لکھاہے۔

" زیر نظر کتاب میں برصغیریاک وہندمیں ڈرامے کی تاریخ اردد ڈرامے کی ابتدار نے رجانات کالاسیکی اور رومانی اور رومانی اور رومانی اور رومانی اور رومانی و راموں کے بارے میں ارسطوکی منتقیدات سمیت ڈرامے کے مسائل اور سینج کے تقاصوں پر بحث کی گئی ہے۔ موصوع کو مزید واضح کرنے کے لئے فاضل مصنف نے اردو کے قدیم اور جدید ڈراموں کا منتقیدی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ حب سے مدصون اردو ڈرامے کی ارتقار بلکہ عہد ہے عہد ہونے والی منبدیلیوں کی نشان دہی بھی ہوتی ہے"۔

انتہاتی اضار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ برصغیر میں آریا قال کی آمد سے پہلے ڈرامے کے سلسلے میں ہو سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان سے مصنف نے سلسلہ آغاز کر کے اندر سبھا تک ڈرامے کے حوالے سے طالات و کوا تف کا اعاطہ کیا ہے۔

بہت تقصیل طلب کام تحااور مصف اس آزمائش پر پورے اترے ہیں۔

اندر سبحا کو ہمارے ڈرامے میں بہت اہم اور تاریخی مقام حاصل ہے۔ آج تک اردو میں فن ڈرامہ مگاری سے متعلق جینے مفامین بھی لکھے گئے ہیں ان میں کم وہیش اندر سبحا ہی کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ کتابوں میں بھی اندر سبحا کو میں حیثیت حاصل رہی ہے اور بدستور ہے۔ ڈاکٹراسلم قریش نے اندر سبحا، پر اتنا تفصیلی اس قدر مبوط مقالہ شامل کتاب کی حیثیت حاصل رہی ہے اور بدستور ہے۔ ڈاکٹراسلم قریش نے اندر سبحا، پر اتنا تفصیلی اس قدر مبوط مقالہ شامل کتاب کیا ہے کہ لگتا ہے یہ مقالہ بذات خود ایک الی خاصی صفاحت کی کتاب کا درجہ لئے ہوئے ہے۔

میری نظرمیں واکٹراسلم کی اس کتاب کی یہ سب سے بوی خوبی ہے۔ یعنی اندر سبحایر بھر پور اور نہایت جامع

مقاله

اس مقالے کا آغاز صفحہ ٣١٣ سے ہو تا ہے اور کتاب کے اختائی حصے تک جاتا ہے۔ کم وہیش دو سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

واکٹر صاحب نے اپنے اس مقالے میں ندر سبحا کے سرپہلوا ور سربہت کا تحزیہ کیا ہے۔ مثلاً راگ ور قص شعرو شاعری معاملہ بندی اندر سبحا کے کردار انشیبہات رعایت لفظی شعری خوبیاں اعادرہ اور روزمرہ غنایت احرکت اور ورامائیت ہندی شاعری کا اثر استحالے کردار اندر سبحا کی زبان واستان کوتی کے عناصر اللی اور غیر ملکی روایات الکھنوی تہذیب معنوی کے اثرات إندر سبحا کے طبع زاد پہلو الغرض مصنف نے اندر سبحا کے ممکنہ پہلووں کا اعاملہ کرلیا ہے۔ بہتر صورت یہ تھی کہ اسے الگ طور پر کتابی شکل میں شائع کردیا یہ حصد اپنی جگہ ایک مبوط مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہتر صورت یہ تھی کہ اسے الگ طور پر کتابی شکل میں شائع کردیا جا تا۔ جن لوگوں کو اندر سبحا کا تفصیلی اور تحزیاتی مطابعہ مطاب ہوتا وہ اس سے استفادہ کرنے میں کوتی وقت محسوس نہ

اس مقالے کی آخری کتاب ہے "مغربی ڈرامہ اور جدیدا دبی تحریکیں "مصنف پروفیسرر صنی عابدی ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی زبان وا دب کے اسآد ہیں۔ یونیورسٹی ہی کے ایک ادارے۔ ادارہ تالیف و ترجمہ نے اسے جون ۱۹۸۷ء میں طلب کیا ہے۔

یہ کتاب رصیٰ عابدی صاحب نے انگریزی زبان میں لکھی تھی " دی ٹریجک ڈویژن" کے نام سے اور اردومیں اسے خود ہی نتنقل کیا ہے۔اردومیں اس کانام جمیا کہ انجی انجی بیان ہوا ہے۔ "مغربی ڈرامہ اور جدید ادبی تحریکییں" ہے۔

"سب سے پہلا سوال جو پیدا ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جدید مغربی تخریکوں نے ان ڈراموں کوجنم دیا ہے یا معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ یعنی ڈرامے پہلے لکھے گئے ہیں اورن ان سے جدید مغربی تخریکیں پھوٹی ہیں۔

معالے کی دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں۔ایک تحریک بھرتی ہے اور نئے ربحانات پیدا کرکے زندگی کے م شعبے پر بشمول ا دب اثر اندا زہوتی ہے اور یوں بھی ہو تا ہے کہ ایک فاص ذہن اپنی موچ کو تحریری صورت میں پیش کردیتا ہے۔ ا در اس سے ایک فاص تحریک پھیل جاتی ہے۔اس کتاب میں مصنف دونوں صور توں کی نشان دہی کی ہے۔

کتاب دو حصوں میں مقدم ہے۔ پہلے جصے میں جدید مغرب کے شہرہ آفاق ڈرامہ نگاروں کا تحزید کیا گیا ہے۔ اور دوسرے جسے میں جوزف کاز ڈ کے شاہکار لار ڈ جم اور شیکسپتر کے المیہ ہیلمٹ میں مماثلتیں تلاش کی گتی ہیں۔

حن مغرفی ڈرامہ نگاروں کا جائز لیا گیا ہے وہ یہ ایں۔

بر توبر یخت میکسم گورکی۔ قید ریکو گار سیالور کا۔ ژاں پال سار تزییوجین آئنسکو،ایڈور ڈایلبی۔

پروفیبرر منی عابدی نے سر ڈرامہ 'نگار کے ساتھ ایک وضاحتی فقرہ نجی لکھ دیا ہے۔ جیسے ہر توہر یخت۔ ارسطو کے نظریہ فن سے بغاوت۔ ژاں پال سار تز ' و جودی ڈرامہ 'ایڈور ڈایلبی 'امریکی خواب اور اس کی 'تعبیر۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر توہر یخت نے ارسطو کے نظریہ فن سے بغادت کی ہے مگر اس سے پیشتر خود شیکسپیتر، ارسطو کے قائم کردہ اصول اتحاد شلاشہ یا احاد شلاشہ سے بغاوت کرچکا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں پر دفنیر صاحب نے ہر توہر پخت کوارسطو کے نظریہ فن کا مکمل طور پر باغی قرار دیا ہے۔

پروفیرصاحب نے سر ڈرامہ نگار کی انفرادیت واضح کی ہے۔ تحریکوں کی تاثر پذیری کے ساتھ۔ کتاب کادوسمرا حصہ ایک شہزادہ ۔ ایک لار ڈپروفیسرصاحب کے وسعت مطالعہ اور باریک بینی پر شاہر ہے۔

یہ ہیں کم وہیں وہ ماری کتابیں جن کا تعلق ڈراے کی تاریخ، تحقیق، شقید اور فن سے ہے اور جو پچھلے تین برسوں میں شائع ہوتی ہیں اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب کی سب کتابیں بڑی اہم ہیں۔ آئدہ انہیں حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ان فن ڈرامہ سے متعلق کتابوں کے ماتھ ڈراموں کے مجموعے بھی چھپے ہیں۔ مگر ان کے لئے ایک الگ مقانے کی ضرورت ہے۔

آخرين أيك دوباتول كى طرف توجه دلانا چاہتا ،ون ـ

امتیاز علی تاج نے ڈواموں کا ایک نہایت مفید سلسلہ اثاعت شروع کیا تھا۔ یہ ہمارے کلاسیکی ڈوامے ہیں۔ ہجج انہیں سٹیج نہیں کیا جا تا مگر ایک زمانے میں انمی ڈواموں نے عوام کے لئے قابل ذکر اور قابل قدر ذریعہ تفریح مہیا کیا تھا۔

یہ ڈوامے جو بیشتر پارسی تھیئٹر کی سٹیج پر پیش ہوتے ہمارے لئے کلاسیکی اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاج مرحم نے مردوامہ نگار کے ڈواموں کے ساتھ اس کے فن سے متعلق تحزیاتی مقالہ بھی دیا تھا۔

افوس بے سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ کیوں نہیں رہ سکااس کی دجہ غالباً بیہ ہوگی کہ مجلس ترقی ا دب کو حب نے ڈراموں کا بی سلسلہ اشاعت شروع کیا تھا۔ تاج صاحب کے بعد کوتی ایسا آ دمی نہیں مل سکاحب کی صلاحینوں پر اعتماد کیا جاسکتا۔ زیا دہ افسوس اس بات پر ہے کہ حن ڈرامہ 'نگاروں کے ڈرامے طبع ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈراموں کی زنجیر کی اہم

کی تاریخ دری ہے۔

و قار عظیم مرح کی مرتبہ اس کتاب میں استا خر کے تبن ڈرامے شامل ہیں۔ اسیر سر می ، خوبصورت بلا اور یہودی
کی بڑکی، مرتب نے یہاں ایک طویل اور مبوط مقد مد لکھاہے ہیں کے تین جصے ہیں۔ پہلے جسے میں " ڈرامہ اور اس کا
فن" پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ دو سرے جسے میں حب کا عنوان ہے " ڈرامہ آغا حشر سے پہلے" ان سرگر میوں کا
تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے جو آغا حشر سے پہلے صورت پذیر ہوتی تھی اور تیمرے جصے کو " آغا حشر کا فن" قرار دیا گیا ہے۔
قام ہے اس میں آغا حشر کے فن ڈرامہ کرگاری پر گفتگو کی گئی ہے۔

" آغاض كومركز بحث بناتے موتے فاضل مرتب نے لكما ہے"۔

" آن شرنے اپنی ڈرامہ نگاری کے مردور میں زمانے کو وہ چیز دی جواس نے ان سے طلب کی، زمانے کا مذاق کمین اسے سے سے فرائی ڈرامہ نگاری کے مردور میں زمانے کو دہ چیز دی جواس نے ان سے طلب کی، زمانے کا مذاق کم میں ایک جبکہ ٹھمرا نہیں رہتا۔ اس میں نت نتی مید بدیاں ہوتی رہتی تھیں۔ فن کا راپی فنی شخلیقات کو بدلتے ہوئے مذاق کے مانچ میں ڈھالتا رہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ زمانے کے بداق اور فن کے تفاصوں میں مطابقت پیدا کرتے وقت یا دونوں ایک دو مسرے میں سموتے وقت اپنی شخلیقات کو فن کے نقطہ نظر سے بھی بلند کرتارہے "۔

، قار صاحب نے ہوئے پنے کی بات کی ہے۔ آغاضر نے زانے کے مذاق کا ماتھ دیا تھا گراس طرح نہیں کہ
آئکمیں بند کر کے عوام کے مطابات کے پیچے پل پڑے ہول۔ اگر ایسا ہو تا تو آغاضر کی مقبولیت سطحی اور و قتی ہوتی۔
اصل میں ہو تا یہ ہے کہ تخلیق کار جو ہاشور ہو وہ زمانے کے تقاضوں کا ماتھ بھی دیتا ہے اور زمانے کو جی اس
امر پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے تدریجی فنی ارتھا۔ سے ہم آبٹ ہو تارہے۔ معالمہ ایک طرف نہیں ہوتا۔ دو طرفہ ہوتا
ہے۔ زمانہ بھی تخلیق کار کو متاثر کرتا ہے اور تخلیق کار بھی زمانے پر اپنے اثرات مرتب کر کے اسے اپنے ڈھنگ پر مے
آتا ہے۔

آغا حشر نے زمانے کے مذاق اور فن کھے تفاصوں میں مطابقت پیدا کرتے وقت اپنی تخلیقات کو فن کے نقطہ۔ نظر سے مجی بلند کیا تحااور بیران کی مسلسل کوششش رہی ہے۔

آغا شرکی کامیابی کادارومدار شرکے اس رویے پر تھا ور اسی رویے کے کارن وہ ہمارے ڈراے کی ماریخ کا

ایک بڑا تابناک باب کردانے جاتے ہیں۔ حریات کے سلسلے میں دوسمری کتاب آغا حرمولفہ عشرت رح نی ہے۔

۳۰ عشرت صاحب نے مولانا عبدالمبید سالک کے تعارف کے زیر عنوان جو تحریر شامل کتاب کی ہے اس کے نیچے ۳۰ چولاتی ۱۹۵۴ درج ہے اس کا دیباچہ سیدامتیا زعل تاج نے رقم کیا ہے اور اس کے نیچے جو تاریخ تحریر درج ہے وہ ہے ۱۱ جولاتی ۱۹۵۴ ۔ بمبرحال یہ کتاب سیدوقار عظیم کی کتاب " آغاشراور ان کے ڈرامے "کے فورا بعد چھپی تھی۔

اول الذكر كتاب كا ناشرار دو مركز؟ ممنيت رود؛ لا بهور تمااور ثانى الذكر كتاب كو ملك دين محمد اين منز؛ اشاعت

منزل لاہور نے چھایا تھا۔

رق میں سے بہت ہوں ہے۔ اس میں محص سن سنائی ہاتوں پر اعتاد نہیں کیا ۔ عشرت رعانی صاحب نے آغا حضار نہیں کیا ۔ عشرت صاحب نے زندگی کا ایک حصہ حشر کے قریب رہ کر گذارا تھا۔

وہ حرکی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبانی تر تیب سے بھی پوری طرح ہاشبر ہیں۔ چنانچ حرکے ڈراموں کے جوادوار عشرت صاحب نے مقرر کئے ہیں ان میں اب تک کسی قسم کی تبدیلی روانہیں رکھی گئی۔

عشرت صاحب نے " آغاز" کے عنوان سے جو مخصر طور پر دیباچہ لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں۔ " مجھے اپنی بے بضاعتی کااعتراف ہے۔ اس میں کم فرصتی کی معذرت بھی مشریک ہے۔ لیکن میں حتی الاسکان اس فذکار عظیم کے حالات و کمالات کی صحت کی روشنی میں پر کھ کر ہدیہ ناظرین کرنے کی سعی کی ہے"۔

عشرت صاحب کی سعی کی کیفیت ہے ہے کہ آج بھی آغا شر کے حالات زندگی تحریر کرتے وقت انہی کی کتاب کو بطور حوالہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔

"حریات" کے سلسلے کی ہوتھی کتاب" آغاحراوران کافن" ہے۔اس کے مصنف واکٹراے بی اشرف ہیں۔ فیال ہے کہ جب یہ کتاب ثائع ہوئی تھی،اس دقت اس کے مصنف نے واکٹریٹ کی وگری ماصل نہیں کی

تحی۔

صفحات ۲۳۹ ۔ اے چہلی بار مکتبہ میری لا تبریری منے ۱۹۹۸ میں چاپا تما۔

كتاب آغ حرك مالات زندگى كرف زياده توجه نهيں كرتى ـ اب كامقصد تو حرك فن ير بحث و كفتكو ب

اوراس کے مؤلف نے اپنی ماری توجیہات خرکے فن پر ہی مرتکز کی ہیں۔

حرکے فن پر گفتگو کرنے سے پیشنزاشرف صاحب نے ڈرامے کے فن کو سمجھنے اور سمجانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس جھے میں انہوں نے اپنے مقالے کو سات الواب میں تقسیم کردیا ہے۔ مناققہ سے

یہ تھیم کھاس طرح ہے۔

ورامے کی فنی حیثیت، ورامے کے بنیادی عناصر، ورائی مفامتیں، آحاد دلاللہ (وصت علالہ) ورامے کے اجزائے ترکیبی، ورائی خط اور ورامے کی اتسام یہ تحریر اس اعتبار سے بڑی ایم ہے کہ مصنف نے ورامے کی اتسام یہ تحریر اس اعتبار سے بڑی ایم ہے کہ مصنف نے ورامے کی تاریخ اختصار کے ساتھ بیان کردی ہے۔ حرکے فن کو سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سے معلوم ہوتا ہے کہ قاری ورامے کی تاریخ اختصار کے ساتھ بیان کردی ہے۔ حرکے فن کو سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سعلوم ہوتا ہے کہ قاری ورامے کے ارتفاقی مراحل سے اگر پوری طرح نہیں توایک حدیث ضرور واقف ہے اس ضرور سے بیش نظر مصنف نے یہ جھے لکھا ہے۔

اشرف صاحب نے ڈراے کی فنی نوعیت کی دضاحت کرتے ہوتے لکھا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ " ڈراق" سے مشتق ہے۔ حب کے معنی ہیں "کرنا یا کرکے دکھانا"۔

یہ تعربیف بہت مخصر ہونے کے باوجود اپنے اندر کافی جامعیت رکھتی ہے ، کیونکہ اس میں "عمل" پر زور دیا گیا ہے اور عمل کے بغیر ڈراے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

میں حرکے ذاتی عالات و شخصیت پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ طبیہ الباس اور طرز معاشرت پر مولانا براغ محن حرت کے حوالے سے لکھا ہے۔

"سر پر انگریزی نیشن کے بال اواڑھی منڈھی ہوتی چھوٹی چھوٹی مونچھیں او مراجہم اسرخ و سپید رنگ میانہ قدا ایک آنکھ میں نقص تھا، سر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔

ا فاخرك تعين رتبه كے سلسلے ميں كہتے ہيں۔

"اگر سم اردو سٹیج ڈرامہ کی تاریخ میں بطور ڈرامہ 'لگار آغا خر کا مرتبہ تعین کرنا چاہیں تو ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ آغا صاحب اردو سٹیج ڈرامہ کے جسم کے لئے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اردو ڈرامہ 'لگاروں پر ہرتری اور تفوق حاصل ہے اور اردو ڈرامہ جرکچھ بھی ہے بلاشبہ آغاصاحب کا مرہون احسان ہے"۔ حرکے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے!

میری ذاتی معلومات کی صر تک آغا خرکے متعلق کوئی اور کتاب معرض تحریر میں نہیں آئی۔ البتہ ان کے فن اور سوائح حیات پر متعدد مضامین بعض کتابوں میں جھپے ہیں اور رسائل و حرائد میں انجی تک الیک کتاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کا تعلق آغاصاب کے فنی ارتقاد سے ہو۔ حشر کے ہاں ارتقاد کا عمل مسلسل جاری رہا ہے۔ بڑے ہاشور ڈرامہ نگار تھے۔ میں نے ان سے اپنی ملاقات کا ذکر اپنے دوچار مضامین میں کیا ہے۔

سی اختر شیرانی کے ماتھ حکیم احد شجاع کی نشان دہی پر ان کی عارضی قیام گاہ پر حاضر ہوا تھا۔ یہ قیام گاہ حکیم احد شجاع کی نشان دہی پر ان کی عارضی قیام گاہ پر حاضر ہوا تھا۔ یہ قیام گاہ حکیم احد شجاع کی کو ٹھی کے قریب واقع تھی۔ مجھے خوب یا د ہے کہ دوران گفتگو آغاصاصب نے اپنے ڈراموں کے بارے میں ایک تواس بات پر بڑے دکھ کااظہار کیا تھاکہ جو ڈراے ان کے نام سے بازار میں بک رہے ہیں وہ ناشرین نے ایکٹروں اور ایکٹروں کی زبانی من کر طبع کردیتے ہیں۔ ان میں بے شار اغلاط ہیں۔ آغاصاصب نے اس وقت اپنی اس خواسش کا اظہار کیا تھاکہ جیسے ہی میری طبیعت ذرا ٹھیک ہوتی ہے اور حب مقدمہ کی خاطر لاہور میں آیا ہوں اس پر باقاعدہ عمل در آمد شہروع ہوجا آ ہے۔ میں اپنے مارے ڈراے خو، شائع کروں گا یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ آغاصاصب اپنے سٹاف کے ماتھ اپنے سٹاف کے کے لئے لاہور تشریف لاتے تھے۔

وسری بات انہوں نے یہ فرمانی کہ مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے ڈراموں میں زیا دہ تر کا کم کو کھیل کے مرکزی پلاٹ سے الگ رکھا ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ کیونکہ میں گاک کو محض تا ثانیوں کی تفریخ کے لئے اپنے کھیلوں میں ثامل کیا ہے۔ کھیل میں کا کم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میرے کھیل چھپیں محے تو کا کم کے حصوں کوالگ کردیا جاتے گا۔ میراکوئی کھیل جی کا کم کا محتاج نہیں ہے۔

يه بات آغا شرجيها باشور آدمي بي كم سكنا تحا-

پھیلی مختصر مدت میں ڈرامے کی تحقیق و شقید کے سلسلے کی اور کئی قابل ذکر کتابیں بھی چھپی ہیں۔ میں فردا فردا اضعار کے ساتھ ان پر گفتگو کروں گا

جدید تھیٹر، مصنف احد سہیل صاحب ہیں۔ دو سواکنیں صفحات کی اس کتاب کو بڑی عمد کی سے ادارہ تفافت پاکستان، اسلام آباد نے نومبر ۱۹۸۴ میں شائع کیا ہے۔ کتاب کی پشت پر انگریزی کی جو چند سطریں درج ہیں وہ اس کتاب کا مقصد اشاعت واضح کر دہی ہیں۔ ان ہیں کہا میں ہیا ہے کہ " یہ کتاب ان سرگر میوں سے مرحلہ وار مربوط ہے۔ حب کا واسطہ جدید تھیٹر سے ہے۔ اس کے صفحات پاکتانی فراموں اور ان فراموں کی مخصوص ففار سے متعلق وافر معلومات فرام کرتے ہیں۔ ادارہ ثقافت پاکتان نے اس مفید شخصی کتاب کو بہ مرت شائع کیا ہے"۔

اس عبارت سے واضح ہو تا ہے کہ اس کتاب میں ان تام مرطوں کا تدریجاً ذکر کیا گیا ہے جو جدید تصیر کو پیش ایتے ہیں۔

ید بڑا وسیع موصوع ہے۔ شروع کے صفحات میں اس ادارے کے ڈائر میکٹر جنرل جناب فالد سعید بٹ نے ناشریہ کے عنوان سے آیک فوبصورت تحریر دی ہے جو اپنے اندر کافی ادبی محاس لئے ہوتے ہیں۔ اس تحریر کا بھی اقتباس ملاحظہ فرایئے۔

"اس کتاب میں ان تحریکوں اور افراد کا ذکر ہے جنہوں نے مغرب کے تصیفر کی تحریکوں کو جنم دیا۔ انہیں آگے بڑھایا اور میٹج کے فن کو ماضی کی عظمت کی نشانی جان کر حال کے ثقافتی دھارے میں اپنی انفرا دیت بنائی۔ کتاب میں مغربیت کی تحریکوں کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ڈرامے کے فن سے دلچہیں، رکھنے والے افراد کے علاوہ عام طالب علم بھی استفادہ کرسکتے ہیں"۔

یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلاباب ہے اردو ڈرامے کی ابتدا۔۔ باقی ابواب کے عنوانات یہ ہیں۔ پاکستانی تصیط وریٹ ہو ڈرامہ وریٹ کا مفارک تھیٹ اللین تصیط وریٹ ہو گا دامہ وریٹ کا سفارک تھیٹ اللین اور ہو کی ایس مالے درج کتے گئے ہیں۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب کا موصوع بڑا وسعت طلب ہے۔ مصنف نے معلومات فراہم کرنے میں بڑی محنت، تلاش و جستجو سے کام لیا ہے مگر ایک حقیقت کی طرف لازماً اثارہ کروں گا۔ مصنف نے کتاب کے دوران تخریراس ذمے داری کا بہت کم شبوت دیا ہے۔ جوالیمی تخفیقی کتاب کے لئے بہت ضروری ہے۔

اردو کٹیج ڈرامہ۔ کتاب کے نام کے نیچے یہ وضافتی سطردرج ہے۔" را دھاکنہیا سے انار کلی تک اردو کیج ڈرامے کی مکمل تاریخ"۔ "رادھا کنہیا" واجد علی شاہ کارس ہے اور انار کلی موجودہ دور کا باقاعدہ ڈرامہ، مصنف نے کوشش کی ہے کہ اس کے دور سے بے کر موجودہ دور کے ایک شاہکار ڈرامے بک اردو ڈرامہ جن منازل سے گزراہے ان کا تفصیلاً جائزہ لیا چاتے اور وہ اس کوشش میں کافی کامیاب ہیں۔ مصنف ڈاکٹرامے بی اشرف ہیں۔ صفحات اڑھاتی سو، اسے متقندرہ تؤمی زبان اسلام آباد نے دسمبر ۱۹۸۹۔ میں شائع کیا ہے۔

پانچ ابواب ہیں۔ ڈرامے کافن، قدیم ڈراماتی روایات، اردو ڈرامے کی روایت سرزمین پاک وہند میں پہلے دوابواب کے عنوانات ہیں۔

تغیرے باب میں اردو ڈراے کے آغاز وار تھا۔ کو موصوع نکر بنایا گیا ہے۔ چوتھا باب اردو ڈراے کے رنگ قدیم کے لئے وقف ہے اور آخری یعنی پانچویں باب کا موصوع ہے "قدیم رنگ میں اصلا کی دور اور جدید دور کا آغاز"۔
پہلا باب اس اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں ڈراے کے فن کے ان تمام عناصر پر گفتگو کی گئی ہے جن کی تربیت سے ڈراما طہور پذیر ہوتا ہے۔ اس طرح باتی چاروں ابواب بھی اپنے اپنے مباحث کے لحاظ سے ایم ہیں۔
مصف نے مرباب کے آخر میں "کتابیات" کے ذیر عنوان ان تمام مصاور معومات کا ذکر کر دیا ہے جن سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس فوعیت کے اہتمام سے قاری کو یہ مہونت ملتی ہے کہ آگر وہ ایک ظامل موصوع پر مزید معلومات ماصل کرنا چاہتا ہے توان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔

اردو میٹیج ڈرامہ ڈاکٹراے۔ بی اشرف کے ڈاکٹریٹ کے تحسیں" حکیم احد شہاع بہ حیثیت ڈرامہ نگار خصوصی مطلعہ" کا پہلا اور ابتدائی حصہ ہے۔ دونوں حصوں کو مکیا کرنے سے کتاب لامحالہ صخیم ہوجاتی اور پھریہ بات بھی ہے کہ موجودہ مقالے کا تعلق اردو ڈرامے کے ارتقاریہ ہے اس لیے اسے انگ طور پر ثائع کرنا مناسب سمجا گیا اور یہ فیصلہ مناسب مجی تھا۔

میں کہ میں نے عرض کیا ہے اردو سیٹیج ڈرامہ، ڈاکٹراشرف کے پی ایج ڈی کے مقالے کا پہلااور ابتدائی حصہ ہے جو کتابی صورت میں اثاعت پذیر ہوا ہے۔ دوسمرے حصے کا نام ہے حکیم احد شجاع اور ان کا فن۔ پہلے حصے کے پیش لفظ میں مصنف نے اس کا نام حکیم احد شجاع کا بحبیثیت ڈرامہ 'لگار خصوصی مطالعہ تجویز کیا تھا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں رق تا۔ انہوں نے اس کتاب میں حکیم احد شجاع اور ان کے فن کا تحزیہ کیا ہے۔

یہ کتاب ہمدود فاق نڈیشن نے > ۱۹۸ میں شائع کی ہے اور بہت فوبصورت انداز میں صفحات کم وہیش تین سو۔ ڈاکٹر بی اے۔ اسٹرف نے کتاب کے آغاز میں روداد شوق نگھتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "مجھے ایم اے اردو کی تعلیم کے دوران آغاضر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری پر رہمرچ کا موقع ملا تھا۔ ۱۹۲۲ کی بات ہے۔ جب بی۔ این۔ آر سنٹر میں یوم آغاضر کے موقع پر میں نے حکیم احد شجاع مرتوم کی تقریر سنی۔ ان کی شخصیت فاہلیت اور انداز شکام سے بے حد مشاخر ہوا"۔

اوراس غایت درجه تا ژپذیری کانتج بیکاب ہے۔

" مجھے ڈاکٹر اشرف کی کوشش کا ماحاصل یہ محوس ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ حکیم صاحب کی ان تخلیقات پر بھی روشنی ڈالی ہے جن کا ذکر شا ذو نادر ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی ہو تصانیف شہور ہیں ان میں باپ کا کمناہ ۔ حن کی قیمت اور وسمرے افسانے خون بہاشامل ہیں ۔ جسیشم پر تکنیا کا بھی کہیں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ کتاب پڑھ کر احماس ہوتا ہے کہ حکیم صاحب نے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ماتھ ماتھ زندگی کے بیشتر شب و روز ا دب کو دینے تھے اور بہت کچھ لکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے تھے۔

صکیم صاحب سے جولوگ واقف تھے وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ مرہوم جینے بڑے ادیب تھے اس سے کم تر درجے کے مقرر نہیں تھے۔ ٹاعر بھی تھے اور ڈاکٹر اشرف نے بجاطور پر لکھا ہے کہ ان کے اشعار پڑھ کر انہیں بلا آئل اسلامی اور قومی شعرا کی صف میں ثامل کیا جاسکتا ہے۔ان کا سارا کلام اسلام اور قومی مقاصد کے تحت وجود میں آیا تھا۔

ڈاکٹر محمد اسلم فرلیٹی کا نام اس اعتبار سے کہجی فراموش نہیں کیا جاتے گاکہ انہوں نے اپنی ساری عمر ڈرامے کی آریخ، تحقیق اور شفتید و تحزیبہ کے لیتے وقف کتے رکھی تھی۔

ایم اے کا تھیں لکھا تو ڈرامے پر --- "ڈرامہ نگاری کافن" نام سے ہو مجلس ترقی ادب کے زیر اہمام ۱۹۹۳ میں چھپ چکا ہے۔ ان کا ڈاکٹریٹ کا تھیس بھی ڈرامے ہی سے متعلق ہے۔ ڈرامے کا تاریخی و منقیدی پس منظر جے اسی ادارے نے ۱۹۹۱ میں چھاپا تھا ان کے علاوہ بھی دو کتابیں تصنیف کی بی ۔ اردو ڈرامے میں نے رجانات جے ایکوریٹ پہلٹرز کا ہور نے آگست ۱۹۸۱ میں طبع کیا تھا۔ اصطلاحات ڈرامہ بھی ڈاکٹر اسلم ہی کی تصنیف

ہے جبے مقتذرہ قومی زبان اسلام آباد نے ۱۹۸۳ میں چھاپا تھا۔ اس وقت میرے پیش نظر ڈاکٹراسلم قریشی کی دو کتابیں ہیں۔

الميه ۔ اسے ماورا پبلشرز الاہور نے اپریل ۱۹۸۰ میں چمایا ہے ۔ صفحات ۲۵۹

مرصغیر کا ڈرامہ۔ تاریخ الکارا وراتھاداے دواداروں مغربی پاکستان اردواکیڈیمی الاہورا ور مقتذرہ قومی زبان ، اسلام آباد نے اشتراک سے شائع کیا ہے۔ کافی صخیم کتاب ہے۔ صفحات پانچ سوبط سائز جون ۱۹۸۷ سیس چھپی ہے۔

دونوں کتابیں اپنے اپنے موصوع کی نسبت سے بڑی اہم ہیں۔ المیہ میں مصف نے بتایا ہے کہ المیہ سے کونسا دونوں کتابیں اپنے اپنے موصوع کی نسبت سے بڑی اہم ہیں۔ المیہ صورت پذیر ہوتا ہے۔ المیہ میں ہمیرو کی کیا حفات ہوتی ہیں اور ہمیرو تن کن خصوصیات سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ المیہ میں آفاقیت کا کیا تصور ہے۔ ثابانہ ہمیرو کیا ہوتا ہے۔ المیہ میں مافوق الفطرت عناصر کی کیا نوعیت رہی ہے اور اب تک ہے۔

یہ وہ موال ہیں۔ حن کا جواب مصنف نے تفصیلاً دیا ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں کتاب کی دضاحت ان لفظوں میں کی گئی ہے۔

" یہ تصنیف المیہ کے موصوع پر زیادہ ترارسطوکے نظریات سے بحث کرتی ہے۔ اس کتاب میں المیہ کے ان پہلوؤں کا مجی تحزیہ بڑی خوبی سے کیا گیا ہے جو ڈرامے کی ابتدار سے اب تک اعلیٰ المیہ میں انتیازی حیثیت کے حامل رہے ہیں اور حن کے بغیر کوئی المیہ اس بلند معیار کو نہیں پہنچ سکتا جواس کا غرہ انتیاز ہے جو بعد میں یونائی ڈراموں اور اردو ڈراموں میں مستعمل رہا"۔

واکٹر اسلم قریشی نے المیہ کی تعربف اس کے مختلف ادوار کے حوالے سے کی ہے۔ یونانی ورامے میں کٹاکش انبان اور مشتیت کے درمیان ہوتی تھی۔ اس کے برعکس شیکسپیئر نے جو کشکش دکھانی ہے وہ انسان اور اس کی ایک مرکزی کمزور می کے درمیان نظر آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس کشمکش کی نوعیت بدل گئی ہے۔ واکٹر صاحب نے بالکل بجا مرکزی کمزور می کے درمیان نظر آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس کشمکش کی نوعیت بدل گئی ہے۔ واکٹر صاحب نے بالکل بجا کہا ہے کہ اب انسان اور مشیت کی کشاکش کی بجاتے انسان اور انسان ۔ انسان اور معاشرے کی کشمکش المیہ کا موصوع بہتی ہے۔

انگرنزی میں المیہ سے متعلق ہیں ہوں کناہیں موجود ہیں اردومیں یہ پہلی کتاب ہے حس میں المیہ کو اس کے مختلف احزار

اور مختلف ا دوار کے تناظرمیں موصوع بحث بنایا کیا ہے۔

برصغیر کا ڈرامہ ڈاکٹر اسلم قرایش نے یہ کتاب ساہال کی محست تلاش و تخصص اور شحقیق کے بعد لکھی ے۔ مچی بات یہ ہے کہ اس محنت کی دا د نہیں دی جاسکتی۔

اس صخیم کناب کے آیک ایک پہلو پر غور کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ کہنے پر آکٹفا کروں گاکہ اس کے صفحات پر مصنف نے برصغیر کے والے کے بوالے سے پوری تاریخ تعلم بند کردی ہے۔ تاریخ کے باتھ ماتھ واقعات کو تحقیقی اور منقیدی نقطه نظرے بر کھا جی ہے۔

ناشرنے شروع میں لکھاہے۔

" زیر نظر کتاب میں برصغیر پاک و مہدمیں ڈرامے کی تاریخ ارود ڈرامے کی ابتدار نے رجانات کا کا سیکی اور رومانی اراموں کے بارے میں ارسطوکی منتقدات سسیت ڈراے کے سائل اور سٹیج کے تقامنوں پر بحث کی گئی ہے۔ موصوع کو مزید واضح کرنے کے لئے فانسل مصنف نے اردو کے قدیماور جدید ڈراموں کا منقیدی بائزہ مجی پیش کیا ہے۔ حس سے نہ صرف اردو ڈراے کی ار نفانہ بلکہ عہد یہ عہد ہونے والی تنبہ یلیوں کی نشان دہی مجی ہوتی ہے"۔

انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا جاہوں تو یہ کہ سکنا ہول کہ برصغیریں آریا وس کی آمدسے پہلے ورامے کے سلیلے میں ج سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں۔ان سے مصنف نے سلملہ آغاز کرکے مندر سبحانک ڈرامے کے توالے سے مالات و كوا تف كا حاطه كيا ہے۔

بہت تعق ل طلب کام تماا ور مصنف اس آنمائش پر پورے اترے ہیں۔

اندر سبحا کو ہمارے ڈرامے میں بہت اہم اور تاریخی مقام حاصل ہے۔ آج تک اردومیں فن ڈرامہ نگاری ہے متعلق جتنے مضامین بھی لگھے گئے ہیں ان میں کم و بیش اندر سجا ہی کواولیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ کمآبوں میں بھی اندر سبھا کو یمی حیثیت حاصل رہی ہے اور پد ستور ہے۔ ڈاکٹراسلم ترکثی نے اندر سجا پراتنا تفصیلی اس قدر مبور مقالہ شامل کتاب كيا ہے كه لكتا ہے يه مقاله بذات خود ايك الحجى خاصى صفامت كى كتاب كا درجه لئے ہوئے ہے۔

میری نظر میں ڈاکٹر اسلم کی اس کتاب کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ یعنی اندر سبحا پر بھر پور اور نہایت جاس

مقاله ـ

اس مقالے کا آغاز صفحہ ۲۱۳ سے ہو تا ہے اور کتاب کے افتقامی حصے تک جاتا ہے۔ کم وہیش دوسوصفحات پر

و المحالی ، المحالی المرصاحب نے اپنے اس مقالے میں اندر سبما کے سر پہلوا در سر جہت کا تحزیہ کیا ہے۔ مثلاً راگ ور تھی، شعرو شاعری، معاملہ بندی، اندر سبھا کے کردار، تشبیبات، رعایت لفظی، شری خوبیاں، محاورہ اور روزمرہ غنایت، حرکت اور

ناعری معاملہ بندی اندر مجھانے حروارہ میں اندر سبحاکی زبان داستان کوتی کے عناصر المکی اور غیر ملکی روایات المحنوی و الماسیت اندر سبحاکی زبان داستان کوتی کے عناصر المکی اور غیر ملکی روایات المحنوی جہند یہ معنوی کے اثرات اندر سبحا کے طبع زاد بہلو الغرض مصنف نے اندر سبحا کے ممکنہ پہلووں کا احاطہ کرلیا ہے۔

مہیب مول مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہتر صورت یہ تھی کہ اسے الگ طور پر کتابی شکل میں ثالث کردیا

جاتا۔ جن لوگوں کو اندر سبھا کا تفصیلی اور تھے: یاتی مطالعہ مطلوب ہوتا وہ اس سے استفادہ کرنے میں کوتی دقت محسوس کہیں

اس مقالے کی آخری کتاب ہے " مغربی ڈرامہ اور جدیدا دبی نخریکیں" مصنف پروفیسررضی عابدی ہیں جو پنجاب پونیورٹی میں انگریزی زبان وا دب کے اساّ دہیں۔ یونیورسٹی ہی کے ایک اوار ے۔ اوارہ تالیف و ترجمہ نے اسے جون ۱۹۸۷۔ میں طلب کیا ہے۔

یہ کتاب رصیٰ عابدی صاحب نے انگریزی زبان میں لکھی تھی" دی ٹریجک ڈویژن" کے نام سے اور اردومیں اسے غود ہی منتقل کیا ہے۔ اردومیں اس کانام جیسا کہ انجی بیان ہوا ہے۔ "مغربی ڈرامہ اور جدیدا دبی تنحریکیں" ہے۔

" سب سے پہلا موال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جدید مغربی تحریکوں نے ان ڈراموں کو جنم دیا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یعنی ڈرامے پہلے لکھے گئے ہیں اورن ان سے جدید مغربی تنحریکیس چھوٹی ہیں۔

معاملے کی دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک تحریک ابھرتی ہے اور نئے ربخانات پیداکر کے زندگی کے مرشعبے پر بشمول اوب، اثر انداز ہوتی ہے اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک فاص ذہن اپنی سوچ کو تحریری صورت میں پیش کردیتا ہے۔

اوراس سے ایک خاص تحریک پھیل جاتی ہے۔ اس کتاب میں مصفہ نے دونوں صور توں کی نشان دہی کی ہے۔

کتاب دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں جدید مغرب کے شہرہ آفاق ڈرامہ 'نگاروں کا تحزیہ کیا گیا ہے اور دوسمرے حصے میں جوزف کانر ڈ کے ثابہکار لار ڈمجم اور شکسپٹر کے المیہ ہیلمٹ میں مماثلتیں تلاش کی گئی ہیں۔ حن مغرتی ورامد تکاروں کا جائز لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

بر توبر یخت میکسم گورکی - قبیر ریکو گار سیالور کا - ژال پال سارتز یوجین آئنسکو ایژور ڈایلبی -

پروفیسرر منی عابدی نے مر ڈرامہ 'لگار کے ساتھ آیک وضاحتی فقرہ بھی لکھ دیا ہے۔ جیسے ہر توہر یخت۔ ارسطور الل

نظریه فن سے بغاوت۔ ژاں پال سارتز ، وجودی ڈرامہ ایڈورڈابلبی ، امریکی خواب اور اس کی تعبیر۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بر توبر یخت نے ارسطو کے نظریہ فن سے بغاوت کی ہے مگراس سے پیشتر خودشیکسپز۔ ارسطو کے قائم کردہ اصول انتحاد شلاش<sup>و</sup> یا احاد شلاشہ سے بغاوت کر چکا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں پروفیسر صاحب را

ر توریخت کوارسطو کے نظریہ فن کو مکمل طور پر باغی فرار دیا ہے۔

پروفیسرصاصب نے مرڈ دامہ 'نگار کی انفرادیت واضح کی ہے۔ تحریکوں کی ٹاثر پذیری کے ساتھ۔ کتاب کا دو سرا حصہ ایک شہزا دہ۔ ایک لارڈ پروفیسرصاصب کے وسعت مطالعہ اور باریک بینی پر شاہر ہے۔

یہ ہیں کم وہیں وہ ساری کتابیں جن کا تعلق ڈراے کی تاریخ، تحقیق، شقید اور فن سے ہے اور جو پچھے تیر ا برسوں میں شائع ہوئی ہیں اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب کی سب کتابیں بڑی اہم ہیں۔ آئدہ انہیں توالے کے طور ہر استعمال کیا جاتے گا۔ ان فن ڈرامہ سے متعلق کتابوں کے ساتھ ڈراموں کے مجموعے بھی چھپے ہیں۔ مگر ان کے لئے ایک الگ مقالے کی صرورت ہے۔

٢ خرمين ايك دوباتون كي طرف توجه دلانا چاها بمون ـ

امتیا زعلی تاج نے ڈراموں کا ایک نہایت مفید سلسلہ اثاعت شروع کیا تھا۔ یہ ہمارے کلاسیکی ڈرامے ہیں۔ آن انہیں سٹیج نہیں کیا جاتا مگر ایک زمانے میں انمی ڈراموں نے عوام کے لئے قابل ذکر اور قابل قدر ذریعہ تفزیح مہیا کیا تھا۔ یہ ڈرامے جو بشیتریار می تصیقتر کی سٹیج پر پیش ہوتے ہمارے لئے کلاسیکی اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آلا مرح م نے مرڈرامہ نگار کے ڈراموں کے ساتھ اس کے فن سے متعلق تحجزیاتی مقالہ بھی دیا تھا۔

افوس بیر سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ کیوں نہیں رہ سکااس کی دجہ غالباً یہ ہوگی کہ مجلس ترقی ادب کو حب نے ڈراموں کا پیر سلسلہ اشاعت مشروع کیا تھا۔ تاج صاحب کے بعد کوتی ایسا آ دمی نہیں مل سکاحب کی صلاحیتوں پر اعتاد کیا جاسکتا۔ زیا دہ افسوس اس بات پر ہے کہ حن ڈرامہ 'نگاروں کے ڈراہے طبع ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈراموں کی زنجیر کی اگا موں میں۔ مثلاً حباب، حافظ عبداللہ اکرام وغیرہ مگر زیاہ اسم کڑیاں پنڈت بیتاب، احن لکھنوی اور آغاخر کاشمیری اور ان جی بیٹنے ہی نہیں پایا تھا کہ ختم کردیا گیا اور اسے ایک المناک صورت حال سے کم تر قرار نہیں دیا المار ان تک یہ سلسلہ پہنچنے ہی نہیں پایا تھا کہ ختم کردیا گیا اور اسے ایک المناک صورت حال سے کم تر قرار نہیں دیا المار اسلم قریش نے بھی اپنی کتاب برصغیر کا ڈرامہ اس شکایتاً یہ بات لکھی ہے۔

اس صنمن میں ایک اور بات میں عرض کروں گا۔

سیر امتیاز علی تاج نے اردوا دب کو "انار کلی" جیما تاہکار دیا ہے اور ڈرامے بھی دیتے ہیں۔ اردو کے کلاسکی

المراموں کی اشاعت کی ذمے داری بھی انہوں نے سنجالی تھی۔ یہ سب کام قابل قدر ہیں مگر تاج صاحب نے ایک اورائم

المرام بھی اداکیا تھا۔ انہوں نے و قتا فوقتا ڈرامے کے فن پر بڑے خوبصورت مضامین کھے تھے۔ مشلاً ڈرامے کی مفامنیں،

المنا شرکے ڈرامے آئکھ کا نشہ، پر سیر حاصل جیمرہ، ان کا ایک مضمون المید پر بھی تھا۔ ایسے اور مضامین بھی ہیں۔ ان

المنا شرکے ڈرامے آئی صورت میں محفوظ کر لدینا چاہیں جو در نہ فدرشہ ہے کہ ضاتع نہ ہوجا تیں۔

123

## اردو ڈراسے پراسلاسی اثرات

مرزاا ديب

## تاریخی سی منظر

قبل اس کے کہ اردو ڈرامے پر اسلامی اثرات کو موضوع گفتگو بنایا جائے ان حقیقتوں کی طرف واضح اثنارہ کن صروری ہے جو اس صفمن میں بھارے سامنے آتی ہیں واقعہ یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں کہیں بھی اسلام اور ڈرامے کے بہی ربط و تعلق پر بحث کی جاتی ہے یہ بات لازما کہی جاتی ہی جاتی ہے کہ اسلام نے ڈرامے کو بحشیت فنون لطیفہ کے ایک جزو کے کھی قابل اعتنا نہیں سمجھا اور مسلمانوں نے فن تعمیر فن مصوری موسیقی اور ثاعری کی طرف مردور میں توجہ کی ہا اور ان کی اس خصوصی توجہ کا نیتجہ ہے کہ یہ فنون اسلامی اقتداء کے زیر سایہ ترقی کرتے رہے ہیں لیکن فن تمثیل یا ڈرامہ بطور اظہار جذبات کے ایک ذریعے کے پیروان اسلامی اقتداء کے زیر سایہ ترقی کرتے رہے ہیں لیکن فن تمثیل یا ڈرامہ بطور اظہار جذبات کے ایک ذریعے کے پیروان اسلام کو کھی ستاثر نہیں کرسکا چنانچ اردو دائرہ معارف اسلامیے کی پندر ھویں جار ہیں جو مختلف فنون کے لئے وقف ہے صفح 497 ہیں درج ہیں

یں ہو سست سون سے سے کہ پرانے سلمانوں نے تمثیل ڈرامے کی مطافاً حوصلہ افرائی نہیں کی اس کی دجہ تو یہ ہوسکتی ہو عطامہ اقبال نے بتائی ہے کہ اس میں خود کو غیر خود کا قائم مقام بناکر پیش کیا جاتا ہے اور یہ تقضائے شرف خودی کے خلامہ اقبال نے بتائی ہے کہ اس میں خود کو غیر خود کا قائم مقام بناکر پیش کیا جاتا ہے اور یہ تقضائے شرف خودی کے خلاف ہے ممکن ہے کہ اس خاص باب میں انطاخون کا اثر بھی ہو تو ٹریجوٹی دالمیہ کو نقل اور بعید از تقیقت سه مرحلہ ہنگامہ عمل کے مقابل وزندگی کے حقیقی اور عملی ہنگامہ عمل کے مقابلے میں جس کے باعث ایک عدی کے اندریہ سفید اور کالے چوں والے دبنوامیہ اور بنو عباس چین مرکز ہوگی میں انہی ناموں سے پکارے گئے ہیں، ایک طرف چین دینگیانگ و کاشخر، میں جا پہنچے اور دو سری اندلس نک تابوں میں انہی ناموں سے پکارے گئے ہیں، ایک طرف چین دینگیانگ و کاشخر، میں جا پہنچے اور دو سری اندلس نک تابوں ہوگئے نقل در نقل کوزیا دہ اہمیت نہیں دے سکتے تھے اور اگر اس کا مقصد ارسطو کا Cathars ہو تو پہ تھا ہو کہ ہو کہ یہ محدود شے ہے بعنی ایک عبادت اور غلل خور مت سے بہتر طور سے انجام پاسکتی ہے بہرہ ل وجہ ہو بگا مقصد ارسطو کا کہ اللہ تعالور اور اگر ایس کا مقصد ارسطو کا حدود شے ہے بعنی ایک عبادت اور غلام ہو کہ بی ہو کہ ہو کہ یہ محدود شے ہے بعنی ایک عبادت اور غلام ہی عام ہو کہ یہ محدود شے ہے بعنی ایک عبادت اور علامہ اقبال کا حالہ دیر کیا ہے جنہوں نے ڈرامے کی اس بنا۔ پر مخالفت کا مطار اور نظامی گنج ی کی شفیات شورے کی اس بنا۔ پر مخالفت کا مطار اور نظامی گنج ی کی شفیات شور کی کی شفیات شور کی کی شفیات سے تعلیق کمیں اور علامہ اقبال کا حالہ دیر کیا ہے جنہوں نے ڈرامے کی اس بنا۔ پر مخالفت کا

ہے کہ اس میں خود کو غیر خود کا قائم مقام بناکر پیش کیا جا تا ہے یہاں اثنارہ علامہ کی اس نظم کی طرف ہے جس کا عنوان ہے تیا ترا در جوان کے مجوعہ کلام صرب کلیم میں ہے!س کے آخری دو شعریہ ہیں حریم تیرا خودی غیر کی معا ڈالٹند دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات مثات یک کمال ہے تمثیل کاکہ تو نہ دہے دہانہ تو تونہ موز خودی نہ ماز حیات

داترہ معارف اسلامیہ کی عبارت اور علامہ کے ان شعروں سے اخذ نتائج کی کوشش کریں توبہ امور قابل توجہ قرار

ياتےیں

الف ان الطون الميه كو نقل اور بعيد از حقيقت مر مرحله كهتا ب مسلمان نقل كوابهسيت دينه كيليم عيار نہيں تھے ب اسلمان زندگی كے حقیقی اور عملی بهنگامه عمل كے مقابلے ميں نقل در نقل كو زيا دہ ابهسيت نہيں ديے سكتے

ج الميه كامقصد كتمارسس ہے سلمان تطهير كے اس عمل كے قائل نہيں تھے وہ تطهير كے لئے الله كى عبادت اور فدمت خاق كو ترجيح دينے تھے

د '' ڈراما ایک محدود شے ہے مسلمان نطرۃ وسعت طلب تمااس کا ذہن عطارا ور نظامی گنجوی کی شنویات ہی ہے مطمئن ہوسکتا تھا

ر او اورا القاضائے شرف خودی کے خلاف ہے ان امور پر خور کرتنے وقت اگریہ حقیقت مجی پیش نظر دہے کہ مسلمان جب زندگی کے ہنگاموں میں صبح و شام مصروف تھے اور ان کے قدم دبیا کے مختلف گوشوں میں برابر آ کے بڑھ رہے تھے تو وہ واقعی نقل در نقل کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے اور یہ بات مجی بالکل درست ہے کہ اہل اسلام ٹر یجڈی کے ذریعے کتھارسس کو پہند نہیں کرسکتے تھے بہاں تک تطہیر کا تعلق ہے اس کے لئے عبادت البیہ اور انسانوں کی فدریعے کتھارسس کو پہند نہیں کرسکتے تھے بہاں تک تطہیر کا تعلق ہے اس کے لئے عبادت البیہ اور انسانوں کی فدریت بہتر عمل تھا مگریہ سپائی اس دور کی سپائی تھی جب سلمان رؤم آرا۔ تھا بزم آرائی اس کی زندگی میں واضی نہیں ہوتی تھی جب سلمان ان کے اپنے اگر سلمان اس حرب واضل نہیں ہوتی تھی طامر ہے رزم آرائی کے اپنے آگر مسلمان اس حرب

وضرب کے زمانے میں جالیاتی تصورات سے دامن کثال رہتے تھے تو یہ کوئی حیرت انگیز چیز نہیں تھی ہی وجہ ہے کہ جب شروع ،ی میں کوتی روایت بن نہ سکی تو بعد میں اس روایت کا تسلسل بھی قائم نہ ہوسکااہل عرب کو جو کھلے آسمان کے نیجے ہنگامے کی کمی نہ کمی صورت سے لذت گر ہوتے رہتے تھے کھی ایے ذریعہ تفریح ابنال کو مطلق پیند نہیں کرسکتے تھے جو جار دیواری میں محدود ہو ڈراہا ایک عارت کے اندر یا عارت کے باسر تھوڑی می جگہ ہر صورت بذیر ہو تاہے ان کے لئے اپنے اندر کوئی کش نہیں رکھتا تھا اس لئے یہ کہنا کسی طرح بھی غلط نہیں کہ ڈراہا سلمانوں کی فنی روایت کا حصہ نہ بن سکا مگر صرف میں وجوہ نہیں ہیں جو اسلامی ذہن تمثیل کے ساتھ مطابقت پیدانہ کرسکااس سلسلے میں اور ر کاو طیں بھی بیان کی جاسکتی ہیں مثلاً ہیں کہ ڈرامے کی ابتدائی سرگر میوں کا تعلق نواب واجد علی شاہ کے دربار سے قاتم ہواا ور سنجیدہ طبقے نے عموماً یہ خیال کیا کہ بیہ ہنگامہ جو شاہی محل کی دیواروں کے پیچھے ہو تاہے محض حکمران اورامرار کی عیش پسندی کاایک ذریعہ ہے نینجنا شرفاس سے محترز رہے ان شرفامیں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان مجی شامل تھے لیکن مسلمانوں کی مخالفت شدید تھی کہ وہ اسے بہو ولعب تصور کرتے تھے ہے اسلام کی صورت میں روا نہیں رکھتا اندرسبحاکی روایت ناچ گانے کی روایت تھی اس دور سے بہت پہلے سنسکرت ڈراہا اپنے عروج پر پہنچ کر زوال کے دھند لکوں میں غائب ہو ریکا تھا اگر اس و قت بیر زندہ ہو تا تو حالات اگر بہت حد تک نہیں تو کافی حد تک مختلف ہوتے اسلامی ذہن نے ڈرامے کو جو قبول نہ کیا تواس کی ایک دجہ یہ مجی ہوسکتی ہے کہ جب تھیٹر کی نیم پختہ روایت ثابی دربار کے تکلفات سے باہر 'مکل کر پار سی سٹیج پر پہنچی تو یہاں جولوگ عملاً اس کی طرف راغب ہوتے ان میں ایک بھاری تعدا دان طبقوں سے آئی تھی جنہیں خود کو مہذب اور ثا تستہ سمجھنے والے افرا داچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے اس مامول میں پڑھے لکھے اور مذہبی اقدار کو عزیز سمجینے والے لوگوں کی توجہ سے ڈراما محروم رہا

یہ ہیں وہ چند حقیقتیں جوایک دیوار بن کر سلمانوں اور ڈراے کے درمیان کھڑی ہوگئ تھیں اور یوں ڈرمااہل اسلام کے پہندیدہ فنون میں کوئی جگہ عاصل نہ کر سکااس لئے بقول اردوداترہ معارف اسلامیہ کے مقالہ 'نگار کے پرانے مسلمانوں نے تمثیل (ڈراے) کی مطلقاً حوصلہ افزاتی نہیں کی۔

میں سمجھتا ہوں کہ مقالہ نگار کی اس رائے میں پرانے کالفظ اس اعتبارے معنی خیز ہے کہ اس سے وقت کے محدود ہونے کا تصور جاگ اٹھا ہے یعنی مقالہ نگاریہ بات کہنا چاہتا ہے کہ ڈرامے کے ساتھ بیہ رویہ پرانے سلامانوں کا تما

اور بھر جیے جیے نے ادوار میں علوم دفنون پھیلتے چلے گئے فن تمثیل کے بارے میں سلمانوں کا یہ نظریہ بھی بندر تج بدانا گیا اگر ڈرایا پرانے سلمانوں سے اپنا رابطہ استورا کرنے میں ناکام رہا ہے تو یہ امر قطعاً صروری نہیں کہ نے دور کے سلمان بھی بھی روایتی رویہ ردار کھیں اور انہوں نے ردا بھی نہیں رکھا آیک بنیا دی حقیقت یہ ہے کہ کوتی بھی ادب مجموعاً مذہبی نہیں ہوتا اس لئے ادب کو مختی کے ماتھ دینی اصول اور صوابط پر پر کھنانہ تو ایک حقیقت پہندانہ نظریہ ہوسکتا ہے اور نہادی کی آزاد روی اس کی اجازت دیتی ہے اسلام کہ جے بج اپنادین کہتے ہیں اور یہ دین بڑی وسعت اور کشادگی کا مقتضی ہے اس میں شک نظری نام کو نہیں اس کا دامن اتنا و سیع ہے کہ دمیا کے تمام علوم وفنون اور تمام انسانی مسرگر میاں اس میں ساسکتی ہیں بھر طبیکہ یہ دین کے بنیا دی اصولوں پر اثر انداز نہ ہوں سلمانوں کی ہمہ جہت جدو جہد کی مسرگر میاں اس میں ساسکتی ہیں بھر طبیکہ یہ دین کے بنیا دی اصولوں پر اثر انداز نہ ہوں سلمانوں کی ہمہ جہت جدو جہد کی طویل تاریخ اس حقیقت کی شاہر ہے کہ انہوں نے جہاں کہیں بھی علمی سریایہ دیکھا اسے اپنی کھوئی ہوئی مناع سمجی اور کھا دے اسلان اثرات ڈرامے کی نشود نا میں برابر اور مسلسل کو جارے اس ان اثرات کا جائزہ لیس تو انہیں متعدد شقوں میں تقدیم کیا جاسکتا ہے

1 اسلامی اقدار کی اثر اخرین یعنی اسلام نے ہو نظام اقدار اپنے مانے والوں کو دیا ہے اس نے ورامے پر جو الرات مرتب کتے ہیں ان کی روداد

2 تصص القران اور دوسسری اسلامی کہامیوں کی بنیا دوں پر ڈراموں کے واقعات کی تعمیر۔ ان تلمیجات تشبیبات

3 استعارات کی نشاند هی جو حالصتاً اسلامی فضاکی پرورده ہیں

4 عربی اور فارسی الفاظ تراکیب اشعارات اور لب دلجیر

4 اسلامی ابطلال جلیلہ کی شمولیت ۔ کتی ایسے ڈرامے لکھے کتے ہیں جن کے مرکزی کردار اسلامی تاریخ کی زندہ جاویہ بام آر محققیتیں ہیں

اسلامی ماحول اسلامی طریقے رسوم وروایات اور مجی پہلو ہوسکتے ہیں اور انہیں مجی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا
ان شقوں پر فرد افرد افور کرنے سے پہلے عرض کردوں کہ بعض چیزیں ایسی مجی ہیں جو براہ راست ہم تک نہیں

پہنچیں مشلاً پرانی اساطیرو حکایات مگر اسلام کے توسل سے ہمیں دستیاب ہوتی ہیں اس کا ذکر انجی کر تا ہوں
اسلامی اقدار ایک مکمل نظام حیات پر پھیلی ہوتی ہیں انسانی زندگی کی کوتی ایسی سرگری نہیں جس کے بارے میں

ا پنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مولی چڑھا دیتا ہے کیونکہ فیصلہ دیتے وقت وہ باپ نہیں ایک فن شناس قاضی ہے اور ہر حلا وطن یہ فرضا دانہیں کر سکتا تو وہ خود ہی یہ فرض اواکر تاہے

کچھ الیے ڈرامے بھی الیٹی ہوتے ہیں جو سراسر سلامی رنگ لئے ہوتے ہیں مثلاً نوراسلام مور عرب نور عرب

وغيره

کچھ ڈراموں کے متعلق فردا فردا عرض کرچکا ہوں اب مجموعی اثرات کے بارے میں مخصراً عرض کر تاہوں، سب افراد اسلامی شخصیتیں ہیں یہ اسلامی معاشرے کی پروردہ ہیں ان کی تعلیم و تربیت اسلامی مختصرات کے زیر مایہ ہوا ہے ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اسلامی ہیں یہ سب حب جدو جبد میں حصہ لیتے ہیں وہ بیشترانسانی بہتری کے لئے ہے

یہ کردار اصولوں کے لیتے زندہ رہتے ہیں اور اصولوں کے لیتے مرتے ہیں ان کرداروں نے المیہ اور طریہ کر روایات سے الگ ہٹ کر ڈراماتی عمل کو نتی جہتیں نئے صود نتی و سعتیں دی ہیں

ان کے رہنے سہنے بولنے چالئے اٹھنے بیٹھنے جہد آنا ہونے فتح پانے اور شکست کمانے کے اپنے مخصوص اندا میں انہوں نے ورائی موصوعات میں تو کوئی فاص اضافہ نہیں کیا تاہم مرکردار کی اپنے اصول سے وابستگی حیات افروز ہے اور حیات آموز مجی۔

یہاں وا تعات کے تناظرس ایسے کردار ابھرتے ہیں جو اپنی تک ودود سے اپنے طور طریقوں سے اپنے جینے او مرینے مینے او مرینے کے او مرینے سے اس نہیں کے مرنے سے مرون اسلامی تہذیب کے خدو خال ہی واضح کر کے ڈرامے کو یونانی تصور المیہ کی تنگناتے سے بام نہیں کے کہتے دلچھی کا وافر سامان بھی مہیا کردیتے ہیں یہ توہے تاریخی یا نیم تارگج

الف لیلہ کے کر داروں کا تعلق تو خلیفہ ہارون رشید کے بغداد سے ہے ان کر داروں کا احول اسلامی ہے ان کے اس اسلامی ہیں یہ کر دار جہاں مجی ضرورت بڑتی ہے اسلامی عقیدوں کا بھی اظہار کرتے ہیں

ان کرداروں کے ہاتول اور سنسکرت کے ڈراموں کے ہاتول میں بڑا فرق ہے دونوں ہاتول ایک دوسرے سے
اکل مختلف ہیں یہ ہاتول اسلامی معاشرت کی دین ہے پھر بھی د مکھیتے کہ عاتم طاتی اور الف لیلہ کے کردار کس قدر عجیب
از ب اور دلچسپ ہیں سنسکرت کے ڈراموں کے کردار دبے دب سہے سے ہیں آیک فوف ساان کے ذہنوں پر
انہا رہتا ہے ان کے مقابلے میں اِن کرداروں کو د مکھیتے اللہ دین کا چراغ علی باباسندباد جہازی یہ کردار کس طرح خطروں میں
کر پڑتے ہیں علی بابا ڈاکو توں کو خزانے والے غارمیں جاتے ہوتے و مکھتا ہے تو خدا پر ہھروسہ کرکے خود بھی کھل جاسم سم
کر پڑتے ہیں علی بابا ڈاکو توں کو خزانے والے غارمیں جاتے ہوتے و مکھتا ہے تو خدا پر ہھروسہ کرکے خود بھی کھل جاسم سم
کر کرغار میں جیاجا تا ہے بے خوف ہوکر ایک مہماتی جذبے کے زیرا ٹر الہدین چراغ جب چراغ پالیتا ہے۔ تو پھراس کا قدم

اسلامی معاشرت میں دیووں اور پریوں کی کوئی گنجا تش نہیں گر ایسے ڈرامے بھی دکھائے گئے ہیں جن میں دیو جن اور پریوں کو حصہ لیتے ہوئے دکھایا گمیاہے گریہاں بھی یہ کردار محف اند عی طاقت کے روپ میں نظر نہیں آتے بلکہ ان اس انسانی صفات موجود ہوتی ہیں یہ بھی بالواسطہ اسلامی معاشرت کے ڈراموں میں بھی یہ وجود مافوق الفطرت ہوتے ہیں مگر آگھن ایک پراسمرا اند عی طاقت نہیں بن جاتے جیے کہ سنسکرت ڈراموں میں محسوس ہوتے ہیں

ید پر اسرائد ی فات میں بی جانے ہیے در مسرت دوہ وی یا موں رہے ہیں۔ اب میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنا چاہتاہوں حب نے اسلامی ممالک کے ادیبات پر کمرااثر ڈالا ہے اور اس واقعے

کرمنیرس می ایک قدم کے سرچشمتہ فیفان کی حیثیت ماصل ہے یہ ہے واقعہ کربلا

ایک واقعہ یا کوئی بھی اہم واقعہ دوطریقوں سے اپنے اثرات مرتب کر ناہے ایک طریقہ ہے براہ راست اور دوسسرا الااسطہ کربلاالمیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ادب پر براہ راست اثر ڈالا ہے اور آج یہ بات کہنا قطعی طور پر سالغہ نہیں ہے کہ متورد علاقاتی زبانوں کے او بیات کا حصر اس المیہ سے متاثرہ اور اس المیہ نے کئی نغموں مرشیوں اور اوب کی ورسری اصناف میں تمایاں اضافہ کیا ہے مگر اردو اوب کا تو ایک بڑا وقتیع حصر اس سے فیض یاب ہے اور جہاں تک درسری اصناف میں تمایاں اضافہ کیا ہے مگر اردو اوب کا تو ایک بڑا وقتیع حصر اس سے فیض یاب ہے اور جہاں تک درست میں محوس کتے جاسکتے ہیں لیکن یہ اثرات براہ راست می اللہ مورت میں محوس کتے جاسکتے ہیں لیکن یہ اثرات براہ راست می ہیں

یہ ایک نفیاتی حقیقت ہے کہ کوئی کردار اس کا تعلق کی قوم ملک اور گردہ سے بھی ہو جب عوای سطح پر احترام و محبت کا مرکز بن جا تاہے تو اس کی ذات غیر شعوری اور بعض او قات شعوری طور پر دلوں کی دنیا میں سفر کرتی رہتی ہے دلوں کی اس دنیا میں اپنی قوم ہی کے دل نہیں دوسری قوموں کے دل بھی شامل ہوتے ہیں ا

اما عالی مقام حضرت حسین ابن علی ایثار استفامت اور عقیدے کی پھٹگی کے سلسلے میں آیک آئیڈیل ہیں اور مجھے خوب یا د ہے کہ بچپن میں مینے پر ایک کھیل دیکھا تھا اس کانام بھول چکا ہوں اس کھیل کے آغاز میں سچائی اور جھوٹ کامناظرہ ہو تا ہے سچائی ایک مرد کی صورت میں میٹیج پر آتی ہے حب کالباس بالکل مادہ ہے اس کے مقابلے میں جھوٹ ایک عورت کاروپ دھارتی ہے جو سرقیم کے مامان زیست سے آراستہ ہے

دونوں اپنی اپنی خوبیاں بیان کرکے اپنے مدمقابل کوشکست دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک جگه مچاتی کے منہ سے الفاع 'کلتے ہیں

میں سیاتی ہوں میرا مرتبہ اتنا بلندہے کہ میری فاطرد سول پاک کے نواسے مضرت امام خسین اپنی جان تک قربان کر دیتے ایں ان کاسر نیزے کی نوک پر جالگا مگریہ سر جھوٹ

کے ماسے نہیں ۔ تکا

یہ ایک اسیدیل کے اثرات بالواسطہ ہیں

سیں یہاں ایک اور پہلوکی طرف بھی اشارہ کروں گا آپ کے بڑے مرثیہ گوشعرا۔ میر ضمیر میرانیں اور مرزا دبیر کے مرشیوں کا مطالعہ کریں آپ دیکھیں مے کہ کئ مقامات ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ڈراماتی موڈ کہہ سکتے ہیں یہ ڈراماتی موڈ ہمارے ذہنوں پر وہی اثر ڈالیے ہیں جو ڈراما اپنے نقطہ اعتبا پر پہنچ کر ڈالنا ہے

ان مرشیوں کاایک اور ام رول می ہے

انہوں نے اپنے مختلف کرداروں کے توسط سے ڈرامے کے اداکاروں کو اب داہجہ دیا ہے ایک ہزرگ کالب داہجہ کیا ہونا چاہتے جوان مرد کا کمیا جوان خاتون کا کمیا اور بچے کا کمیار شختے کی مناسبت سے یہ لب داہجہ بدلنا ہے مرکردار کامخصوص لب داہجہ ہے پھر مرشیوں نے لب داہجہ ہی نہیں دیا

طاقت سے طاقت ور جذبے اور زم ملائم سے زم وملائم جذبے کے موزوں اظہار کے لئے الفاظ کا ذخیرہ مجی مہیا

حب دور میں اور یہ دور انہویں صدی کا نصف دو رہے جب پاری تھیٹرنے اپنی سرگرمیوں کو عوامی تفریح کا وربعہ بنایا برصغیر کے کتی شہروں میں امام باڑوں کے اندر اور باسر مخصوص مجالس میں مرشیہ خوانی بڑے اہمام سے ہوتی تھی پارسی تھیٹرنے ان مرشیوں سے براہ راست اثرات قبول کتے اس لتے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ مرشیوں نے اپنے الفاظ اور لب دہجہ کے حوالے سے ہمارے ڈرامے کی تشکیل میں ایک ناقابل فراموش کردار ا داکیا ہے

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ برصغیرے ممتاز ناول نگار اور کہائی کارمنٹی پر چم چند نے کر بلا کے نام سے ایک مکمل ڈرامہ لکھا تھااس ڈرامے کی تصنیف واضح طور پر اس بات پر شاہد ہے کہ منٹی صاحب اسلامی تاریخ کے اس ناقابل فراموش المبیہ سے خصوصی طور پر متاثر تھے

منٹی پریم چند کے اس دور سے لے کر اب تک ہیسیوں اسلامی معاشرتی ڈرامے لکھے گئے ہیں ان ڈراموں میں معاشرتی ساتل پر گفتگو کی گئی ہے اسلامی تہذیب اسلامی نظام اقدار اور سلمان کرداروں کے ساتھ

معاشرتی سائل مرقام اور مر ملک میں خاصی حد تک شترکہ رہتے ہیں گر دیکھنے والی چیزیہ ہوتی ہے کہ مصنف نے تصادم (conflict > کن تہذیبی قدروں کے لیں منظریں دکھایا ہے ان ڈراموں میں اسلامی تہذیب ایک واخلی فعال قت کے طور پر نظر آتی ہے اسے مجی اسلام کے اثر کی کار فرمائی کہنا چاہتے

میں اب تک ڈرامے کے لفظ استعال کر تارہا ہوں لیکن یہ ڈراما صرف سٹیج کے لئے مخصوص نہیں ہے اس میں دو مربع خراما دو مربع کے لئے مخصوص نہیں ہے اس میں دو مربع دو دریعتہ اظہار بھی آجاتے ہیں جن میں سے ایک ریڈیو ڈراما اور دو سرے کو طیلیویژن ڈراما کہاجا تا ہے ڈراما برمال ڈراما ہے دہ اظہار کی کوئی بھی صورت اختیار کرے اسے اسٹیج کیا جاتے یا ریڈیو پر صوتی اثرات کے ساتھ بنایا جاتے بھر ال

یا طیلی ویون کے دسیا سے بروتے کار لایا جاتے پچھے تین چار برسوں سے میٹی کی کہا کہی بڑھتی جارہی ہے کر افوس یہ کہ ہمارا میٹی جے موجودہ دور میں عوائی مقبولیت کے زیر اثر ترتی کرنے کے وسیح امکانات میر آگتے ہیں ہو وجودہ موضوعاتی اور فنی اعتبار سے ایک محکیف دہ صور تحال پیش کردہ ہے سٹیج پر کرتی ہی ڈراہا دکھایا جاتے المیہ یا طریبہ اس کی بینیا دی مشرط یہ ہے کہ ایک خاص تاریخی موضوع یا معاشرتی مستے پر فور کرتے وقت ایک تہذیب کی نمائندگی کرے یعنی ایک تہذیبی تناظر میں اسے قدم ہو قدم شخصی سے مارا موجودہ سٹیج بہت ہوتی محروم ہوا البیت مقدم ہو قدم ہو تھی میں سے بیشزاسلائی تہذیبی قدروں کی نمائندگی کرتے ہیں بافضوص ملیلی ویڈن ڈرامہ اس لحاظ سے بہت آگر بڑھ کیا ہے ان ڈراموں میں سے بیشنزاسلائی تہذیبی قدروں کی نمائندگی کرتے ہیں بافضوص ملیلی ویڈن ڈرام سے نے اسلائی قدروں کے حوالے سے موضوعتی اور فنی لحاظ سے بڑی ترتی کی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اسمائی شرات برصغیر کے ڈرائے پر اس کے لئے برصغیر کی تام زبانوں کے ڈرائے کا شخوبیہ ضروی ہے لیکن میں نے اپنی توجہ محض اردو ڈرائے تک محدود رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع جہت و سیع ہے اور اس کے لئے ایک مقالے کی نہیں ایک اچی خاصی صخبیم کتاب کی ضرورت ہوں کہ ہے تاہم ایک حقیقت بیان کرنے کی کوشش کروں گ

ماصیٰ میں اردو زبان برصغیر کی سب سے زیادہ مقبول زبان تصور کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے سب سے زیادہ مقبول اور ترقی یافتہ اس لئے میں یہ کہنے کی جمارت کروں گاکہ حب نوعیت کے اسلامی اثرات اردو ڈراسے پر مرتب ہوتے ہیں وہ کم وہیش برصغیر کی دوسمری زبانوں پر بھی پڑے ہیں اثرات کی نوعیت کم وہیش میکساں رہی ہے اور ہے البتد اثرات کی محدودیت یا کشرت ایک الگ مسلہ ہے اصل چیزوہ نظام اقدار ہے حب کے خمیر سے ایک خاص معاشرت کے صفیر کی تعمیر ہوتی ہے یہ معاشرت بہاں کہیں بھی در آئے گی اسلام کا اثر کسی نہیں صورت اور کسی نہ کی رنگ میں وہاں موجود ہوگا آخر میں علامہ اقبال کے ان دوشعروں کے متعلق تو کھے کہنے کی ضرورت نہیں جو مقالے کی ابتدار میں درج کے ہیں جن میں علامہ نے تیا ترکی اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اپنے حیر یم میں غیر کی خودی کا ور ساز حیات کار فراہوتی ہے اور تب انسان خود نہیں رہا تو سوزخودی اور ساز حیات کار فراہوتی ہے اور تب انسان خود نہیں رہا تو سوزخودی اور ساز حیات کار فراہوتی ہے اور تب انسان خود نہیں رہا تو سوزخودی اور ساز حیات کار فراہوتی ہے اور تب انسان خود نہیں رہا تو سوزخودی اور ساز حیات کی جوفوں کا وہ بھی جوفوں کا موجود تھی ہوجا تا ہے

یہاں میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے ایک حقیقت افروزمقالے کا اقتباس دینا چاہتا ہوں حب میں علامہ کے تظریہ

تمثيل ير بحث كى كتى ب واكثر صاحب فراتے ہيں اقبال کاکسی باقاعدہ ڈرامے کی تخلیق نہ کرنا س روح اسلامی کے زیرا ثرے جوبیہ کہتی ہے کہ دنیامیں خداتے داحد کی حکومت ہے اور اس میں سمریلند قوت صرف نیکی ہے اس لئے وہ شرکو خیر کے ہمرا ور کامیاب حریف ماننے کے لئے مثیار نہیں اہلیں مشر ہونے کی وجہ ہے اہم نہیں بلکہ خیر کو دعوت مبارزت دینے والی قرت کے طور پر اہم ہے ہی دعوت خیر کو ظہور و ثبات کی دعوت دیتی ہے یہ شربہ ہو تو خیر کاو ہود ثابت ہی نہ ہواس سے ظامر ہوتا ہے کہ روح اسلامی حب قسم کے ڈرامے کا تصور دلاتی ہے وہ یک بابی ڈرایا تو نہیں مگر ایک کرداری ڈولما سرور ب وہ ایک کر دار ائتم الاعلون کا مجابد کر دار ہے جو شمر کے وجودے ا' نکار نہیں کر تا اور اہلیں کو بھی مانیا ہے مگر اس کو فریق برابر کی حیثیت نہیں دیتا ہی وجہ ہے کہ اقبال کا جاوید نامرای کردار ورامات یا ایک ایما ورامه حب کی تشکیل اسلامی تہذیب کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے

واصح کردوں کہ یہ اقتباس ڈاکٹرسید عبداللہ کے مضمون اقبال کا اوبی فن سے لیا گیا ہے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اس ڈراے کے مطابق ہوتی ہے اور گوخود ہوتا ہے کہ علامہ اس ڈراے کے مطابق ہوتی ہے اور گوخود علامہ نے بقول ڈاکٹر صاحب کے کوئی باقاعدہ ڈراہا نہیں لکھا یعنی ایسا ڈراہا جبے اس کے متعلقہ کرداروں کے ساتھ بہ مہولت سٹیج پر دکھایا جاسکے لیکن علامہ کی کئی نظموں میں ڈراے کے عناصر موجود ہیں علامہ نے اپنی بعض نظموں میں ڈراے کے عناصر موجود ہیں علامہ نے اپنی بعض نظموں میں ڈرائی موٹر دکھاتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے کردار نگاری کی ہے منظر آزائی کی ہے جس سے باقاعدہ اسٹیج کا تصور جاگ اٹھا ہے موٹر دکھاتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے کردار نگاری کی ہے منظر آزائی کی ہے جس سے باقاعدہ اسٹیج کا تصور جاگ اٹھا ہے

اور مکالمہ نگاری میں تو نہایت اچھی صلاحت کا مظام کیا ہے صرف چند اردو نظموں کے عنوانات لکھتا ہوں پول کی نظموں میں ایک مکڑا ور ملمی ایک گاتے اور بکری ہدری زاہدا وررندی ایک پرندہ اور جگنو شعاع آفناب جمریل وابلیں

میری ذاتی راتے یہ ہے کہ اگر طامہ نے اپن فکر کے اظہار کے لئے شعر کی بجاتے ڈراے کا انتخاب کیا ہو تا تو وہ اس صنف میں نہایت اہم اضافہ کرتے ماضی میں مسلمانوں کا جورویہ بھی رہا ہو اس سے اس وقت تعرض نہیں ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں اسلام کے اثرات پورے ا دب پر مرتب ہور ہے ہیں پورے ا دب میں مرحلا قاتی ا دب جمی ثابل ہے اور ڈرایا بھی

## ار دوافسانہ ۔ روایت سے علامت تک

ذاكثرا كجاز راهي

افسانہ کیا ہے اور حکماتے اوب اس کی توجیر اور تشریح کس طرح کرتے ہیں؟ ایک بات ابتدا میں ہی واضح ہوجانی چاہتے کہ افسانے کے کشخص کے ہارے میں کوتی حتی اور متفق رائے اب تک ماشنے نہیں آئی۔ کوئی اس کے مافتیاتی تشخص کو فرقیت دیتا ہے، تو کوئی اس کی توصیف نفس مضمون سے کرتا ہے۔ کی کے نزدیک LENGTH بیادی شے ہے، تو کوتی اس کے مرطلہ جاتی سفر کو افسانے کی تشکیل قرار دیتا ہے۔ بعض ستند افسانہ کارصینے (فارم) کی نسبت فکر کو توالہ بناتے ہیں اور کچھ اس کے ڈھانچے میں مختلف احزائے ترکیبی سے اس کی پہچان کراتے ہیں، مگر اس بات برسب متفق ہیں کہ کہانی کہنا ور کہانی سنناانسانی فطرت کا حزِّر لاینفک ہے اور اس نے انسانی تہذیبوں کی یافت ہے قبل ہی وجود پالیا تھا۔ رابرٹ بن وارن پوچھتا ہے ہم کہانی کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے اس لئے كه مم اسے پهند كرتے ہيں۔ وہ نكش دانساني ادب، كو زندگى كا پر تو قرار دينا ہے جو زندگى كى حقيقتوں سے قريب تر کر کے زندگی میں تخرک پیدا کرتی ہے۔ چنانچ کہانی نے ابتدائی انسان کے ابتدائی شور کے ساتھ ہی جنم لے لیا تھا۔ ایک غلطی کااور ازالہ صروری ہے۔اردد کے اکثر نقا دوںِ کا خیال ہے کہ جدید افسانے نے امریکہ سے جنم لیا۔ مگر سمرسٹ ماہم کا کہنا ہے کہ موجودہ فار میں مہلی کہانی جرمنی میں لکھی گئی۔ اردد نقادوں نے اردو کہانی کو مغربی اثرات کے تحت د کھایا ہے مگر میں سمرسٹ ماہم کے اس خیال ہے اتفاق کر تا ہوں کہ کہانی سمر معاشرے کی اپنی ہی مٹی سے چھوٹتی اوراسینے لئے فارم کا تخاب کرتی ہے۔اس کاموصوع مجی اپناہو تا ہے اور فارم مجی۔

میم بانی کہنا ایک نظری عمل ہے .... کہانی کسی کھانے کی میز پر ساتی جائے یا کسی جہاز کے دھواں دھار کمرے میں .... وہ سنے والے کواپن طرف کھنچ لیتی ہے۔ مگر اس حد تک اختصار کے ساتھ کہ جنتی اس کی صرورت ہو"۔ ۳ میں .... مسمرسٹ ماہم کہانی کی طوالت کو صرورت کے تابع قرار دیتا ہے اس کے خیال میں کہانی کی بنت اور تکنیک اس کے لئے طوالت کا تعین کرتی ہے۔ مگر ایڈ گر ایلن پو مسموسٹ انسانے کی دضاحت چار نکات سے کرتا ہے۔

. こびらはははい、といいかのしん、ということはない。

Mes

ا بالی کی دوع قرار دیا ہے۔

من خیال جود*رت تا ژکوخان کر تاہے۔* 

ید رفار عظیم افسانے کے لیے تین مناہ کو بنیا دی صرور فرار دیتے ہیں، ۵ یعنی پلاے کردار اور فسامگر رابرط سن افسانے میں چھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، ۴ پلاٹ کردار، نکنه نظر مرکزی خیا ، بنت اور افہار جذبات یا بنت کی طرح دیگر علمائے اوب چھوٹے بہت و شے افتال فات کے ساتھ اس بات پر مشفق ہیں کہ افسانے میں کہائی یا بہت بنا منزوری ہے۔ مگر بدید اردو، آن نے ہیں جمن کرداروں کی مدد کے سیر بھی دکیائی دیتی ہیں تا ہم بات بہن دی عناصر میں پلاٹ کردار اور افسال ذمی جز سمجے جاتے ہیں۔

اردو کہانی کا فن ۱۹ دیں سدی کے آخر اور ۷۰ دیں سدی کے اوائل میں نئے معانی انتی پیئٹ اور نتی تکنیک کے باتھ سامنے آیا۔ گواردو کہانی قصوں اور دا بتانوں کی صور ٹ میں صدیوں سے موجود تھی۔

ردوسی منصوبہ بند کہا یوں اوآ عاز غلامی کے مانھ ہم تک پہنچا، مگریہ نہ تو مستعار تھا نہ در آمدی بلکہ ۱۸۵۷۔

زر این از دی کی ناکائی نے صدیول کی شہنشاہیت رکھنے داں قوم کو غلام معاشرے کا فرد بنا دیا تو جارح قوم کے مانھ رسان ایعار بھی غلام معاشرے پر افز انداز ، و نے لگی ۔ چنانچہ زندگی کی مجموعی بودوباش او فکر و خیال میں جدیلی اس کاراو کے نتیج میں رونا ہونے لگی ، جو دو تہذیبوں کے مابین شوری اور لاشوری سطح پر شروع ہوگیا تھا۔ یورپ کے کاراو کے نتیج میں رونا ہونے لگی اتجا ۔ یورپ کے مابین شوری اور لاشوری سطح پر شروع ہوگیا تھا۔ یورپ کے مابین شوری اور استوری مطح پر شروع ہوگیا تھا۔ یورپ کے مابی استمال پر پڑھنے لگیں، تو اس کے شبت اور مشفی مردو فزات بھی ماتھ آتے ۔ دل میں جب کیا جو نے کے لئے صدیوں جسی میافت طے کر تا تھا، پل بحرمیں تام ہونے اگا۔

## افسانے کی ابتداراور مخصر تاریخ

٠٠ وي صدى كاطبط اردوادب مين "نوع تحربات كے وسيع ترامكانات مے كر آيا۔ ان اى مي مير مضمر اقسانہ مجی کہانی کاری کے قدیم وہ انچوں کو مسار کر کے نمویز بر ہوا۔ ذراانیویں امدی کے نصف ہم خرمیں جما نکیس تو ہندوت ن می جمیں ۲۴ محضط روش رہنے والے سورج کی حکمرانی کا غلام نظر آتا ہے لیکن ۱۹ ویل صدی جب اختام لو سرجی تو حبدیلی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس صورت مال کو فرانس کا مفکر ژاں پال مار تریوں بیان کر تا ہے کہ ١٠٠ ویر صدی کے ساتھ ہی غلامی کاطویل دور عمی نے غلام انسانوں کے منہ بند کرر کے تئے نتم ہوا۔ زرداور کالی آوازیں ب مجی ہماری انسان پسندی کی ہاتیں کر تنیں، مگر اب وہ ہمیں ہماری غیر انسانیت پر مطعون بھی کرنے لگی تنمیں ۔ سارتر وقت کی قلب ماہیت کو واضح کر آ ہے۔ وہ سی کہنا ہے . 19 ویں صدی غلامی کے بڑھتے ہونے دائروں کی صدی تھی مگر ۲۰ ویں صدی ان دائزوں کو توڑنے کی صدی ثابت ہوئی۔ چنانچہ ہم دور حس طرح مجی اپنے لیے نکر و استدلال کے بنتے ڈھنگ ہے کہ آتا ہے اس طرح ار، وافسانہ بھی اپنے لئے تالیف و تعمیر کے نئے منطقوں کے ساتھ سامنے آیا ان منتقوں کے میں منظر میں بدلتی شوری امروں کی غایت تصدیق ہوتی ہے اور اردوافسانے کا پہلا لکھاری پریم چنداسی بدلتی امر کابدیمی مجوت ہے۔ پر یم چند نے افسانے کے آغاز میں ہی نہ صرف افسانے کی ساختیاتی شاہےت کو دریافت کیا بلکہ فکری طور پر اپنے موصوعات معاشرے کے زیردست طبنوں سے لے کر افرانے کے سے آیک واضح Line of demarkation کی گئے دی۔

کہتے ہوتے ان ناقدین نے مشرق کے اس داسانی ادب کو نظر انداز کردیا، حب میں اس افسانے کے خدوخال موجود ہیں۔
اس لئے میرے نزدیک یہ مفروصہ قبولیت کی سند نہیں پا تاکہ یہ فارم مغرب سے کسب فیض کا نیتجہ ہے۔ پریم چند کے
موصوٰعات حب انداز سے ہمارے سامنے آتے، وہ اس کابدیمی عبوت ہیں کہ موصوٰع اپنے ساتھ اپنی فارم جی لے کر آتا
ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی پریم چند کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ

" پریم چند کی افسانہ 'نگاری نہ صرف صدری اور فنی حیثیت سے ایک نتی چیز ہے بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ایک جدید چیز ہے۔ پریم چند سے قبل اردوافسانوں اور ناولوں کا جو ڈھنگ تھا، ان میں سواتے خیالی ہاتوں کے ،الیبی چیزیں کم نظر آتی ہیں جن کا تعلق زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے ہو"۔ >

پریم چند کے افسانوں کی خوبی بھی ہے کہ انہوں نے افسانے کو خیالوں کی دنیا سے 'کال کر حقیقتوں کے روبرو لاکھڑا کیا۔ یہ اس لحاظ سے انہم بات تھی کہ اس وقت کی زندگی کا عمومی علین موجود سے آ نگھیں چراکر خواب و خیال کی دنیا آبادر کھنا تھا۔

پیم چند جی وقت حقیقت پیندی کی تحریک کواردوافسانے میں روشناس کرارہ تھے اس وقت کی ٹذیر احد
کیا دبی روایت کے علمبردار علامہ راشد الخیری، روبانی اسلوب کے امین سجاد حیدر بیلدرم اور نیاز فتحپوری بھی سامنے آتھے۔ علامہ راشد الخیری کا موصوع مسلمان گھرانوں کی نیک میں ویک محدود دہا، سجاد حیدر بیلدرم پر تزکی ادب کے گمہے اثرات اور تراجم کی چھاپ گمہی رہی۔ البتہ نیاز فتحپوری اپنے عصر کی خارجی حقیقتوں سے گریز کر کے داخلی رجانات کے حوالے سے دکھائی دیتے ہیں گر پر یم چند جس کا عمومی رجان تو ہندو غریب اور اچھوت طبقہ تھا، ان کے افسانوں میں پورا علام ہندوستان سسکیاں لیتا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اعظم کر یوی، مدرش، علی عباس حسین کی مساعی کو بڑا دخل ہے جبکہ مجاد حیدر بیلدرم اور نیاز فتحپوری کی روبانی تحریب کو آگے بڑھانے والوں میں مسلمان حیدر جش اور لطف الدین احمد کا نام اعجم ہے۔

اردوانسانہ آغازے ہی حکایت زندگی کا ترجمان تھا، مگر سیاسی سطح پر بدلتے ہوئے حالات میں انسانوں کی تھی ہوئی فضا کی ناآ سودگی اور جسرے خلاف دبی دبی آوازیں تیز ہونے لکیں اور سرکشی نے سرابھارا۔ پہلی اور دوسسری جنگ عظیم کے درسیان بہت کچھ بدل چکا تھا۔ چنانچہ انسانے کی دنیا میں تبدیلی کا پہلا دھماکہ "انگارے" کی صورت

ظامر ہوا۔ انگارے پہلاا نسانوی مجموعہ تھا حب میں موجود کی تمام قدروں سے کھلی بغاوت کی گئی تھی۔ اس مجموعے میں سجاد ظہیر، احد علی، رشید الطفر اور رشید جہاں سب کے سب انہتا۔ پہند ثابت ہوئے۔ بغول ڈاکٹر ابوللیت صدیقی اس مجموعے کے تمام افسانوں میں مذہب اور سیست اردو پر ثندید شقید کی گئی تھی اور جنس کی ایمسیت پر زور دیا گیا تھا۔

افسانہ چوتھی دہاتی میں داخل ہوا، تو اسے بڑے بڑے نام لے۔ اختر حسین راتے پوری، اختر انھاری، اختر انھاری، اختر انھاری، اختر انھاری، اختر انھاری، سالھ بیدی، سجاد طہیر، حیات اللہ انھاری، سعادت حن منٹو، کرشن چید، دیوندر سیار تھی، شیر محمد اختر، او پندر ناتھ انگ، احمد عباس، احمد ندیم قاسی اور بہت سے دو سمرے نام۔ مگر افسانے کو حب تحریک نے عالمی افسانے کے برابر لاکھواکیا وہ ترقی پسند تحریک تھی۔ یہ تحریک یوں تو مخصوص منابطوں کی پابند تھی مگر اس نے کئی عظیم افسانہ نگار پیدا کتے جن میں منٹو، کرش، بیدی، قاسی، شوکت صدیقی، ابوالفضل اور فواجہ غلام عباس کے نام شامل ہیں۔

> ۱۹۳۱ رہو صدی ڈیڑھ صدی کی جدو جہد کا عاصل تھا ایک نون آثام اور تشدد انتہا پر منتج ہوا۔ اسبب وعلل ۱۹۳۳ گست کی ختم ہونے والی رات نے یک دم جنم نہیں وسیع تھے۔ صدیوں کی شوری اور لاشوری سافرت دو مختلف المزاج قرمی تعصب پر دلات کرتی ہے۔ سو پاکستان کی تشکیل کی تاریخ ایک ایسے موٹر پر آکر رکی جہاں وحشت ، بربریت اور فرنریزی کے ایسے واقعات عکس ریز ہوتے حب کی مثال انسانی سماج کے شب وروز میں کہیں کہیں ، کی دکائی دیتی ہے۔ پنانچ ۱۹۳۹ ماری ترقی پیند تحریک کے بھر پور افسانے نے پاکستان میں قدم رکھا، نویک دم خون میں نہا گیا اور غلائی کی موت لاکھوں افسانوں کے ابھو اور جسموں کی پالی پر ہوتی، اردوافسانہ جے آزادی کی تحریکوں کے تحریب پیش کرنا تھے۔ اس نے اپیارخ فسادات کی طرف موٹر دیا۔ عصمت چفتائی نے اس موصوع پر کئی افسانے تخلیق کے وہ معصوم جسمول کی ابھرنے والی چیوں کی آوازیں سنتی رہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ چڑیل، احمد عباس کا انتہا میں، احمد علی قدید ظانہ عوریز اللہ کا کی خدات اللہ کا کی خدات سنگھ، قدرت اللہ شہرے کا کی خدات میں عبد کی ہولئاکیوں کا منہ بولنا شبوت ہیں۔

یہاں ایک بات دلچیں سے خالی نہیں کہ اردو افسانے نے اپنی تخلیق سے تشکیل پاکستان نک بھر پور کردار اوا کیا، وہ زندگی سے پوری طرح جڑا ہوا دکھاتی دیتا ہے فسدات کے افسانے نے ابھی منبحالا نہیں لیا تھا کہ سیاسی حالات

جست لگا کر مارشل لا۔ کے عہد میں داخل ہو گئے اور پھر افسانے کا پورا سٹر کحپر ہی تیبہ یل ہوگیا۔

افسانہ کیا ہے۔ ۱۹۵۰ منگ آیک نظر ڈالنے کے بعد جب ہم ۱۹۹۰ سے آگے بڑھتے ہیں تو پورے کا پورا نظام سبدیل دیکھتے ہیں۔ افسانہ علامت کی دنیا میں داخل ہوجا تا ہے۔ تہد در تہد معانی کی دنیا کھلتی ہے اور روایت اور جدید افسانے کے درمیان فاسلہ دکھائی دینے لگنا ہے چانچ ہنروری ہے کہ اس افسانے پر گفتگو کرنے سے قبل ان عبدیلیوں پر بات کی جائے جس نے جدید افسانے کوروایت سے اکال کرنے عہد کا نمائندہ بنایا وراسے فنی اور فکری مردو لحاظ سے نیا بیت کی جائے جس نے جدید افسانے بی دائتھ بنا۔ تو آیتے ان عبدیلیوں کاذکر پہلے کرتے ہیں۔

علامت پر طویل گفتگو کے دوران جو نہایت اہم اور بنیا دی موال اظمماً ہے کہ کیا علامت نگاری از نود کوئی بڑا مقصد ہے؟ کیا استعجاب، تجمی، جتجوا در انگثات کا سارا کا تناتی عمل علامت ہی کے لئے ہے؟ کیا علامتی نشکیل، علامت اظہار، علامتی ا دراک سب کچھ محف علامت کی مرح میں نہیں؟ یا علامت نود کسی دوسرے مقصد کے حصول، کسی بڑی حقیقت کے ادراک، کسی بڑی بات کے اظہار اور کسی گہرے غیب واسرار کے اظہار کا ذریعہ یا ذریعے کا اظہار ہے؟

کائنات کا مارا عمل ایک علامت پر استوار ہے اور یہ علامت شجر ممنوعہ کے اس خوشے سے ہوتی تھی حب نے بہوتی تھی حب نے بہولا آدم کی روایت کو جنم دیا لیکن علامت خود ہوط آدم نہ تھی بلکہ سنز پوش تھی، ان اسباب و علل کی جو شجر ممنوعہ کی معنوی توصیف تھے۔ شجر ممنوعہ اور اس کے لیں منظر میں شیئت معروض ہے اور علامت اس کا اظہار۔ اگر اس علامت سے علت و معلول چھین لئے جائیں تو علامت کی پوری عارت از خود ڈھ جانے گی۔

علامتی افسانہ بڑے مقصد کے مصول ، بڑی حقیقت کے ادراک ، بڑی بات کا اظہار اور زندگی کے ممہرے اسمرار و رموز کے انکشاف پر بنیا دیں کھڑی کرتا ہے۔ محض علامت نوازی کے لئے نہیں بلکہ علامت ، افسانے کے ان اہم مقاصد کے اظہار وا دراک میں اس کی مدد گار ہے۔

علامتی افسانے نے ۱۰ ہے جن معروضی علائق میں طلوع لیا اس پر تو آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ یہاں محض انٹاکہنا چاہتا ہوں کہ علامت 'نگاری کسی خود رواور اچانک تحریک کا نیتجہ نہیں اور نہ ہی کسی وقتی فرسٹریش اور ردعمل کا اظہار ہے۔ اس بات کی نفی مجی آغاز ہی میں کرنا چاہئے کہ علامت 'نگاری داخل کے آفاق میں کم چیچیدہ ذہنوں کے نمو ہے اور یہ جی کہ اس نے خلامیں جنم نہیں لیا، بلکہ اس کی جڑیں اس وسعت کی طرح ہے، جہاں افسانے کی تمام نکری اور اسلوبیاتی دھارا پنجند کی اس وسعت کی طرح ہے، جہاں افسانے کی تمام نکری اور اسلوبیاتی نہیاں نالے اور دریا ار تکاز کرتے ہیں۔ بلدرم کی روانیت، پریم چند کی حقیقت نگاری، ترقی پہند افسانے کی سابی رو، محد حن عسکری اور احمد علی کی جنسی نفسیات، کرشن کی وسیع المشربی، بیدی کی نرم روی، قاسمی کی روش خیالی، منظ کا بلند آ ہنگ جدید نفسیاتی رویہ اور سماجی کجرویوں پر شدید احتجاج، نئے عہد کا در آدہ شور کی رو، آزاد تلازمہ خیال اور جدید عہد کی اپنی سبادیات، جمبریات، ویژن اور نئی نکر کے تمام زاویے بنتے افسانے کی تحربہ گاہ کے آلات

نسیم پاکستان کے بعد افسانوی روایت مجی تقلیم ہو گئی۔ ہندوستانی افسانہ نصف میدی کے مشترکہ تحرب کے باوجوداینے نئے معروض کا اظہار کرنے لگا، پاکشانی افسانہ، پاکستان کی طرح یک لخت ایک بڑے مدمے سے دویار ہوا۔ سزاروں جانوں کی قربانی و لاکھوں ہے مجمروں کی المیاتی صورت حال میں تا دیر مبہوت کھڑا رہا۔ پھراک رو حلی حس میں قسادات كالميه مرفرست تحاءاس ميں تقيم كے كرب سے لے كرعصمتوں كى پالى مہاجرت كادكد ، جانوں كے زياں ، سب كچھ تھا، گر ۲۰ کی دہاتی تک زمین کی خوشبو، لتی تفانت کارنگ، نتی تہذیب کا آہنگ نے ابھرتے کرب کی صدائیں، نیاجنم لیتا اصاس، ننتے سیاسی حالات، نئی پابندیاں، نئتے اج نے محمر، نئی بستیاں نظر نہیں آر، ہی تھیں۔ کہیں کہیں ویا طرز اصاس اور نتی روشنی کی رمن تھی، جو ننے عہد کااعلان نامہ مذبن سکی تھی۔اظہار میں فرسودگی، یکسانیت اور یبوست جملکنے لگی تھی اور دور بھی کروشیں نے رہا تھا۔ مضبوط جاگیرداری نظام میں پید اور چھنی داخل ہونے لگی تھی۔ محدود ہی سمی چمنیوں سے 'لکلنا دھواں صنعتی دور کو آواز دیپنے لگا تحا۔ ہم سب جاننے ہیں کہ جمنیوں کی بلندی اوریپیے کی تئیزی شور کو صیقل مجی کرتی ہے اور جب شور جاکنا ہے تو نے طالت کے لئے زندگی کے نئے ڈھنگ کا تفاضا مجی کر تا ہے۔ پرانے اسلوب مدفون ہونے لگنے ہیں۔ اردو افسانے کے ساتھ مجی ہی کہت ہوا۔ رواں اسلوب محقیقی زندگی سے دور محسوس کیا جانے لگا کہ حقائن "عصری تقاصوں" کے محضور میں موجود اسلوب اور فنی تناظرے خارج ہونے لگے نجے اور نئے آنے والوں نے محسوس کیا کہ اردوانسانے کو موم کی گڑیا بنادیا گیا ہے، جے وقت کی ضرور توں کے مطابق شکل دی جاسکتی ہے۔ يہلے افسانہ نگار سرعت سے بدلتے ہونے طالت کو شاخت نہیں کریاتے دیا ان کی مجبوریاں مانع تھیں > اور

کہانی کے پرانے ڈھانچ، رویے، بنت، اسلوب اور نکری موضوعات ایک جست میں تبدیلی کا تقاضا کرنے لگے۔ نکی بدلتی بلکہ تیزی سے بدلتی معاشرتی قدروں کے نئے جہان مانچوں کی تبدیلی کے لئے ناگزیر بن گئے۔ چنانچ، ۱۰۔ کے بعد اسے والی نسل نے نہ صرف کہانی کے پرانے اسالیب اور مانچوں کو توڑ دیا بلکہ موچنے کا نیا انداز، بات کہنے کا نیا دھنگ، کہانی کی نئی بنت، لفظوں کا نیا چناق اور تر نیب، علامت، استعارے اور پیکر کے نئے اسلوب اور فکر کا دیا علی رویہ وقت کے مانھ منظبی کر کے اپنالیا۔ نئے ادیب کاسفر یہیں نہیں رکا، بلکہ اس نے نئی لمانیات کادعوی مجی کردیا۔ لیکن اس سب کے باوجود کہانی کا نیا آ ہنگ روایت سے انحواف نہیں تھا۔ نہ ترتی پہندائسانے کاردعمل نہ روائی رویئی رویئی کی مذمت یہ معروضی طالت میں ایک فطری ارتفاء کا عمل تھا۔

مرنیا دور نے طرز اصاس کی تشکیل بھی کرتا ہے اور بی اس دور کے شور ۱۰ دراک اور جذبات کی اولین سطح بھی ابھار تا ہے۔ مجاد ہاقررصوٰی تہذیب واخلاق کے صفحہ ۱۲۱ پر فرماتے ہیں۔

" ہم اپنی نکری و شوری تنظیم کی مدد سے جذبات کی تربیت کرتے ہیں۔ انہیں تر تیب دیتے ہیں۔ بھی مرتب جذبات جب ایک سانچے میں ڈھل جاتے ہیں توان کی مدد سے چیزوں کو قبول درد کرتے ہیں"۔

ردو قبول کایہ رویہ ۱۹۱۰ کے افسانے میں واضح نظر آتا ہے۔ طرز احساس کی تبدیلی۔ احساس کے مانچوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اس بات کی و نساوت بھی کردوں، کہ آزاد فضامیں چیزوں کی شناخت اور ادراک کا انداز مختلف ہوگا۔ مگر ۱۹۵۸ سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں آنے والی فکری تبدیلیاں آزاد اظہار کی فضا۔ کا اظہار نہ تنحییں بلکہ وقت کے بدلنے کا اعلان تحمیں۔

علامتی افسانہ اپنی سمرشت میں روایت کی ساجی حقیقت نگاری، داخلیت پہندی، نفسیاتی اثاریت، جنسی نفسیات شعور کی رو، تہذیب و اقدار کے مسلمات اور اساطیر و داستانی طرز احساس کہیں میکجا اور کہیں جداگانہ دیکھے جاسکتے ہیں لیکن یہاں یہ تام رجانات اپنی الگ اصطلاح میں جو مفہوم رکھتے یہاں یہ تام رجانات اپنی الگ اصطلاح میں جو مفہوم رکھتے ہیں، یہاں پہنچ کر اپنے مخصوص معنی کے کل کو توڑ کرنے معنی کا تعین کرتے ہیں یہ رجان کس حد تک افسانے کے ہیں، یہاں پہنچ کر اپنے مخصوص معنی کے کل کو توڑ کرنے معنی کا تعین کرتے ہیں یہ رجان کس حد تک افسانے کے فطری ارتقار میں معاونت کرسکا ہے؟ یا اس نے افسانے کے مجموعی تشخص کی تشکیل میں کیا کردار اواکیا ہے؟ اس کا فیصلہ قبل از وقت ہوگا، مگر یہ طے ہے کہ اس سے نئی کہائی نے بطریق احن کسب فیفن کیا ہے جو نئی کہائی کے شوع

بهلوق كوامحارفي مين بمرحال مدد كارريا-

حب طرح کی بھی تحریک میں حقیقی تخلیق کاروں کے ماتھ کچھ فیٹن پرست بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح علامتی اللہ نے کے ذکر سے بیشترا لیے افسانے بھی سامنے آ جاتے ہیں جو نکری استفراق سے تمی اور علامتوں سے ناآگائی کے میب شور وا دراک سے محروم ہوتے ہیں۔ ان میں تحبیت پہند (EXPERIMENTALIST) اور عصری شور سے بہرہ فود مرکزیت تحبیت پہند (SELF CENTERED) حیلہ ماز (EVASCONIST) اور داخلیت کے بہرہ فود مرکزیت تحبیت پہند (INTROVERT) ہونے کے سبب کی آ درش، مقصد حیات یا مطمع نظر سے کوئی علاقہ نہیں اور پھریوں رکھتے۔ چنانچہ جب زندگی سے متعلق نے افسانے کی بات کی بات کی باتی ہو آئی ہے توالیے افسانے از فود منہا ہوجاتے ہیں اور پھریوں مجھی وقت کی پھلنی میں جانے گئے علامت پہند بھن چکی ہیں، جو گزشتہ ۲۰ سالوں میں انجرے اور ڈوب گئے اس لئے کہ افسانہ لفظوں کی بازیگری یا محض بہر کاری نہیں ہے۔

 صوفیانہ تنحر بہ لامحدود وحدت میں تجس جرعہ کے لئے مضطرب رہتا ہے ار اردوافسانے میں درون بینی کا یہ عنصر غالب ہم لیکن کل نہیں اور نہ ہمی روسو کی اس بات کی تائید میں کہ " وہ چیز جو مجھ سے باہر ہے اس سے کوئی لگاۃ نہیں۔ مجھے اپنی کے سواکمی چیز سے غرض نہیں"

جینکولیورن (JANCO LEVRONE) اس بارے میں کہتا ہے کہ "اقتصادی افرا تفری اور ساجی تحریر کے دور میں ایسے افراد پیش پیش ہوتے ہیں جواپنے ماحول کو قبول نہیں کرتے ..... لیکن چونکہ ان میں مقابلے کی سکتہ نہیں ہوتی ..... خیالی یا جذباتی نعم البدل بنا لیتے ہیں۔ان کا اثرا ایسے ہوتا ہے جیسے منشات"۔

جینکویہ انفعالی صورت حال بیان کرنے کے بعد داخلیت پسندی کے حامیوں کی ایک اور قسم بھی گنوا تاہے اور ا ان لوگوں کی ہے۔ جو ان حالات میں بھی زندگی سے رشتہ نہیں توڑتے اور بغاوت کی جرات بھی رکھتے ہیں۔ اور تعمیر کی قت کے حامل ہوتے ہیں۔ ۲۰ کے بعد جنم لینے والا افسانہ تعمیری کی اسی قت سے محور ستاخیز ہے۔ جو گندر پال نے ئے افسانے کے بارے میں رائے دی ہے کہ " اچھا دب زندگی میں بھر پور شرکتوں پر اصرار کر تا ہے "۔

اس ماری بحث کو سمیٹے ہوتے اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ علامتوں کے توالے سے بعض ناقدین نے افسانے کی مبادیات کو سم افسانے کی سی د خلیت پہندی کو نشانہ بنایا ہے، مگر داخلیت کی تاروپود میں اترے بغیر نہ تو افسانے کی مبادیات کو سم جاسکتا ہے اور نہ ہمی افسانے سے افساف ہوسکتا ہے اردو افسانے نے علامت پہندی کا اظہار اس وقت کیا جب ڈاکٹر جمیل جالبی کے بغول "اظہار سلبی" جگہ یا چکی تھی۔

یئے افسانے کی طرف آتے ہوتے ایک مزید بات کی وضاحت ضرور ی ہے کہ علامت کیا ہے اور اس نے کبادہ کیوں ا دب کے اظہار کا ذریعہ بیننے کی ذمہ داریاں قبول کیں۔

علامت انسان کے وجود کی گفظی، صوری، بصری اور حیا نیاتی ا دراک کی عملی تفسیر ہے۔ انسان کی زبان کے نلکہ الا نلاک پر ابھرنے والے پہلے لفظ سے بھی قبل جب دوانسانوں نے اپنے جذبوں کی آبیاری کے لئے ابلاغ اور ترسیل کم ضرورت کو محسوس کیا تو علامت نے نہایت خاموش کے ساتھ اثناروں کی زبان میں کر رابطے کی ذمہ داریاں سنبحال لیں ابتذاتے ہونینش سے ہی انسان نے اپنے اظہار کے لئے اس طرح علامت کو سہارا بنایا کہ ہبوط آدم کے ساتھ ہی آیک مراوط علامتی نظام بھی تشکیل پاگیا۔

نسان نے جب شور کی مزاوں میں قدم رکھا اور قدیم ہذاہب کو سہارا بنایا تو علامت کی سب سے زیا دہ ضرورت ان بناہ برکہ بیائی، طوفان، جنگ، امن، شکست فتح الخرض تمام شعبہ ان بناہ برکہ بی محوس ہوتی ہوگی۔ قدیم تہذیبوں میں جنس، آگ، پائی، طوفان، جنگ، امن، شکست فتح الخرض تمام شعبہ بات ہے تاکہ الگ دیو تاق کی ضرورت اصلاً انسانوں میں تقسیم طاقت کا علامتی اظہار تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ علامت کے بارے میں ہذاہب اور اساطیر کارویہ ایک دو سرے کے بہت قریب رہا ہے۔ مذہب نے گراہیوں سے انسان کو انکا لئے کے لئے زمین پر چھیلی علامتوں د آیات اساطیری کی طرف اثبارہ کیا تو اسطور نے اپنے اظہار کے لئے انسان کو انکا نے کے لئے زمین پر چھیلی علامتوں د آیات اساطیری کی وف اثبارہ کیا تو اسطور نے اپنے اظہار کے لئے میں سرا کا میں سرا کا میں انسان کی ان کل کاحن کی دیوی نن لل سے مباشرت کے جرم میں دریا تے ظلمات میں بطور مسرا تعجوا دیا جانا، قدیم ہذاہب اور اساطیر کے در میان علامتی اشتراک اور اکائی کی وضاحت کرتا ہے۔ ابتدا تے آفرینش سے مرا تعجوا دیا جانا، قدیم ہذاہب اور اساطیر کے در میان علامتی اشتراک اور اکائی کی وضاحت کرتا ہے۔ ابتدا تے آفرینش سے تھی مذاہب دویو آئی نظام حیات، تک، پھر وحدا نیت کے اولین ادوار سے انبیویں صدی کے اواخر تک علامتی نظام بھوں انداز میں انسانی قانلوں کے ساتھ حیات رہا۔ کہ انسانی اظہار علامت کے بغیر کسی مکمل نہ ہوا تھا۔

"سبلزم توانسان کارفع ترین ذریعہ افہار ہے جواسکی پیدا تش سے لے کر ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ انسان نے شروع سے لے کر آج تک اس ذریعہ افہار سے کام لیا ہے"۔

گو اندیویں صدی کی تدیری چو تھائی تک علامت اور علامتی اظہار کا کوئی اصلاحی مفہوم موجود نہیں تھا اندیویں صدی کے اواخر میں اس کا شوری اصلاحی نام سامنے آیا اور ثاید قدیم ادو رئی طرح مذہب اور جنس کے بعد ادب ہی ایک ایسا صیغہ نظر آتا ہے جب نے آغاز ہی میں اپنا ایک مکمل علامتی نظام قاتم کرلیا تھا۔ پھر جلد ہی اسے بشریات ایسا صیغہ نظر آتا ہے جب نے آغاز ہی میں اپنا ایک مکمل علامتی نظام قاتم کرلیا تھا۔ پھر جلد ہی اسے بشریات ایسا صیغہ نظر آتا ہے جب نے آغاز ہی میں اپنا ایک مکمل علامتی اور نفسیات (SOCIALOGY) نے اپنالیا۔ سائن اور ریاضی نے مکمل طور پر اس پر انحصار کیا۔ گر ...... نفسیات ایک ایسا مضمون ہے جب نے علامت کی علامت کی علامت کی علیمت علیمت کی علیمت کی

اردو زبان میں علامت کا شوری استعمال آگرچہ نیا ہے، لیکن مغرب سے فیض یافتہ نقاد بھی علامتی فاندان کے ان بنیادی عناصر کے مابین فرق قاتم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جواپنی معنوی اور توصیفی صفات میں قطبین سافرق رکھتی ہیں۔ مارے ہاں عموماً علامت، استعارے، انثارے یا نشان، مجازیا پیکر میں بہت کم فرق کیا گیا ہے۔ یہ ابہام اوب کے روایتی مکتب سے تعلق رکھنے ،الوں کے ذہن میں بھی موجود ہے اور جدید ادب کے لکھاریوں کے ہاں بھی۔ ثابداس کا سبب یہ ہوکہ علامت کو اب بک سنجیدگی سے دیا ہی نہیں گیا یا یہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ ان تنام عناصر کے درمیان وہ باریک مافرق ہے جوار سطو جیا عالم بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ کمیروکہنا ہے کہ ارسطواستعارے اور مجاز مرسل کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ سکا تھاجبکہ چبکب سن کے نزدیک ان دونوں میں قطبین کا فرق ہے "۔

ہماری اردو لغات نے الفاظ یا اصطلاحات کے معنی تعین کرنے میں کوئی جتی نہیں کی بلکہ بیک کے لکھ معنی وقت کی جدیئی کے باوصف دو سرے نے اسے اسی طرح نقل کردیا ہے۔ مثلاً علامت کے معنی نشان کھوج ، سراغ ، اثارہ کنایہ داغ ، نقش ، آثار ، مارک (Mark) درج ہیں اور در حقیقت یہ معنی جدید عہد کی علامت پر پورا نہیں احتیابہ داغ ، نقش ، آثار ، مارک (Mark) درج ہیں اور در حقیقت یہ معنی جدید عہد کی علامت یا علامت پر پورا نہیں احتیابہ اختیابہ کا معلمت کے جب ہم علامت کا لفظ استعمال کریں تو اس کے پس منظر سے بھی آگاہ عرفی زبان سے العلامت علام کے معنی غلامت ، نشان ، راہ کا نشان وغیرہ لئے جاتے ہیں۔ یہ معانی جدید علامت یا علامت کا اطلا نہیں کرتے ۔ چنانچہ عربی میں جدید علامت کے لئے رمز اور علامت یا علامت نگاری کے لئے الرمزیہ مستعمل ہے ۔ دمز انگریزی کی اصطلاح المحالات اور الرمزیہ مستعمل کے دوایتی معنوں میں استعمال نہیں ہو تا بلکہ یہ رمز اور رمزیہ کے ادرد کی معنوا دف ہے ۔ اردو میں ناقہ بن نے کوشش کی ہے کہ علامت اور علامت کے دیگر عناصر کے ماہین فرق داصی کیا جائے ۔ اس صنمن میں ڈاکٹر شوکت سبزواری فرماتے ہیں کہ اردو کی شفتیہ کی ادب میں ہو دو اصطلاحات دا شارے اور استعارے اس عمن میں ڈاکٹر شوکت سبزواری فرماتے ہیں کہ اردو کی شفتیہ کی ادب میں ہو دو اصطلاحات دا شارے اور استعارے استعمال ہور ہی ہیں۔ اس سے ظام ہو تا ہے کہ عام لکھنے والے کے ذہین میں ان کاکوئی واضی مفہوم نہیں ہے۔ استعال ہور ہی ہیں۔ اس سے ظام ہو تا ہے کہ عام لکھنے والے کے ذہین میں ان کاکوئی واضی مفہوم نہیں ہے۔

وٹ جین سٹائن کے نزدیک الفاظ مہم ہوتے ہیں۔اگریہ بات تسلیم کرلی جاتے تو پھریہ بھی ماننا پڑے گا کہ الفاظ مہم تو ہوتے ہیں،لیکن ان کاسیاق و سباق ان کی استعدا د،وضغ اشتقاق اور لیک اس کے معانی متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبدالقد علامت کی حدو قیود کی شناخت یوں کراتے ہیں۔

علامت مخفی تصورات کے وسیع نظام کی مجمل تزین شکل ہے۔

اسی بات کورابن سکلٹن یوں کہا ہے۔

" پہلا واقعہ واقعیت اوی ماحول اور حفیقت نفس الاسری کی بجاتے روابط کے ادراک سے وابستہ ہوتا ہے۔ سب

سے بڑی ضرورت تو آگاہی ہوتی ہے اور یہ آگاہی سید می سادی مثابہوں اور تشہیموں سے حاصل کی جاتی ہے"۔

علامت کے معنی اور علامت سے تشکیل پانے والے معنی کے عمل کی تفسیر انسائیکٹو پیڈیا آف ہر آنیکا اور
علامت کے معند مفر وائٹ ہیڈ کی تحریر سے واضح ہے۔ اصلاً لفظ علامت "Symbolosm" ہیں سے اسلامی انکریزی میں مستعار لیا گیا ہے۔ فود مجی Sym اور Bollon کا مجموعہ ہے۔ معنی ساتھ اور Bollon کے معنی ساتھ کے معنی ساتھ اور Bollon کے معنی ہوتے۔ " ساتھ پیسینکا ہوا اس طرح Symbolism کے معنی ہوتے۔ " ساتھ پیسینکا ہوا " مگر اسے بعض مامرین معانی نے اسے " ایک ساتھ رکھا گیا " بھی تحریر کیا ہے مگر بنیا دی طور پر علامت کے معانی ہیں آیک شے کا دو سری شے معانی نہیں کرتے۔ اس طرح بیشتر مامرین علامت اس تعریف سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس طرح بیشتر مامرین علامت اس تعریف سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس طرح بیشتر مامرین علامت اس تعریف سے اتفاق نہیں کرکے باطن کی دنیا مراد کی علامت اس بات سے بھی متفق نہیں کہ علامت کی زبان وہ ہوتی ہے جس میں خارج کی دنیا کو پیش کرکے باطن کی دنیا مراد کی جائن گی جی کرسکتی جاور فارج سے واد فارج سے واضل کی مجی۔

علامت کو لغت کے محدود معنوں سے لاستاہی معنوں تک پہنچنے کے لئے آیک طویل سفر کرنا پڑا ہے۔
علامت بحشیت اوبی تحریک پہنچی بار فرانس کے اوبی انطاک پر ظاہر ہوتی۔ یوں تواسے رومانی اور حقیقت پہند اوب کے روعمل سے گردانا جاتا ہے، مگر جب ہم فرانس کے اوبی افتی پرس و مال کے اعتبار سے نظریں ڈالتے ہیں، تو ہم اس کی تصدیق نہیں کرپاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامت کو ۱۸۸۰ کے بعد ایک تحریک کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ طلامت اس سے مالوں قبل فرانس میں رواج پا چکی تھی۔ رومانی تحریک کے ردعمل کے طور پر ۱۸۵۰ ۔ کے لگ بھگ حقیقت پہندی کی تحریک نے وقت تو در کار ہوگا مگر فرانسی شاعراور نقاد نے امریکی شاعر، افسانہ 'نگار اور اویب ایڈکر ایلن پوکو کے پنچنے کے لئے وقت تو در کار ہوگا مگر فرانسی شاعراور نقاد نے امریکی شاعر، افسانہ 'نگار اور اویب ایڈکر ایلن پوکو سینے کے پنچنے کے لئے وقت تو در کار ہوگا مگر فرانسی شاعراور نقاد نے امریکی شاعر، افسانہ 'نگار اور اویب ایڈکر ایلن پوکو "بری کے پیول" ۱۸۵۰ ۔ میں شائح کرکے علامت 'نگاری کا حقیقت پہند تحریک کا جم سفر بنایا۔ ایڈگر ایلن پوکے پارے میں ایڈ میڈولن کہتا ہے گ

But a more important-prophet of symbolism was Edger Alan

Poe.

اس کے ماتھ ہی یہ بات مجی واضح ہونی چاہئے کہ جب فرانس میں رومانی تحریک عروج پر تھی۔ یا حقیقت پہند ادب تخلیق ہور ہاتھا، علامتی انداز کے لکھنے والے مجی موجود تھے۔ الیکزینڈر کیرا، جوفرے جیرالڈ ڈی نروال ایے ادیب و شاعر ہیں جن کے ہاں تگ و دو کے بغیر علامتی تخلیقات مل جاتی ہیں۔

مج Symbolism کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ اصطلاح اصلاً یونانی زبان کے دو مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے اب یہ و یکھتے ہیں کہ ادب میں مہنی بار کب استعمال میں آئی۔ ۱۸۸۹ ۔ میں فرانسیسی ممناز جریدے لاڈگارو میں ایک مضمون ثابع ہوا جس میں علامت تحریک کے مقاصد اور لاتحہ عمل پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ مضمون ایک علامت پسند یونانی ادیب جین مورس (JEAN MORCE) نے تحریر کیا تھا، جو فرانس میں مشتقل آباداور فرانسیس میں لکھتا تھا۔ اس مضمون میں جہلی باریہ اصطلاح Symbolism استعمال کی گئی۔

اس وقت علامتی تحریک کی قیادت پال ور لین (PAUL VERLAIN) ولا تسلی ایش ایش ایش کرتے ہیں کہ ADAM) اور طارے (MALLARME) کررہے تھے۔ادب کے طالب علم اس بات سے کلیٹا اتفاق کرتے ہیں کہ مرطاقے کا ادب وہاں کے سیا کی سماجی اقتصادی انوا ترومنٹ کی عطابو تا ہے ، چنانچ علامتی تحریک فرانس سے 'لکل کر جب یورپ کے دو سمرے علاقوں میں جہنچی تو مر ملک کا اپنا Subject-Matter اس علامتی تحریک میں منعکس ہوا۔ چنانچہ جو نقاد اردو ادب کی علامتی تحریک کو مغرب سے جوڑتے ہیں ایک طرف وہ اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہیں، دو سمری طرف وہ اردو ادب کی علامتی تحریک کو مغرب سے جوڑتے ہیں ایک طرف وہ اردو ادب کے بطون میں اتر نے اور اصل کو پانے کی کو مشوش میں سہل پہندی کا شکار ہونے کے سبب تحزیہ و تحلیل کی بجاتے فتوے گری اپناتے ہیں۔ اپنے ماری تخلیقی سمرائے کو یک تھم رد کرکے اور دو سمری تحریک اور مستعار ناموں سے موسوم کرکے اپنی نفی کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے لئے آندر سے بیلی کا یہ بیان کافی ہے تحریک اور مستعار ناموں سے موسوم کرکے اپنی نفی کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے لئے آندر سے بیلی کا یہ بیان کافی ہے

" جہاں تک گزشتہ دہاتی میں لکھے جانے والے دعلامتی، ادب کا تعلق ہے اسے بیتت کے اعتبار سے اپنے اس ادب سے قطعی الگ نہیں کیا جاسکتا، موصد یوں سے یہاں تخلیق ہورہا ہے اور جہاں تک علامتی ادب میں فکری رو کا تعلق ہے، وہ مجی ادب کے بڑے حصے کے توالے سے ہمارے لئے نیا نہیں۔ اکی بات کو شولو نوف ۱۹۲۱ میں اپنی کتاب OUR FELLOW TRAVELLER میں ثامل مضمون "علامت کی حایت میں شمہتا ہے کہ

علامت فن کے اظہار کا قریبہ ہے۔ حب کی حیثیت اور امتیا ز کا ادراک ( لکھنے والے کی کھی فارجی اور کھی داخلی) حقیقت پہندی پر ہے۔

اس صنمن میں روایتی مکتب کے سکالر مولوی عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔

"علامتی اظہار نہ صرف تزیمین کلام تصریح مطاب اور لطف مخن کا موجب ہے بلکہ دور از فہم حقائق کو سمجھنے سمجانے کا ایک ذریعہ مجی ہے"۔

درج بالا موالوں سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ علامت سازی نہ تو اردو ادب کے لئے نئی شے ہے اور نہ ہی مستعار کہ مرعلاقے کا دور معنوی وسعت اور اظہار کی ممراتی، کمیراتی اور بالیدگی کے لئے علامت کو سہارا بنا تارہاہے۔

علامت کے ضمن میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ علامت گری میں نفسیات بڑا اہم کردار اواکرتی ہے۔ فرائڈ کہنا ہے کہ انسان کی دبی ہوتی فواہشات کم کی ایساراستہ بھی اختیار کرلیتی ہیں ہو سماج کے لئے مفید ہوتا ہے۔ فواہشات کا یہ بہاؤ چونکہ اخلاق عصر کے سنانی نہیں ہوتا اس لئے سماج اور اجتماعی زندگی کے لئے قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ فواہشات کے بہاؤ کے ارفع میلان میں اوب بھی ارتفاع کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ وبٹی ہوتی فواہشات سماج سے مطابقت رکھتے زاویوں میں بدل کر مختلف علامتوں پیکروں میں وار د ہوتی ہیں۔

اس سے قبل کہ میں نفیات کے مختلف نظریات کا ذکر کروں، میں اپنی بات کو دمرانا چاہتا ہوں کہ نفیات کے جدید نظریات نے ۲۰ ویں صدی میں دنیا کے ادب پر یافار کی، جبکہ اساطیر داستانیں حکایتیں اور صوفیا۔ کے ملفوظات صدیوں سے ادب پر اثر خیری کے حال ہیں۔

۲۰ ویں صدی کی شفید میں حن نظریات کو تخزیہ و تفسیر کے لئے استعال کیا گیا ان میں علامتیت (Symbolism) افراریت (EXISTENTIALISM) وجودیت (EXISTENTIALISM) اور سرریلزم (Sumbolism) فاصے نمایاں ہیں اور وسیع تناظر میں اظہاریت، وجودیت اور سرریلزم مختلف منطقوں میں ہونے کے باوصف ایک دوسرے سے علامتیت کے ذریعے مراوط دکھاتی دیتے ہیں۔ اظہاریت افوریت افراریت افوراً الیمی ذہری کیفیات اور م

تصورات کی نیابت ہے جو اظہاریت پیند کو حقیقت اور حقیقی زندگی سے دور لے جاتی ہے۔ وہ ایسے تصورات میں زندہ رہتا ہے۔ جو خواب بیداری سے اوپر نہیں اٹھنے دیتی۔ جبکہ سرریلزم میں ادیب فارج کی دنیا سے رشتہ توڑ کر لاشور کے آفاق میں کم ہوجا تا ہے، جب کے سبب وہ سماری زندگی سے کٹ کر عنہارہ جا تا ہے۔ وہ سپنے لاشور سے موصوعات تراشا ہے۔ وہ ایک طرف سماجی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کر تا، تو دو سسری طرف تہذیبی، تفافتی اور سماجی روحانی ورثے کورد کردیا ہے اور اسے بور ژوا قرار دیتا ہے۔

وجودی نظریے کے مطابق تاریخ انسانی پہلے سے موجود نہیں، بلکہ انسان خود اپنے ارا دوں اور فیصلوں سے اس کی تشکیل کر تا ہے۔ انسان باسکل آزاد پیدا ہوا اور اسے اپنی زندگی پر مکمل اختیار ہے۔ خارجی دباق یا افتدار کے تحت نہیں بلکہ اسے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔

نفسیات نے درون بینی کے سفر کو آسان کیا ہے۔ شور کی رو (Stream of Consicouseness) کی تکنیک اردد افسانے میں ۱۹۳۰ رکے بعد آتی اور اسے احمد علی نے اولین بر آاور اسکے بعد محمد من عسکری اور عویز احمد نے اپنے افسانوں استعمال کیا۔ نئے افسانے نے نفسیات کی تکنیک کے اس رخ کو استعمال کر کے اضعمار اور ایجاز کی گئی میزلیں ملے کہیں۔

داخلیت کو تفیقت پندی سے انکار نہیں ہے، مگر دہ تقیقت کے اس رویے سے منکر ہے جو پھیروں کو بے نقاب اور بہند کر ناہے۔

اردوانسانے نے تکری واسلوبیاتی سطی پر کئی موڑ کاٹے۔ اور سربیا سفر آگے کی سمت تحا۔ اس کا آخری روپ، علامتی کہانی کا چلن ہے اور کئی اعتبار سے حقیقت پہند افسانے کی نکری توسیع بھی ..... توسیع اس لحاظ سے کہ اردو افسانہ حقیقت کی را ہجزاروں پر ہمیشہ گامزن رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم پر یم چند سے ۱۹۵۸ مین کے افسانے پر نظر والے بھی ہیں۔

اردو فکشن میں علامت کا بندائی عہد اساطیراور داستانی علامتوں سے ترسیب پاتا ہے۔ داستان کو انسانی قدامت اور اجتاعی لاشور سے ہی اساطیر کاسلسلہ انسانی اجتاعی لاشور سے ہی جوڑتا ہے۔ وہ انفرا دی لاشور کی نسبت داستان کو اجتماعی لاشور فرار دیتا ہے۔ وہ کہنا ہے۔

مر عمل اور محرک کے چیچے ایک اجماعی تاریخ ہوتی ہے جو ہمارے آبا۔ واجدا دسے برابر روبہ عمل ہے۔ تاریخ کا دیکے دھارا بہتا رہتا ہے اور اس نے رفتہ اور غیر محسوس طور پر ایک راستہ اور رفتار مقرر کرلی ہے .... سراروں سال قبل ہمارے آبا۔ اجدا دیے اس کی بیت کی تشکیل میں اپنے تحربات و آثرات کے ذریعے حصہ لیا۔ ان تحربات و آثرات کا ابلاغ لاشوری طور پر نسل در نسل ہم تک ہو تار ہا ہے۔

اور یوں یونگ ماضی کے تحربات اور محسومات کو ذہنی سطح پر اجالنے کے عمل کو آرکی ٹائپ کا مربون منت

واکٹر وزیر آغا کا خیال ہے کہ اسطور اصلاً وہ ابتدائی تخیل ہیں جو ارتقاء کے کسی مرحلے پر تخلیقی انکشاف کی مورت میں انسان پر نازل ہوتے ہی اسطور جے یونگ کی زبان میں آرکی ٹائپ کہیں یا ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق تخلیقی انکشاف ہمارے واسانی سرماتے کی نہایت ہلینے علامتوں کی صورت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ مذہبی رسوم میں رام الکثاف ہمارے واسانی سطح پر تو تا کہانی، بیتال پجہیں۔ کامیوکی سسمی فس اور دنیا ہمرکی دیو مالا کے کردار سر صورت میں کہیں نہ

کہیں علامت کاروپ ضرور دھارتے ہیں۔

عوض اس کے بھائی، باپ، خاوندیا کوئی بھی دو سمرا عزیز اسے گھرسے اٹھا کر کوشھے پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کر دارکی دوس سطح اس برقئش معاشرے کی عورت ہے، جو مرد کی بالا دستی اور جسریت کی بھینٹ پڑھتی ہے۔ مگر تئیری سط طوا تف کو کلینا علامتی انداز دے کر غلام معاشرے کے لیں منظر میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ طوا تف مرد بھی ہے اور عور بھی۔ کیونکہ غلام کی جنس نہیں ہوتی ہے، خود غلامی ایک جنس بن جاتی ہے۔

منٹو کے پاں زندگی بھر پور انداز میں مختلف کرداروں، علامتوں، تمثیلوں اور استعاروں میں مبکھری ملتی ہے۔ ا دوسسری بڑی حقیقت یہ مجی ہے کہ افسانہ منٹو کے ہاتھوں میں ڈھل کر خود زندگی مین جا تا ہے۔

کرش اور منٹو کے بعد راجندر سنگھ بیدی، آیک ایے کہانی کار ہیں، ج غیر شعوری طور پر علاست گری کی، ا مثالیں قاتم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ "اپنے دکھ مجھے دے دو" مکمل طور پر اساطیری علامتوں کے سہارے رمزیت او تہر داری کی گئی پر تنیں کھولتا ہے۔

بیدی استعاروں سے کہانی بنانے کے نن سے آگاہ ہیں۔ ان کا استعاراتی نظام کی ایک پہلو پر صاد نہیں کی ا ان کے ہاں سماجی، سیاسی علوم اور جدید نغسیات کے حوالے سے لاشور اور اجتماعی شور اور شورکے روکی جملکیاں ملتی ہیں وہیں مذہبی اور اساطیری علائم کا ار " ککا زنجی دکھائی دیتا ہے۔ "گرین" افسانے کی ہولی اور" ایپنے دکھ مجھے دے دو" کی اندو اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

احد علی جدید نفسیاتی علائق میں ،حن عسکری جنسی نفسیات کے منطقے میں اور ممتاز مفتی جنسی پرور ژن کی ردایر بعض خوبصورت علامتیں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

افسانہ ایک ململ تحرب کا نام ہے۔ یہ تحربہ پاری زندگی پر محیط ہوسکتا ہے اور زندگی سے متعلق ایک لحے ہا مجی۔

زمانے کے ساتھ لیکھک کاوژن زیادہ وسیج اور زندگی کے قریب تر آگیا تھا۔ بات یہیں نہیں رکی کہانی کار لے زندگی کے کئی ایک لیجے کواپنا تحربہ بنانا شروع کردیا کہ وہ زندگی کے اور قریب آگیا تھا۔

عمیق تگی اور نفنی درون بین کے عمل نے کہانی کہنے کے پورے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہیئت اسلوب رویہ ' تحربہ ، مثاہرہ ، مطالعہ 'ا دراک 'اظہار سب کچھ نیا آگیا۔ مسکلہ مجی نیا تھاا ورمسئلے کاا دراک مجی نیا، توپیش کش کااندا

ویا افسانہ اپنے سٹر کو میں ایک کامیاب ترین صیغہ افہار ثابت ہوا۔ افسانے میں یوں تو ابتدار سے جی حکایات زنگ درج رہی ہیں، لیکن جدید افسانے نے خارج سے باطن اور باطن سے خارج کو د مکھنے کی نتی جہات تلاش کیں۔ جہاں انیان کے بنیا دی مسائل کی تلاش میں سماجی اور معاشی حروں کو شحلیل و تنحزیے کی کسوٹی پر کسا، وہیں ان مسائل کے قبیاتی محر کات کی کھوج میں درون ذات غواصی کی نئی راہیں بھی واکسی۔ اس ساری صورت حال نے کہانی کی بنت اور کہانی کے پرانے تصور کوایک نئے نامیاتی اسلوب میں بدل دیا۔ جو مر کے تلب الهیت کرتے دروبست میں زندگی کے پھیلاقا وروژن کی وسعت گیری کی نیابت کرتا ہے۔ یہ اسلوب من یٹ الجموع پورے نئے انسانے پر محیط ہے۔ مگر اس سے آھے بھی کئی اسلوبیاتی امریں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ کہانی کہنے کے نئے انداز ، بیان کرے طریقہ کار کے ساتھ افسانہ 'نگار کا چیزوں کو ویکھنے کارویہ ،ان سے وابستگی کی سطح، جملوں کی الست وبر خواست، علامتوں كا چناة اور زبان كاور أ، نئ كہانى كى بنت كر آ ہے۔ انظار حسین نی کہانی کاری کا پہلا نام ہے، حس نے علامتی انداز کو شوری سطح پر بر آاور کہانی کو جہان آزہ سے روشاس کردیا۔ انتظار حسین کہانی بناتے ہوتے داستانی زبان اساطسری تہذیبی اور مذہبی علامتوں سے کام کیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں تنین ادوار نمایاں نظر آتے ہیں۔ روایت سے وابستہ تلمیجاتی اور جدید ترا دوار میں تقسیم کرتی ہے۔ کو اسطوری علامتیں داستانی انداز اور تہذیبی / مذہبی علامتوں کا استعمال دوسروں کے ہاں بھی نظر ہتا ہے، مگر ایک لمل، تواتر ، ہمز کاری اور فنی استغراق کے سبب بیرانتظار حسین کی پہچان بن گیا ہے۔ ایک جگہ وہ خود کہتے ہیں کہ اصل میں میرے جوشروع کے افسانے ہیں ان میں داستانی عناصرا ورا وہام وغیرہ کا ذکر تہذیبی توالے سے ہے۔ ہنکہ یہ عناصراس تہذیبی فضا کا حصہ تھے ' جے میں بیان کررہا تھا'اس لئے یہ چیزیں ان افسانوں میں بھی آگئیں۔ انتظار حسین جہاں ایک طرف ماضی کی طرف لوٹ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہیں جدید طرز احساس رکھنے والے البانہ نگار کی حیثیت سے دور انحطاط کو اخلاقی اور روحانی زوال کے میں منظرمیں دیکھا ہے، جیساکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ انظار حسین کے افسانے تنین ا دوار پر تھیلے نظر آتے ہیں۔ پہلا دور تہذیب کے ٹوٹنے بکھرنے اور ریزہ ریزہ ہونے پر دال ہے، حب میں " سوت کی "مار" اور " دوسرا گناہ" جیسے افسانے جنم لیتے ہیں۔ پھر ساری فضاایک نئے اور اجنبی ماحول میں

بدل جاتی ہے، تو مرب سے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یہیں دہ شہرافسوں تخلیق کرتے ہیں اور مشکوک لوگ جیساافسانہ ان کا تعلم سے جنم لیتا ہے، مگر شک کی فضاحی تنمیرے دور میں انتہا کرتی ہے۔ وہ آخری آ دمی ہے۔ جہاں سارا معاشرہ ایکر انفعاسیت کی نیابت میں ہر ہور ہا ہو، تو فرد کی منہا کو ششیں ہار آ ور نہیں ہو تیں اور آخری آ دمی بھی بالآخر بندر بن جاتا ہے افا انتظار حسین کے ساتھ علامت کے علائق میں داخل ہونے والوں میں جوگندر پال اور رام لال کا آ ہنگ بلند تر ہے! کو گو انہوں نے نہ تو تو اتر کے ساتھ علامت میں اور نہ ہی اس میں اپنی شناخت پر زور دیا تا ہم ان کے بعض افسانے کے علامت اور نہ ہی اس میں اپنی شناخت پر زور دیا تا ہم ان کے بعض افسانے کے علامت کے کرداروں کے پاقس کے بنچے مارشی زمین ڈکمگاتے ہوئے آئ کے کا نسل ما اللہ یہ بھیتر، جو ہے سو ہے، پارشاہ وغمرا نہا میں کی چیزیں ہیں۔ تا ہم ان کے افسانے کے کرداروں کے پاقس کے بنچے مارشی زمین ڈکمگاتے ہوئے آئ کے انسانی المیے پردال ہے۔

رام لال نے یوں تو کئی علامتی افسانے تحریر کئے مگر چاپ کو علامتی کلاسیک کا درجہ حاصل ہے۔ کہ انہوں نے احص کے میں طرح آج کے انسانی دکھ کو محسوس کیا۔ وہ اندر سے کرلاتے انسان کی محبور اور مقہور آزا دی سے لسریز ہے۔

اسی دور میں غیاث احد محدی اور احد یوسف کے افسانے بھی جدید عہد کے انسانی المیے پر بنیا دیں استوار کرتے ہیں۔ ۲۳ کھنٹے کا دن احد یوسف کاایک شہکار افسانہ ہے۔

اردو علامتی افسانے کے جدید عہد کا آغاز انور سجاد سے ہوتا ہے۔ دہ پہلے باشور افسانہ نگار ہیں جنہوں نے علامتوں کی تخلیق کرتے ہوتے ان کے ماہی سلسہ عمل کو پشمہ حیات کے تناظر سے سمجھا۔ تخلیق کیا اور بر آ۔ ان کا علامتی نظام گھڑی گھڑاتی غیر فطری اور فارمولا ٹاتپ وضغ کاری نہیں بلک یے داقعہ کے بطن سے نمویاتی ہے اور تخلیق کی اندر دنی سطح سے اس کا انسلاک دعلامت کی فطرت کی نیابت ہیں ، منکشف ہوتا ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہوکہ لکھنے والے کا جتنا بڑا و ژن ، آ درش اور موصوع ہوگا اس کی علامت اتنی ہی مضبط اور توانا اسلوب کی حال ہوگی ، انور سجاد ایک ایسان کا تموج ، سماجی واردا توں کا ایک ایسان کا تحرج ، سماجی واردا توں کا ایک و سیع کینوس ، احسامات کا تموج ، سماجی واردا توں کا ایک و خیرہ اور ایک بڑن آ درش ہے ، چنانچ ان کی علامت گری ان کی فکر سے ابھرتی اور بھر پور ہمزکاری کا اظہار کرتی ایک و خیرہ اور ایک بڑن آ درش ہے ، چنانچ ان کی علامت گری ان کی فکر سے ابھرتی اور بھر پور ہمزکاری کا اظہار کرتی

انور سجاد صداقت اظہار کا انسانہ نگار ہے۔ اس کا مطمع نظران آفاقی سچاسیوں سے عبارت ہے، جو انسان کی

تنین کے ماتھ ہی موحدت کی گئی تھیں۔

اس صنمن میں ان کا افسانہ دوب ہوا اور لنجا پیش کیا جاسکتا ہے۔ جہاں عصر کی عبر تناکی متقبل کے موہوم می فاتش میں ہوت مال اور بشارت کا سبب بنتی ہے۔ انور سجاد جو زندگی کے عمل میں روشنیوں کا خواہشند ہے وہ صورت حال کو رجا سیت کے پندار میں دیکھتا ہے اور " دوب ہوا اور لنجا" کے کردار کے گلتے سموتے جسم کی سمواند اور رسے ہوتے کو رجا سیت کے پندار میں دیکھتا ہے اور " دوب ہوا اور لنجا" کے کردار کے گلتے سموتے جسم کی سمواند اور رسے ہوتے لئے بازوسے آٹھویں رنگ کو تولب ماہیت (METAMORPHOS) کے ذریعے ایک نئے انسان کی شخلیق کر تا

ہے۔ اس ضمن میں انور معاد کی معرکت الا آرا۔ کہانی والی ۔ دیوجانس اروانگی نئے عہد کی نئی کہانی کی تشکیل کرتی ہے۔ جاں علامتوں کا نیا نظام جہد للبیتفا۔ کی میابت کر آبافسانے کے لئے نئے جہات کا اعلامیہ بنتا ہے۔

جاں علامتوں کا نیا تھا ہم بہد سبھالی تا بہد سبھالی کے محروح ہوتے اعتماد کو اعتبار عطاکر نے والا سربندر پر کاش علامت نگری بیا تھینی کی فضہ میں افسانہ تخلیق کرکے محروح ہوتے اعتماد کو اعتبار عطاکر نے والا سربندر پر کاش علامت نگری خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جو تہذیب کی شکستگی ہے بیدا ہوا تھا۔ سرہندر پر کاش کے ابتدائی افسانوں کو پڑھتے ہوئے شدت سے احماس ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور جب انسان بے اعتبار ہوجاتے تو عصر کا مکالمہ اپنی موت مرنے لگتا ہے، جو کسی مجی قوم کی ادا ور بہ انسان بے اعتبار ہوجاتے تو عصر کا مکالمہ اپنی موت مرنے لگتا ہے، جو کسی مجی قوم کی ادا وار ور بہ انسان بے اعتبار ہوجاتے ہیں مکالمے کو مرنے نہیں دیا۔ ان میں رونے کی آواز اور ادر مرسے آدمی کا ڈرائنگ روم خاص طور پر پیش کتے جاسکتے ہیں۔

براج مینرہ بھر پور زندگی کاافسانہ 'نگار ہے لیکن اس کے افسانے سے اثدہ حام اس طرح غائب ہے جیسے قحط زدہ علاقے بے یقین محروم میں نہ سے نتیج میں لوگ بے یقین ہوجاتے ہیں اور پھبر آہستہ آہستہ انسان معدرہ کی پنائیت اور یگانگت کے جذبے سے محروم ہوتے ہوتے ہوتے اپنی ذات اور ذات کے گرد تھیلے ہوتے خوف کے سناٹے میں اتر کر تنہا تنہارہ جاتے ہیں۔ جس کے اندر ہو کا عالم چھاجا تا ہے۔

مینرہ اردو افسانے کا نہایت حماس نام ہے اور انا پرست بھی۔ اس کے اندر کی حماسیت اور افادیت اس کے اندر کی حماسیت اور افادیت اس کے افسانوں میں اپنی کر ختکی کے ساتھ وکھائی دیتی ہے۔ پورٹریٹ بلیک اینڈ بلڈ، ریپ، مقتل، سپاہی کا خون اور آخری کم پوزیشن اس کے شاہکار افسانے ہیں۔

فالدہ حسین علامتی افسانے میں قد و قامت کے اعتبار سے ایک اہم مقام کی حال ہیں۔ ان کے ادب لطیف میر چھپنے والے پہلے افسانے نے ہی اوبی حلقوں کو چونکا دیا تھا۔ وہ حیرت کی افسانڈ نگار ہیں۔ حیرت زندگی کے اس چھر حیات سے میچو شتی ہے جس کے مامنے زمان و مکان کی حد بندیاں بے معنی اور کا تنات کی تنگ وامانی نہیں ہوتی۔ اس کی زقند کا تنات کی وسعتیں توڑ کر باسر نکل جانے اور لوٹ آنے کی توصیف سے منصف ہوتی ہیں۔ خالدہ حسین کے بال بھی حیرت کا احساس کھی تجسیمی ور کھی ماوراتی اوا میں ہوتا ہے۔ ان کے ابتدائی افسانوں میں یہ احساس سیال شکل میں پر اسسراریت کے منطقوں میں ظامر ہوتا ہے اور پھر فلسفیانہ آہنگ کے ماتھ اوپر اٹھتا ہوا بالآخر صوفیانہ لہر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے افسانوں میں حیرت کے لائٹ بی سے اس طرح جای ہوتی ہیں کہ کہیں کہیں حیرت کے لائٹ بی شار میں بدل جاتی ہیں۔ کہیں کہیں حیرت کے لائٹ بی

اس صنمن میں ان کے دوافسانے "اک بوند اپوکی" اور " سواری" بہترین مثالیں ہیں۔

احد ہمیں بنیا دی طور پر شاعر ہیں، مگر ان کے چند افسانوں نے اردو کے جدید افسانے کو بڑی تقویت پہنچاتی ہے۔ ان کی علامت گری بیک وقت جدید بھی ہے اور قدیم تہذیبی ورشے اور اساطیر کے استعمال سے متصف بھی۔ وہ بیدی کی طرح ہندو ماتی تھالوجی، انتظار کی طرح اساطیرا ور داستان اور انور سجاد کی طرح جدید علامتوں کی تشکیل پر قدرت رکھتے ہیں ان کا ایک افسانہ کلمی تحریدی اور علامتی کہانیوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

مسعود اشعر کے افسانوں کا خمیر تہذیبی اور مذہبی علامتوں سے اٹھنا ہے، چنانچے علامتوں کا ماوراتی آہنگ افسانے
میں خوابید گی کی ایک الیمی صورت حال کو ابھار تا ہے۔ جو وار دات کو خوابیدہ فکری زاویوں میں الجھاکر ابہام کی نظر کردیا
ہے۔ تلمیح اور محاکات کا استعمال بھی مسعود اشعر کے ہاں ارزانی ہے۔ انہوں نے کئی جگہوں پر بات کہنے کے لئے قرآنی
آیات کامہارا بھی لیا ہے۔ مگر اس کے افسانے پڑھتے ہوتے زمین کے کم ہونے اور بے پناہ رہ جانے کا احساس بڑا شدید
ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش میں ڈھل جانے سے پیدا ہوا ہو۔

دکھ جومٹی دے 'آ نکھوں پر دونوں ہاتھ اور اپنی اپنی سچائیاں اس المیے کی ہازگشت ہیں۔

علامتی افسانے کا دوسمرا دور ۱۹۲۱ ۔ کے بعد سے شروع ہو تا ہے جو علامتی افسانے کے استحکام، توانائی اذر شعوری رویے پر غاز ہے۔ ۵۸۔ کے مارشل لار کے اثرات تقریباً اسی دور میں نمایاں ہونے لگے تھے۔ ۱۹۹۲ کی بنیا دی جہوریت جگہ پاچکی تھی اور اظہار سلبی کی ردا مضبوط تز ہوتی گئی تھی۔ اسی دور میں رشید امجد، مثنا یا د، اعجاز راہی، مسیع آہوجہ، اسد محمد خان، امراۃ طارق، ام عارہ، تقی حسین خرو، سیدہ حنا، حیات احد گدی، مظہرالاسلام، منصور قیصر، نحجم الحسن رصوٰی۔ نعیم آروی، اے خیام، انہیں صدیقی شمس نغان اور ان سے قدر سے بعد احمد داقد، احمد جاوید، قمرعباس ندیم اور بہت سے دیگر لکھنے والے علامتی انسانے کی دنیامیں داخل ہوتے۔

رشید امجد دوسرے دور کے لکھنے والوں میں سرخیل ہیں۔ ان کے ہاں نہ صرف فکری سطح پر علامت کری کے نئے ور کھلنے محس ہوتے ہیں، بلکہ تکنیکی اعتبار سے علامت ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے اور ساتھ ہی لفظ کی نئی قدر وقیمت کا تعین اور اس کے ملٹی ڈائمنشل استعمال کے نئے رخ سامنے آتے، ثابتداس کاسب یہ ہو کہ رشید امجد نے روایتی افسانے سے آغاز کیا تھا اور علامت کی دبیا میں آتے آتے زندگی کی تلخ حقیقتوں اور معاشرے کی ابتری کے نفیہ قلی قابل سے آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساجی منافرت اور منافقت کو کھلی آ نکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ چنانچ جنب زندگی کے ان معاملات کو افسانے کا موصوع بنایا جو اسٹیلبشنٹ کے لئے قابل قبول نہ تھے۔ تو ان کی روایتی زبان کی جگھ طلی قبل دورایت کے سیدھے سادے انداز کی بجائے تہمہ داری نے ملٹی ڈائمنشنل لیچے۔روایتی تکنیک کی جگہ علامتی رویے اور روایت کے سیدھے سادے انداز کی بجائے تہمہ داری نے لئے گا۔

رشیر نثاران کے افسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ" انسانی تضادات کاسلہ رشیر امجد کے ہاں قدم قدم پر ملتا ہے۔ ہوااور جنگل کے استعارے خوف، نفرت، سنگ دلی، خود پرستی اور بے سمتی کی نشان دہی کرتے چنانچہ رشید امجد نے ان استعاروں کوانسانی تضاد کے احساس اوارک نتی وصدت کی تخلیق کی صورت میں ہر تا ہے"۔

رشیرامجد کے ہاں آج کے ٹوشتے پھوشتے انسان کی مکمل تصویریں بنتی ہیں، وہ تہذیب اور سماج کو ایک دا تر ہے میں بینتے بگڑتے دیکھ آاور تاسف کر تا ہے مگر اسے اس پر تفخر بھی ہے کہ وہ ایک ثاندار ماضی کا امین اور امکانات سے پر متقبل کو دیکھ سکتاہے۔اس ضمن میں اس کاافسانہ سمندر قطرہ سمندر خاصے کی چیزہے۔

محد منتایا دینے بوں تو روایتی افسانے سے آغاز کیا مگر ۱۰ کی علامتی تحریک میں وہ ایک فعال افسانہ 'لگار کے طور پر ثامل ہوتے۔ مگر مہری اور عمین علامتوں کی بجائے زندگی کی ہلکی پھلکی علامتوں کو اپنااظہار بنایا اور وقت کے ساتھ یہ اسلوب اس کی پہچان بن گیا۔ منتا یا دکی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے کہائی کہنا آتا ہے۔ فن کی یہ سطح ان کے ساتھ

ا دب میں آنے والے بہت سے افسانہ 'نگاروں کے ہاں دکیاتی نہیں دیتی، کیونکہ جدید کہانی کاری کے باوصف اس نے اب تک روایت سے اپنارشتہ نہیں توڑا۔ بند مٹھی میں جگنواس کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا۔ اس سے قبل انور مجادی استعارے اعجاز راہی کا تثیری ہجرت اور رشید امجد کا بے زار آدم کے بیٹے اسی تر تیب سے ثائع ہو چکے تھے، چنا نچ بز مٹھی میں جگنوکی اثباعت سے مثایا دکی کہانیاں نے اوب میں اضافے کاسب بنیں۔

مظہرالاسلام کا تعلق ، ۲۔ کے بعد آنے والی نسل ہے ہے۔ مظہر نے نی کہائی کی دبیا میں اس وقت قدم رکھا جب علامتی کہائی اپنی بھا۔ کی جدو جہد سے گزر کر قبولیت کی طرف قدم بڑھا جگی تھی۔ مظہر کے افسانے انسان کے بنیاد ک حب علامتی کہائی اپنی بھا۔ کی جدوں کو د کیھے ؛ انہیں سمجھنے اور مصاح کی بنیا دی نفیات کا اظہار بن جاتے ہیں۔ پھیروں کو د کیھے ؛ انہیں سمجھنے اور مسیلئے کا شجس مظہر الاسلام کے افسانوں کا بنیا دی فن ہے۔ ان کے اولین افسانوں کے بر عکس کہ جن میں علامت مازی مسیلئے کا شجس مظہر الاسلام کا اسلوب ایک نئے طرز احماس کے ماتھ ماسے آتا ہے جب میں اس کا موصوع بھی بدل جا آ گھمبیر ہے ، بعد کے افسانوں کا اسلوب ایک نئے طرز احماس کے ماتھ ماسے آتا ہے جب میں اس کا موصوع بھی بدل جا آ ہے اور اچھ بھی۔ فنی زاویے بھی تنبدیل ہوتے ہیں اور کہائی کاری کا انداز بھی ۔ یہاں مظہر الاسلام کا فن ایک خوابصور تے اور اچھوتے اسلوب میں وار د ہو تا ہے۔ ہواب اس کی بہتیان بن گیا ہے۔ اسلوب کا یہ انوکھا اور چو کا دینے والا انداز صرف اس کی کہوزیشن اور موصوع کی تر شیب تک محدود نہیں اس کی کہائیوں کی عنوانات کے ماتھ ماس کے افسانوں کا مرب بھی گئی ہوئی لڑگی اس کے بدلتے ہوئے اس سے بھی ظامر ہے۔ گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدگی اور باتوں کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑگی اس کے بدلتے ہوئے اصل میں اور اسلوب کو ظامر کرتے ہیں۔ وہ ایک ذہین اور پوشینشل افسانہ نگار ہیں۔

قرعباس ندیم کے ہاں زندگی کا شور احماس مرگ سے جنم لیتا ہے اور اس کے افسانوں میں ڈری اور سہی ہوئی فضا موت ایسے سکوت میں پرورش پاتی محسوس ہوتی ہے اس کے مجموع شیشے کی آبرومیں ڈراور ڈراہوا آدمی بنیادی صینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈراسے اس کے سماج نے دیا تھا جواس پورے عہد کی کہائی میں موجود ہے مگر قمرعباس کے ہاں کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈراسے اس کے سماج نے دیا تھا جواس پورے عہد کی کہائی میں موجود ہے مگر قمرعباس کے ہاں اس لئے قدرے زیادہ کہ ایک حماس ذہن کی موت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ وہ انسانوں پر انسانوں کے ظلم کا گواہ بنتا رہے۔ یہ بخ کا چہرہ ای گواہ کی پہنچ نے مرتب ہوا ہے، حیں نے قمر عباس کے احماس سے جنم لیا۔

نئے انسانے کا تنمیرادور ۱۶۔ سے بعد شروع ہوتا ہے جب وقت کی سنگی ایک بڑے المیے کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک مارشل لار کا اختتا م ایک از سرنو مارشل لار پر رکھا جاچکا تھا، نئے انسانے میں اس کی ہازگشت ساتی دینے لگی، اس

دوران کتی نئے افسارنہ 'نگار علامتی عہر میں داخل ہونے ان میں احمد جادید اور احمد داقة دو بڑے نام ہیں۔احمد جاوید نظریاتی لور پر ترقی پیند اور فتی اعتبارے علامت پرست ہے۔ اس کی علامتیں اس کی نظریاتی Commitment ، معاشرتی شور سے کما حقہ لسریزا ور استعمال میں بہنہ کاری کااعلیٰ نمونہ ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں فکری معنویت اور مقصدی تہ داری يداكر في نبايت كامياب رائ احمد جاويدائي المعصرون من بالكل مختلف ال لاظ عدم بها بحكم الى في اين افیانوں میں افٹکول ازم بلجسرااور نہ ہی فلسفیانہ موشکافیوں میں خود کو الجحایا، بلکہ الیمی علامنوں کے ذریعے اپنے معاشرتی سائل کوا یکسپوز کیا۔ جن کا دراک عام قاری کے لئے بھی ممکن ہے۔ اس کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ غیرعلامنی کراراں ہے، ج فکر سے موصوع تک و تر تیب سے ترجمن تک متلنکی ہمز کاری سے لفظیات کے استعمال تک علامت می علامت ہیں۔ احمد جاوید کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ وہ کہانی کہنے اور کہانی مبنے کے فن سے واقف ہے۔ امد داؤد بنیا دی طور پر ایک طاقند نکر اور فن کا حال کہانی کار ہے۔ اس کی آواز اس کے ہم عصروں میں ، ب سے توانا ہے۔ اس نے ، > کے بعد افسانے کی تعمیرو تشکیل میں مم کرار اداکیا ہے۔ اس کے باں اجماعی صمیر کی نمان کی تمرے ماجی شور کو سنعکس کرتی اور طبقاتی تشادات کرداروں میں وحل کر شناخت ہوتے ہیں۔ معاشرے میں طبقہ داری تفریق میں طرح از <sub>ا</sub>نی زند کیوں پر اثر انداز ہوتی ہے احد داوّدا ہے اس شدت کے ساتھ کمال فن سے پیش کر آ ہے۔ وہ اپن کہانیوں کو علامتی پیکروں اور منظر انگاری کے جدید رویوں سے باتا ہے۔ رشید امجد کے بعد نشری زبان کو شعری زبان کے قریب لانے میں اس کے اسلوب کا بڑا دھ ہے۔ مرزا عامہ بیک نئے لکھنے والوں میں الیا ذہین اور صاحب اسلوب کلحاری ہے، حس نے مواد کی نسمت اسلوب پر زیادہ توجہ دی ہے۔ کہائی کی نسبت: بان کی ترسیب اور استعاروں میں ایک خاص دکھ رکھاؤ کا اہمام نظر آتا ہے۔ مرزا حلد بیک نے مغل تہذیب کی ہاقیات ہے اپنی کہانیوں کاخمیرا ٹھایا اور ایک خاص قسم کے ماحول کو مانتی کے وھند لکوں ہے کال کر عہد جدید کے سائل اور الیوں کے رو پرولاکھڑا کیا۔ حس سے اس کے موصوعات میں ایک ایسا متوع ابھرا جواس کے مجم عصروں میں مفتود ہے۔ بغول پروف برجیلانی کامران مرزا طد بیگ کے افسانوں میں جو کہائی ہے۔ ا وہ تا دوں اور یا داشتوں کی کہانی ہے۔ آیک ایے انسانی عافقے کی کہانی ہے جس پر گزرے وقتوں کی یا دیں لکھی -U1 BM

ملطان نسیم جمیل نے اپنے موصوعات اپنے ارد گرد سے نتخب کتے ہیں، حن کی نظرت، جبلت اور سماجی نفسیات پرانہیں مکمل گرفت عاصل ہے۔

علی حیدر ملک طامر آخریدی اے خیام نجم الحسن رصوی ارتحان شاہ عزیز انہیں صدیقی افعت نواز اطار ق محمود قاصی تقی حمین خرد انوار احد افظر طان نیازی ازاجہ دنا طامر مسعود آصف فرخی انور زاہری آغاسہیل، عوص محمود قاصی مسید اطامر نقتی مسید اور اجد افظر طان نیازی امراؤ طارق سلیم آغا قزلباش اصغر ندیم سید امرف احدا ور بے شار ایے سمید اطام نقتوی است مسید مسید علامت کے لباس میں اپنے عہد کے لئے الی کہانیاں شخلین کیں ۔ جنہیں وقت کھی مار نہیں سکے گا۔

اردو کہانی نے روایت سے عدامت تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ لیکن حتی انداز سے جوبات کہانی کے بارے میں کمی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ تام اضاف کی نسبت اردو کہانی ہی وہ واحد صنف ہے، جواپنے آغاز سے زندگی کی نائندگ کا تق رکھتی ہے کہ اس نے ہمیشہ انسانی سانسوں کواپنی ذات میں محسوس کیا اور پھران زندہ سانسوں کوہمیشہ کے لئے اپنے اندر سمو کر امر ہوگئی۔

## دیگر اصناف اوب



خطوط نگاری نجی عمل ہے اس لتے اسے باقاعدہ فن کادرجہ نہیں دیا جاتا۔

وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ فن شخصیت کا پردہ ہے لیکن خط کسی پردے کو قبول نہیں کر تا فن ابلاغ عام کا تقاضا كرتاب ليكن خط شركت عام سے كريز كرتا ہے خط كى غايت أونى خبررسانى مجى ہے اور مخاطب كوراز دان بنانا اور اپنے ول كابوجيم إيكاكرنا مجي ہے اس ميں جو كھ لكھاجاتا ہے يہ سمجھ كر لكھاجاتا ہے كہ اسكى تشمير نہيں ہوگى اور مكتوب نگارا پني شخصیت کو آشکار کر رہا ہے تو اسکی حقیقت مکتوب اللیہ تک ہی محدود رہے گی چنانچہ خط کا علقہ اثر مخصر اور پالعموم صرف ایک آدی تک محدود ہے خط میں خبررسانی کا عمل بڑی سادگی سے سرانجام پاتا ہے اور اس میں مصنوعی لفاظی اسلوبی رعناتی یا اہمام بالارادہ کی کنجائش بہت کم ہے خط میں انسان اپنی ذات کی کمین گاہ کے دروازے صرف اپنے دوست کیلئے کھولتا ہے اور اپنی آرزوں تمناوں اور خواہثوں میں مکتوب الیہ کی مشرکت کو ایک دوستانہ فعل شمار کر تاہے چانچ ایک اچھے خط کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام تر صداقت پر مبنی ہواور مکتوب نگار کے مافی الضمير بجک ر ماتی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالے خط جتنا غیر فنی اور غیر آرا کشی ہوا تنا ہی جاذب نظراور حقیقی معلوم ہو تا ہے خط ایک مخصوص نوعیت کی خود کلامی ہے اور کمتنب الیہ چونکہ خط 'نگار کا دوست اور اسکی شخصیت کا حزو ہے اسلتے وہ خط لکھ کر اپنی خلوت سے بام نہیں آتا بلکہ اپنے باطن کی سیاحت کے بعد دوبارہ ایک نتی خلوت میں جاگزیں ہوجا آ ہے اس عمل میں کی خدشے خوف یا خطرے کے بغیروہ اپنے جذبات واحمامات اور خیالات و تصورات کو بے محابا آشکارا کر تا چلاجا آے اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کر آ ہے تو ناکامیوں کے ذکر سے بھی گریز نہیں کر آاور انداز بھی ایسااختیار کر آ ہے کہ تحریر سے تصنع تکلف اور خود نمائی کا زاویہ نمایا ل نہ ہواور حقیقت خود آخود آشکارہ ہوتی حلی جائے۔

اسلوب احمد انصاری کے خیال میں اچھے اور مزے کے خطوط لکھنا ایک جبلی عطیہ ہے میری راتے میں خط لکھنا انسان کی جبلت میں شامل ہے لیکن اس عطیے کی تقسیم عام نہیں انسان دو سروں کی باتیں سننے اور ان تک اپنی باتیں پسنج نے کی عادت میں مبتلا ہے اور خط 'لگاری اس عادت کی تکمیل کا ایک عمدہ وسیلہ ہے جب کمتوب 'لگار کے پاس کونی مجی نہیں ہوتا تو وہ تھم اٹھاکر کمی دوست سے مصروف کلام ہوجاتا ہے ظوت کو انجمن میں تبدیل کر ڈالٹا ہے اور
یوں اپنی ذات کے تحربات اور انکشافات سے لیکر ایک عالم نگ کے موضوعات پر خیال افرینی یا عاشیہ آرائی اس اعتماد
کے ساتھ کرنے لگتا ہے کہ اس کی گفتگو کو کوئی تعیرا شخص من نہیں رہادہ سرا شخص دوست اور تغیرا شخص ولن ہوتا ہو دوسرا شخص بات کو اپنی ذات تک محدود رکھ سکتا ہے لیکن بی بات تغیرے آدئی تک پہنچ جائے تو کو ٹھوں چڑھے بغیر نہیں رہتی اچھا خط روشنی کا وہ دھارا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف رکاوٹ کے بغیر سفر کرتا ہے اور نہیں رہتی اچھا خط روشنی کا وہ دھارا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف رکاوٹ کے بغیر سفر کرتا ہے اور نہیں رہتا ہی کو آئی میں اور اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر ڈالٹا ہے مکتوب نگار اویب شاعریا عالم ہو تو خط کی نوعیت مگر تا ہے تعربیل ہوجاتی ہے اور یہ محض فرا ہی اطلاعات کا پر نہ نہیں رہتا بلکہ اویب کے نہاں خانہ خیال تک رسائی عاصل کرنے میں معاونت کرتا ہے چانچ اچھا خط لکھنا ایک جبلی عظیہ نہیں بلکہ ای ، ھی قوت ہے جے روبہ عمل لانے کی معاونت کرتا ہے چانچ اچھا خط لکھنا ایک جبلی عظیہ نہیں بلکہ ای ، ھی قوت ہے جے روبہ عمل لانے کی معاونت کرتا ہے چانچ اچھا خط لکھنا ایک جبلی عظیہ نہیں بلکہ ای ، ھی قوت ہے جے روبہ عمل لانے کی معاونت کرتا ہے چانچ اچھا خط لکھنا ایک جبلی عظیہ نہیں بلکہ ای ، ھی قوت ہے جے روبہ عمل لانے کی معاونت کرتا ہے چانچ انجا خط کھنا ایک جبلی عظیہ نہیں بلکہ ای ، ھی قوت ہے جے روبہ عمل لانے کی معاونت کرتا ہے چانچ انجا خط

ماضی بعید میں اس قوت کو کامیابی سے استعمال کرنے کا سہارہ کی دانثوروں کے سربندھتاہے ماتی سیرہ نے اپنے مکاسب میں رومۃ الکبری کی معاشرتی زندگی کی بہت اچھی جملکیاں پیش کی ہیں ان مکاسب پر مرچند نظم وضبط اور کلاسیکی انداز کی دبیر تہد بھی ہوتی ہے اور مضمون آداب و تحفینات کی جملہ جکڑ بندیوں میں محبوس ہے اور ان میں خود کلاسیکی انداز کی دبیر تہد بھی ہوتی ہے اور ماتی سیرہ کلاگی کے بجائے خطاب کازاویہ نایاں ۔ نہم ان خطوط میں قدیم روم اور اسکا تہذیبی معاشرہ موجود ہے اور ماتی سیرہ کے خطوط ان آثار قدیمہ کے پردہ کتا ہیں ماتی سیرہ کا اسلوب ایک مخصوص تہذیب کا آئینہ دار تھا اور اس کے خطوط ان آثار قدیمہ کے پردہ کتا ہیں ماتی سیرہ کا اسلوب ایک مخصوص تہذیب کا آئینہ دار تھا اور اس کے انگشافات میں دوسرے آدگی کو مجم راز بنانے کی آرزو نمایاں نظر آتی ہے

انگریزی زبان وادب میں باقاعدہ خط نظاری کی ابتدار پندر هویں صدی عیبوی میں تسلیم کی جاتی ہے لیکن اے لطیف اور سب بنانے میں ایک غیر معمولی شاعر ولیم کوپر نے زیادہ حصہ لیا زندگی نے ولیم کوپر پر اپنا النفات فراداں نجھاور نہیں کیا تھاوہ زندگی کے محمسان میں ثائل نے کے بجائے زندگی سے پہلو تھی کی کوشش کر تا تھااس نے ستعد مرتبہ خود کشی کی کوشش کی لیکن زندگی نے مرمرتبہ اسے موت کے کنویں سے کھنچ لیا آتش ،انوں کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا باخ کی روشوں پر ٹہلنا پھولوں سے باتیں کرنا اور دوستوں کو خط مکھنا محبوب شینطے نئے اس کے خطوط کی معراج یہ کے کہ ان میں سے بیشتر کو باآس نی انشائیوں میں شار کیا جاسکتا ہے۔

تھامس گرے اس دور کا ایک اور بڑا کہ تنوب 'نگار ہے ولیم کوپر کی طرح تھامس گرے بھی ایک نظرتی شاعر تھا وہ جذبے کی لرزتی ہوئی کی فینیت کو حمی سطح پر پئیش کرنے کا سلیقہ جانیا تھا نظارہ نظرت کی ایک چھوٹی می جملک اس کی ذہن دیا کو تہد بالا کر دیتی اور دہ اس عالم دار ختگی میں اپنے مخصوص دو ستوں کو خط لکھنے بیٹھ جانا گرے کے خطوط اس کے ذہن کی ہزادہ ردی کے فوبصورت نقوش ہیں یہ اس کی سنہائی کے خوبصورت مونس ہیں وہ لمحتہ موجود میں رہنے کے باوجود کی اندا دو مرد کی کوئشش کرتا اور اپنے داخل کو دوستوں پر عریاں کر ڈالٹا ان خطوط میں جذبہ اس قدر وارفتہ اور فلط نظرت کا شاہدہ اسا عمیق ہے کہ تھاس گرے کے خطوط نشری نظمیں محس ہوتی ہیں اور قاری اس کے شاعرانہ اسلوب کی دعنا میون ہیں اور قاری اس کے شاعرانہ اسلوب کی دعنا میون ہیں اور قاری اس کے شاعرانہ اسلوب کی دعنا میون ہیں اور قاری اس کے شاعرانہ اسلوب کی دعنا میون ہیں مسکلاً۔

ای دور میں لیڈی میری مانٹیو نے خط نگاری کا ایک نیا انداز پیدا کیا جس نے اہل نظر کو فرراً اپنی جانب متوجہ کرایا لیڈی مانٹیکو مشہور و قائع نگار ہے لی کی قرابت دار تھی ڈائری نگار ایولین کے ساتھا اس کا دور کارشتہ تھا اس لحاظ سے اپنی یا دوں کی ا دبی تحریر میں نشقل کرنے کا فن اسے خاندانی وراشت میں ملا تھالیڈی مانٹیکو آزاد خیال خاتون تھی فرکشن لیٹرزمیں اس نے ترکیہ کے رسوم ورواج کو ایک ادیب کی نظر سے ویکھا اور ان پر اس حقیقت بینی سے تعلم چلایا کہ عثافی کو دار سطح پر ابھر آیا لیڈی مانٹیکو نے اپنی بیٹی مفر بیوٹ کے نام دلچسپ خطوط لکھے ہیں یہ خطوط ازدواجی زندگی کے مسائل کا اعاظہ کرتے ہیں ان میں ٹائستہ مزاج دانثورانہ شنو شوت اور جذباتی سرگری موجود ہے ان خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ھویں صدی کی خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ھویں صدی کی خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ھویں صدی کی خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ھویں صدی کی خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ہویں صدی کی خطوط میں اس عہد کے ادب پر بھی معنی خیزرائے زنی کی گئ ہے ہیں وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار ہو ہیں میں معنی خیزرائے زنی کی گئے ہے ہی وجہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھار کی ہے میں وہ ہے کہ لیڈی مانٹیکو کو اٹھا کیا گیا ہے۔

میری کلبورنگ کی خط نگاری کو مجی ای دور میں شہرت حاصل ہوتی وہ اپنے عہد کی ایک زندہ دل شخصیت تھی اس نے خطوط میں ملکہ کیرولین کی تھریلو زندگی کے بارے میں جوا نکشافات کتے ہیں ان میں دلچیسی کے علاوہ تحیر کا خطیر عصر مجی ثامل ہے میری کلیورنگ کو اپنے عہد کی اوربی شخصیات میں سے ہور میں والپول سوف لاونس کرے کیش لاز ڈچ فیلڈ اور پوپ وغیرہ سے قربت کاشرف حاصل تھااس کے خطوط اس عہد کا اوبی منظر نامہ مجی پیش کرتے ہیں از ڈچ فیلڈ اور پوپ وغیرہ سے قربت کاشرف حاصل تھااس کے خطوط اس عہد کا اوبی منظر نامہ مجی پیش کرتے ہیں تاہم ان کا بیشتر حصہ خوف فسادخات کے خدشے سے جلادیا گیا بچے کھی خطوط کو سپنسر کامشین نے مرتب کیا اور اب انہیں سے اس عہد کی مجلسی زندگی کے قدیم نفوش کی بازیافت کی جاتی ہے۔

متذکرہ دو خواتین نے انگریزی خط نگاری کو جو عروج عطاکیا تھا اس سے یہ بادر کیا جانے لگا کہ خط لکھنا صرف عور توں کا کام ہے اور ڈاکٹر خورشیر السلام نے تو پیرائے بھی دی ہے کہ دنیا کے بہترین خطوط خواتین ہی کے تعلم سے سرزد ہوتے ہیں یہ راتے اس لیے مبنی ہر حقیقت نہیں کہ اسی زمانے میں کلار ڈہمیرو کے رابرٹ والپول خلپ ڈور مرسٹین ہوپ اور ہوریس والیول جے خطوط 'نگار منظرعام پر آئے جو مشاہرے اور آثر کے بیان میں پد طولی رکھتے ہیں اور خطوط کے سادہ پیانیہ میں جذبے کی گرم امردوڑا دیتے تھے ان کی خصوصی عطایہ ہے کہ ان ادبانے نجی خطوط انگاری کو مذ صرف ا دب کا درجہ دیا بلکہ خطوط کے وسیلے سے انگریزی تہذیب تدن اور معاشرت کے بہت سے گوشوں پر اپنا لطیف پر مزاح اور سبک ردعمل مجی ضابطہ تحریر کردیا ان خطوط کی اپنی ایک مخصوص ا دبی ثان ہے اوریہ ماضی کی بازیافت کا ایک عدہ وسیلہ ہے جارلس لیمب کو انگریزی انشائیہ انگاری میں مقام انتیاز حاصل ہے تاہم انگریزی ادب میں چارلس لیمب خطوط کو مجی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے خطوط کو ادب کا قبیتی سرمایہ شمار کیا گیا ہے چنانچہ انشائیہ کی طرح خط الگاری مجی چارلس لیمب کے اظہار ذات کی ایک اہم ضف ہے اور اس کی کھوگی سے اس کی داخلی کائنات کا مثابرہ بخوبی كيا جاسكتا ہے اپنے خطوط ميں چارلس كيمب ايك مہذب انسان كى صورت ميں ہمارے سامنے آتا ہے وہ دنيا كو حقارت كى نظر سے دیکھنے کی بجاتے اس پر محبت کی نظر ڈالتا ہے اور اپنی پلکوں پر کچھ ایسے موتی سجالیتا ہے جن سے قوس قزح کا منظر دیکھا جاسکتا ہے اس کے خطوط یا دوں کامم شدہ خزینہ ہیں اور ماضی کو لیمہ موجود میں بازیافت کرتا ہے تواسکی رومانیت پوری زندگی کے گر دایک پراسرار تحیر کا حلقہ راکھڑا کر دیتی ہے۔

چارلس لیمب کے خطوط اگرچہ ذاتی اور نجی نوعیت کے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کی بہترین پناہ گاہ ہیں جو کھردری زندگی کے پچکولوں سے 'کل کر فطرت کی باہوں میں سرور آگیں ہلکورے لینے کے آرزو مند ہیں

انگریزی زبان واوب میں شیلے بائرن اور لارنس کے خطوط کو بھی بڑی قدر منزلت کی نظرے ویکھا جاتا ہے تاہم محبت کی جوپر اسمرار لیک اپئی محبوبہ فینی براون کے نام لکھے گئے کیٹس کے خطوط میں موجود ہے اس کی لذت اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے کیٹس کے مزاج پر ایک و بیز افسرد کی چھائی ہوئی تھی لیکن الگ حیثیت رکھتی ہے کیٹس شرمیلا تنہائی لیند اور خودنگر شاعر تھا اس کے مزاج پر ایک و بیز افسرد کی چھائی ہوئی تھی لیکن وہ فینی براون سے ملا تو اس کے اندر کا تنہا انسان کھائل ہوگیا اور پھر لاوے کی طرح بند نکلا فینی براون کے نام کیٹس کے خطوط روح کے شدید ترین کرب اور والہانہ جذبے کی انہائی سرگرمی کا مظہر ہیں یہ ناکام عشق کا نوجہ ہیں اور اکثر

مقات پر تو یوں محسوس ہو تا ہے کہ محبت کیش کا مذہب ہے اور فینی براون اس مذہب کی پیغمبرہے حب پر ایمان لانے کے لئے کیش کی روح ماہی ہے آب کی طرح تڑھ پ رہی ہے معصومیت خلوص اور جذباتی صداقت کی الیمی پاکیزہ صورت دیا کے دوسسرے خطوط کی اروں میں بہت کم نظر آئی ہے اور کیش ایک ایسا جاں سپار دکھاتی دیتا ہے حب نے اپنی ریزہ روح اور اسکی شکتنگی کو خطوط میں پوری طرح اتار دیا ہے

کیٹس اپنے خطوط میں ہمہ تن جذبہ ہے تو ڈی اج کی لارنس نے اپنے داخل کی سیاحت کا ایک روپ اپنے خطوط میں پیش کرنے میں کامیابی عاصل کی ہے لارنس نے زندگی کے احترام کے نئے زاویے ابحارے روح اور مادے میں ابیبال پیداکر کے زندگی کے وفار میں اضافہ کر دیا کانگرو لیڈی چیزلیزلور اور دی راتٹ پی کاک وغیرہ ناولوں میں لارنس نے حب طرح زندگی کے او جھل زاویوں کو نمایاں کیا ہے اسی طرح وہ خطوط میں تھی ایک حرات مندا در بے خون ا دیب کی صورت میں مامنے آتا ہے اور زندگی کے تھردرے خول پر بحاری ہتھوڑے سے صرب لگانے سے گریز نہیں کر آ لارنس کے خطوط کو پڑھ کر انسان کا تصور ایک نے مدار میں سفر کرنے لگتا ہے اور بی ان خطوط کی دلچیں کاباعث ہے مغربی خطوط مگاری کے مندرجہ بالا تحزیے کی روشنی میں اردو خطوط مگاری پر نظر ڈالی جائے تو امداللد خان غالب ہمیں ایک مینارہ نور کی صورت میں دکھائی دیتا ہے بلاشبہ غالب سے قبل خطوط کا ایک قابل قدر ذخیرہ دستیاب ہے کیکن یہ خطوط فارسی زبان وا دب کے بوجھ تلے کراہتے ہوئے نظر آئے ہیں صورت واقعہ کااظہار آرا نشی اور اسلوب بیان غیر فطری ہے غالب نے زندگی کو نہ صرف قریب ہے ویکھا بلکہ اسے لذت نظارہ مجی تصور کیا اور اپنی چشم حقیقت بین سے اس کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کی کوشش کی چنانچہ غالب اردوا دب کاوہ پہلارومی دانشور قرار دیا جاسکتا ہے جب نے خط کو مکالمہ بنا دیا اور مکتوب الیہ کو تنمیرے متخص سے جہتر سامع تصور کیا غالب کے خطوط ذاتی ہیں نیکن حب اندا زمیں اس نے اپنے دوستوں سے بے مکلف باتیں کی ہیں اس سے یہ خطوط غالب کی شخصیت اوراس کے عہد کے آئینہ دار بن گتے ہیں ان خطوط میں غالب ہمہ تن محبت بھی ہے اور اس کے ہاں نفرت کا شدید جذبہ بھی موجود ہے اس کے ہاں ضبط و تحمل کی نہایت بھی ملتی ہے اور بعض اوقات اس کے سربن روسے غصہ پھوفتا ہوا بھی نظر آتا ہے وہ اپنی انا کو تحفظ مہیا کر تا ہے اور اسے کیجی شکست خوردہ دیکھنے کی تمنا نہیں کر تا لیکن زندگی کی مادی ضرور تیں جب مجبور کردیتی ہیں تو وہ خودی اور خودداری کو بر فرار نہیں رکھ سکتا غالب ایبنے عہد کی ایک توانا شخصیت تھی اوریہ شخصیت اپنی تمام تر باطنی

صداقت کے ماتھ خطوط میں جلوہ گرہے ان خطوط میں غالب زندہ نظر آتا ہے

حب نے دوستوں کی داراری کی غم مرگ غم رزق غم عزت اور فراق ہرداشت کیا اور مشکلات کے مامنے ہمیشہ سین سپر رہاان خطوط میں غالب کے پلکوں پر آنو آویزاں ہیں لیکن وہ مسکراہٹوں کے خطافے در اپنے تقسیم کرتے ہیں ہی وجہ ہے کہ غالب اردو کانہ صرف پہلاا ہم مکتوب نگار تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے خطوط اردونٹر کا بہترین سرمایہ شمار ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے عہد کے سیاسی انقلاب اور سماجی کروٹوں کا تربمان بھی دکھاتی دیتا ہے چنانچے غالب کی ایک بڑی عطایہ بھی ہے کہ اس نے خطوط کے نجی احوال سے انکشاف زماں کرنے کی سعی بھی کی ہے

غالب کے عہد میں مقفع اور مسجع ننثر 'نگاری کا ایک لکھنوی اسلوب رجب علی بیک مسرور نے بھی اختیار کر رکھا تھاا ور اس کا نمائندہ اظہار فسانہ عجائب میں ہوا ہے انشائے سردر اسی انشاپر دا ز کے نادر خطوط اور بعض دوسسری تحریروں کا مجموعہ ہے اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے سردور زمانے کے لوگوں کی مغالطے میں رکھا پرانے زمانے کے لوگ انشائے سرور سے اس لیے مطمئن نہ ہوئے کہ وہ اس کتاب میں فسانہ عجائب کے رجب علی بیک سرور کو تلاش کرتے رہے اور اسے پانہ سکے نئے زمانے کے لوگوں کی نگہر اس کتاب کے ایسے مکانتیب پر پڑی جن میں مبالغہ آمیزی حن آراتی اور رنگینی طبع کے اظہار کیلئے مصنوعی اندا زاختیا رکیا گیا تھا چنانچہ یہ کتاب ان کی نظرمیں بھی وقعت حاصل نہ کرسکی ٹا آئکہ خواجہ احمد فاروقی نے اس بے مثل انشار پرداز کی دریافت ایک خطوط 'نگار کی حیثیت میں کی انشاتے سمردر میں رجب علی بیک سرور ایک ایے اویب کی حیثیت میں سامنے آتا ہے جو قدیم وجدید کے سنگم پر کھڑا ہے واجد علی ثاہ کے نام لکھے گئے خطوط میں سرور نے ادبی مرضع کاری اور پر تکلف زبان کا نمونہ پیش کیا ہے یہ خطوط نسانہ عجاتب کے قدیم اسلوب میں لکھے گئے ہیں لیکن وہ خطوط جواحد علی کے نام لکھے گئے ہیں غیر آرا تشی اسلوب اور سادہ بیانی کے مظہر ہیں ان خطوں میں سرور نے ایک ایساانداز گفتگو اختیار کیا ہے حس کے سربن لفظ سے سرور کی ذاتی آواز ابھر تی سنائی دیق ہے ان خطوں میں شفقت پدری کاانحکاس طفیان جذبات ہے ہو تا ہے لیکن خلوص و کمال محبت اینے اظہار کیلیے لفظوں کے آرا کشی نگینے نظاش نہیں کر آا ور بعض مقامت پر تو یوں محسوس ہو تاہے کہ رجب علی بیک سرور کا تعلم جیسے امدالله خان غالب نے تھام رکھا ہے چنانچہ سرور کے خطوط میں دوسسرے مثخص کو را زدان بنانے کی خواسشِ متخصی با توں میں جذبے کی ذاتی ہمیزش سادہ نشرمیں ہلکی سی نمکینی اور موصوع کی طرف تقسیم پیش قدمی سے غالب کے اسلوب کی یا و تازہ ہوجاتی ہے اور رجب علی بیک سرور اپنی مخصوص آرائش نگاری سے ہے ہوئے نظر آتے ہیں حیرت ہے کہ انشائے سرور کی ان اسلوبیاتی خوبیوں کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی اور رجب علی بیک سرور کی خطوط 'نگاری کا جوہرا بھی بیک عادر یافت ہوا ہے ۔ ناور یافت ہوا ہے

غالب اپنے خطوط میں ایک جدیدیت پسند شاعر کے بجاتے ایک خود بین وخودشاس انسان کی صورت میں سامنے آ آہے اس عہدمیں خطوط 'لگاری کاایک نیا زاویہ سرسید احد خان نے مجی پیداکیا غالب نے روز مرہ کے تحکیقی استعمال اور رعناتی پیدا کی تھی لیکن سرسید نے مادہ اسلوب کارخ ماتنسی انداز کی طرف موڑ دیا سرسید بنیا دی طور پر مصلح تھے چنانچہ وہ خطوط میں بھی اپنی ذات کو قوم کے مجموعی جسم سے علیحدہ نہیں کرتے ان کے خطوط کی بیشتر ترین علی گڑھ کے مدرسته العلوم تہذیب الاخلاق مذہب اسلام سائنٹیک سوسائیٹی مسلمان قوم اور اوبار کمی جیسے موصوعات کے گر دہی طوا ف کرتی رہتی ہیں بلاشبہ مسرسید کی شخصیت ان کے خطوط سے منعکس ہوتی ہے لیکن اس تنقیقت سے مجی ان کار ممکن نہیں كه سرسيد نے قوم كے مقابلے ميں اپني شخصيت كو اصيت نہيں دى چنانچه ان خطوں ميں جال سيارى ثابت قدى اورا ولوالعزمی کا جذبہ ملتاہے اور سرسید ایک ایسے رہنا کی صورت میں سامنے آتے ہیں حب نے بچھے ہوتے جراغ کو دوبارہ جلانے کا عزم کر رکھا ہے مسرسید کے خطوط میں سادگی اور بے باکی ہے وہ اپنے ماضی الضمیر کو سادہ لفظوں میں بیش کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں لیکن ان کا اسلوب سیاٹ اور بے رنگ ہے مسرسید نے اوب کی فدست کرنے کے بجاتے قوم کو مخاطب کرنے کا نداز اختیار کیا چنانچہ ان کے خطوط ایک عہد کے سیای حزر ومد کی گرہ کشاتی تو کرتے ہیں لیکن یہ کمی ٹاعریا مرضع کارا دیب کے خطوط نہیں بلکہ ایک مسلح قوم کی خطوط ہیںا س لیتے ان کیا دبی حیثیت کم اور تاریخی اہمیت

سرسید کے رفقا۔ میں سے مولوی نذیر احمد دہلوی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے ایک واضح مقصد کے عصول کی جدو جہد کے باوجود اوب کے فنی تفاصوں کو بھی ملموظ نظر رکھاان کے خطوط جو موعظہ حسنہ کے نام سے پھپ چھپ چھپ ان کااساسی مقصد تو مولوی نذیر احمد کے بیٹے کی شخصیت سازی اور تعمیراخلاق ہے تاجم اس بات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ ایک ایسے تخلیقی اویب کے خطوط ہیں جو بو مجل منطق کو اپنے موثر اور دلنشین اسلوب سے افسانے کا روپ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا نذیر احمد کے خطوط میں لفظوں کی املا اور تلفظ کے علاوہ زبان کے قواعد انشار اور انگی

تہذیبی حیثیت پر خیال انگیز مباحث افھاتے گئے ہیں نذیر احد نے اپنے اسلوب کی دلفریبی سے اس خنگ بحث میں مجھ ایک مخصوص اوبی چاشنی بھروی ہے اور یہ کہنا درست ہے کہ غالب نے مراسلہ 'لگاری کوروز مرہ بنانے کا فریضہ اواکیا تر تواسے تو 'میج نذیر احمد دہلوی نے وی انہوں نے موعقہ حسنہ کو نہ صرف سبک مزاح اور لطیف طنز سے شگفتہ بنایا بلکہ زہان وداب کے بعض دھند نے نقوش کو صبح صادق کا اجالا بھی عطا کردیا

اس دور میں الطاف حسین حالی ایک ایسے اویب ہیں جو سقوط دہلی سے ذہنی اور نفسیاتی طور پر عمر بھر مغلوب رہ اور ایک ہوتے خون ان کے دل سے ہمیشہ جاری رہی ان کے خطوط پر یاسیت اور احماس زیاں کی دبیر تہر مجی ہوئی ہے خطوط میں جو حالی بھار سے ماسنے آتا ہے وہ نیکی کامجسمہ خلوص کا پہلا ہمہ تن محبت سرتا پا ایثار اور اصول پر ستی کا مرق ہے اور وہ اپنے خطوط میں قومی زندگی کی جملکیاں علی گڑھ کالج سے ابھرنے والے مسائل اور بنے تعلیمی تقاصوں کی طرف واصنح اشارے کر تاہے تاہم حالی کے بیشتر خطوط پر ان کی گھر بلوزندگی کے حالات ووا تعات چھاتے ہوتے ہیں اور بیہ سب واصنح اشارے کر تاہے تاہم حالی کے بیشتر خطوط پر ان کی گھر بلوزندگی کے حالات ووا تعات چھاتے ہوتے ہیں اور بیہ سب اس بیرنگ انداز میں لئجے گئے ہیں کہ قاری ان میں گہری دلیے سے قاصر دہتاہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غالب سے رشتہ تعلیٰ کے باوجود حالی نے نشر نگاری میں غالب کے اثرات قبول نہیں کئے اور وہ عمر بھر سرسید کے حلقہ محرے مرشد سدس کی صورت میں لگھا تھا اس کے اثرات ان کی خطود میں نہیں کہ پنانچ انہوں نے زندگی کو بریتے کی ضرورت میں نہیں کی چنانچ اب مار سے دور کے سابی طوفان میں گھر جانے کے باوجود انہوں نے زندگی کو بریتے کی ضرورت میں نہیں کی چنانچ اب مکا تیب حال کی کوئی حیثیت ہے تو محمل یہ کی انہیں مصلح قوم حالی نے لگھا ہے اور یہ ایک الیے اور یہ ایک ان حق گواور حق شناس شخص کے خطوط ہیں جس کے داخل و خارج اور قبل فنار نہیں کوئی تضاد نہیں تھا

عہد سمرسید کے ادبامیں سے نواب محسن الملک نواب و قارالملک اور منٹی ذکا۔ القد دہاوی کے بہت سے خطود کر دستیاب ہیں لیکن ان میں سے بیشتر خطوط میں ترسیل مطالب کا فریضہ ہی اداکیا گیا ہے یہ نجی خطوط افتائے عام کے بھر نجی ہی دستیاب ہیں اور ا دبی مطالعے کی پھیز نہیں بنتے اس عہد میں شبی نعانی کو یہ اعواز عاصل ہے کہ انہوں نے زندگی کہ برف کو نہ صرف پھیلا دیا بلکہ اسے خون کی طرح تیز تر گردش کرنے کی تحریک بھی دی ڈاکٹر خورشیدالاسلام نے انہیں سلمانوں میں پیداہونے والا پہلا یونانی شار کرکے بالواسطہ طور پر ان کی جمال پسندی کا زاویہ ابحارا ہے قوم کا دردشلی کے دل میں بھی موجود تھا لیکن ان کے داخل میں اپنی راہ خود تراشنے اور موجود سے بغاوت کرنے کا جذبہ بھی موجزن تھا و

واس فمہ کے غلام نہیں تھے لیکن ان کے ہاں تواس کو سیراب کرنے کی آر زواہمیت ضرور رکھتی ہے اور وہ خون تمنا کا اقدام بھی طلب کرتے تھے شبلی کے خطوط میں اصلاح کا جذبہ ایک انہم قدر کی حیثیت رکھتاہے لیکن وہ آتش شوق میں بے علیا کو دنے سے گریز نہیں کرتے اور اس عمل میں وہ عقل کو بالاتے بام ہی چھوڑ آتے ہیں وہ اپنے خطوط میں ندوہ اور علی علیا کو دنے سے گریز نہیں کرتے ہیں تو ایک فاضل تھا د منظر پر عرف کرتے ہیں تو ایک فاضل تھا د منظر پر ایک اختلافی نفوش ابحارتے ہیں تو ایک فاضل تھا د منظر پر ایک اندائی تھوٹ ایک فاضل تھا د منظر پر ایک کا تھا کہ کا تھا

کتابوں کی دریافت ان پر مرت کا نیا دروازہ کھول دیتی ہے اور اچھے لطیفے کے ساتھ وہ خود مجی ایک حیوان عرب دکیائی دینے لگتے ہیں انہوں نے عطیہ فسفی کے نام جو خطوط لکھے ہیں ان میں شبی نے حن ودانش نبواں کی عبادت کی ہے توجم کی سلکتی ہوئی کیفیت کو حواس کی زدمیں مجی لیا ہے

چانچ اب جوشلی ہمارے مامنے آتا ہے وہ اکتبابی نیکی کامجسمہ نہیں بلکہ ایک ایساانسان ہے جس کی رگوں میں فون گرم دوڑ رہا ہے اور جوگناہ اور ثواب کے درمیان ایک حدفائسل قائم رکھنے کاسلیقہ جانتا تھاوہ عرش تک نہیں پہنچ ملکا لیکن وہ مایوسی سے ہمکنار بھی نہیں ہوتا اور "جزیرہ" کا خواب بیداری میں ہی دیکھنے لگتا ہے ہی وجہ ہے کہ اپنے عہد کے دوسرے اوبا کے مقابلے میں شبلی کے خطوط کو زیادہ پذیرائی تعاصل ہوتی اور انہیں شبلی کی باطنی صداقت کا مرقع شمار

شبلی نعانی کے داخل میں جو ہمال پرست یو نانی موجود تھااس کے بہت سے نقوش ہمیں مہدی افادی کی شخصیت میں مجی طبعے ہیں اہم بات یہ ہے کہ نجی خطوط میں شخصیت حب ہے تکلفی اور برہنگی کا تفاضا کرتی ہے مہدی افادی نے خطوط میں اس کا مظامرہ پوری فراوانی سے کیا ہے چنانچ ایک مخصوص توازن فکری کے باوجود انہوں نے اپنی ہمال دوستی اور حن پسندی پر کوتی پردہ نہیں ڈالا مہدی افادی کے خطوط ایسے خود کلا متبے ہیں جن میں زندگی کے نشاطیہ زادیوں کا اہبات کیا گیا ہے ان کے خطوط ہمہ پہلوا ور متنوع ہیں وہ ذاتی کوا تف اور مسائل پر ایک زندہ دل انسان کی نظر ڈالیے ہیں اور دوستوں قو حکایات جہان بیان کرنے میں گی لطف لیسے ہیں وہ ادب وشعر کے مسائل پر خوش ذوتی سے نظر ڈالیے ہیں اور دوستوں کی دلنوازی مجی کرتے ہیں چنانچہ مہدی افادی کے خطوط ان کی ذات یانج تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ ہو تحکموں زندگی کے کہداوازی مجی کرتے ہیں وہ کمتوب نگاری اور کمتوب الیہ کے درمیان سے دوتی کے تنام پردے ہٹا دیتے ہیں مہدی

افادی کی طباعی ذہانت خوش فکری روحانی شکفتگی اور لطافت کے باعث ان کے خطوط کو اردوا دب کا گرانمایہ سمرایہ تصور کیا جاتا ہے

محد حسین آزاد کے خطوط میں رہ ورسم آشائی کا زراز ملتا ہے ان خطوط میں دربار اکبری تصف الہنداور آب حیات کا مرقع نگار بہت کم جلوہ گر ہو تا ہے آزاد نامہ و پیا م کو ذاتی باتوں کے ابلاغ کا وسیلہ تصور کرتے ہیں اور ایجاز واخصار کے کار آبد حربوں سے مقصد کی طرف مستقیم پیش قدمی کرتے نظر آتے ہیں آزاد کے خطوط سے ہنگامہ ہا قہو ابھر تا ہوا کہ کار آبد حربوں سے مقصد کی طرف مستقیم پیش قدمی کرتے نظر آتے ہیں آزاد کے خطوط سے ہنگامہ ہا قہو ابھر تا ہوا اس عمل میں کسی محرم راز سے سرکوشی کررہے ہیں اور اس عمل میں ایک ہے مولانا آزاد خلوت میں کسی محرم راز سے سرکوشی کررہے ہیں اور اس عمل میں ایک ہے ماختہ اور غیر تراشیدہ صورت خود پیدا ہوجاتی ہے

خطوط نگاری ایک ایسا بے ساختہ عمل ہے جے سرانسان آسانی اختیار کر تا اور ابلاغ کے جملہ مفادات سمیٹے کی کوشش کر تاہے بہت سے شعراجنہیں نشر نگاری میں مقام امتیاز حاصل نہیں جب خطوط نگاری کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو ان کے خطوط میں لاشوری طور پر ان کی شخصیت اور سیرت کے بعض اثارے بھی جگہ حاصل کر لیعتے ہیں میرزا داغ دہوی ریاض خیر آبادی امیر مینائی اور ش د عظیم آبادی کے خطوط میں خود فراموشی کے وہ لمحات بھی مل جاتے ہیں جب شوق کی فراوانی مکتوب نگار پر غالب آ جاتی ہے اور ایک مخصوص گوشہ سیرت بے نقاب ہوجا تاہے ان شعراء کے خطوط میں شعروا دب کی فراوانی مجاور آبی ہے اور ایک مخصوص گوشہ سیرت بے نقاب ہوجا تاہے ان شعراء کے خطوط میں شعروا دب کی فنی بحثوں کی فراوانی ہے اور بیہ مباحث ان کے تلامزہ کو آگی اور دوشنی بھی فرا بم کرتے ہیں ان خطوط میں جذبات لطیف کی بے ساخت صورت بہت کم سامنے آتی ہے تا بم ان خطوط کی اوبی حیثیت سے انکار ممکن نہیں چنانچ یہ خطوط ان شعراء کی مرعا نگاری کے عمدہ نقیب تسلیم کتے جاتے ہیں

شعرار میں سے اکبرالہ آبادی کے خطوط ان کی نکری ذہنی اور تعلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں حالی اور سمرسید کو برصغیر کی ملت اسلامیہ کے سیاسی زوال کاغم تھالیکن اکبرالہ آبادی کا ذہنی کرب یہ تھا کہ سلطنت لٹ جانے کے بعد اب قوم اخلاقی اور روحانی طور پر بھی قصر مذلت میں ڈوبتی جارہی تھی اس داخلی کرب کو اکبر نے اپنی شاعری میں ایک صاحب دل مسلمان کی طرح پیش کیا ہے تو خطوط میں ایک صاحب نظر عالم کی صورت میں اجاگر کرنیکی سعی کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکبر کے خطوط صرف قرمی ابتلاسے ہی پردہ نہیں اٹھاتے بلکہ انہوں نے علمی وا دبی مسائل دینی و معاشرتی مباحث اور سیاسی واخلاقی نظریات پر روشنی ڈالے کی کاوش بھی گی تا ہم ان خطوط سے اکبرالہ آبادی کا جو مجموعی کردار مرتب ہو تا ہے سیاسی واخلاقی نظریات پر روشنی ڈالے کی کاوش بھی گی تا ہم ان خطوط سے اکبرالہ آبادی کا جو مجموعی کردار مرتب ہو تا ہے

وہ ایک ژرف عملیم اور ایک مشقبل شناس مدر ہی کا کردار ہے ان کا طریق اصلاح سرسید احمد فان اور حالی کے طریق سے مختلف تھالیکن اس کارخ واضح طور پر مسلمان قوم کی طرف تھاا ور اکبر کے خطوط ان کے اس قومی کردار کی بامعنی نشاند ہی کرتے ہیں یہ خطوط ہے چین اور مضطرب اکبرالہ آبادی کے وہ آنوہیں جو آئھوں سے طیکتے طیکتے پلکوں برجم موگتے ہیں

ا قبال نے غالب کے انداز میں لمحے سے رس نچوڑنے کی کاوش نہیں کی تاہم ان کے خطوط میں ایک ایساانسان موجو ہے جوزندگی کی قدر و قیمت جانا ہے اور اسے حق کی حلاش میں صرف کرنے کا آرزومند ہے اقبال کے خطوط اس کے ذہن ودل میں جھانگنے کاعمدہ وسیلہ ہیں ان خطوں میں وہ اپنے عہد کے مشاہمیر کے ماتھ محو کلام ہیں اور ان پر اپنا مانی الضمیرایک مخلص اور جدرد دوست کی طرح عیاں کردیتے ہیں اقبال کے خطوط میں ا دبی نفاستوں کا وہ نظام نظر نہیں آتا جے شبی نعانی اور مہدی افادی نے بداہمام آراستہ کیا ہے تاہم یہ خطوط علمی فضیلت رکھنے والی شخصیت کے خطوط ہیں اور ان میں محلسفہ حکمت تاریخ شاعری نفسیات مذہب اور اخلا قیات وغیرہ سب کو یکساں اہمیت حاصل ہے اور تحزیبہ وتفسیرو تحلیل سے ان موصوٰعات کی مشکلات کو حل کرنے کی جی کہا ہے ہا ہا ہات یہ ہے کہ اقبال کے خطود میں اضطراب ونار ساتی کی ایک در دناک لہرسطح پر موجزن نظر آتی ہے اور اقبال ایک ایسے مردغیور نظر آتے ہیں جن کاشیوہ حق موتی اور اسلوب گفتاری ہے اقبال کے خطوط میں استدلال متوازن اور حقیقت افروز ہے وہ الفاظ کی بھولی مجلیوں میں الجھنے کے بجاتے معنی کے گوم یتک مہینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھراس معنی کے ساتھ گہرا جذباتی رشتہ استوار کر لیتے ہیں چنانچہ اقبال کی نشرمیں جو بے رنگی ہے وہ معنی کے نیرنگی کے ساتھ سدابہار نظر آنے لگتی ہے اور اقبال کے ذمن رسا کے بہت سے کوشے بے نقاب ہوتے ملے جاتے ہیں اقبال کے خطوط فکر اقبال کا ایک اہم حصہ ہیں انہیں اپنے عہد کے

علی اور نکری مباحث کا مخزن قرار دیا گیا ہے اور ان کی اہمیت روز بروز بڑھتی جار ہی ہے است کا مخزن قرار دیا گیا ہے اور ان کی اہمیت روز بروز بڑھتی جار ہی ہے جات اس ڈاکٹر سید عبداللہ نے مولوی عبدالحق کو سرسید اور حالی کی معا نگاری کا کامیاب وارث تسلیم کیا ہے یہ بات اس لیے درست نظر آئی ہے کہ اردو کی ترویج و ترقی کو ایک بڑا مقصد قرار دیکر مولوی عبدالحق نے سرسید کے اردو زبان کے مثن کو ایک مثبت جہت دے دی تھی ان کے باطن میں بھی ایک مصلح کی روح پرورش پاتی نظر آئی ہے اور ان کا خطاب مجی اپنی ذات کی سجاتے قوم سے تھا مولوی عبدالحق کے خطوط حقیقت کو سادہ پانی سے پیش کرتے ہیں اور ان کئے

مقب سے ایک متوازن الفکر شخصیت کا نقش اہر آہے یہ خطوط ایک ایے سپاہی کے خطوط ہیں جواور کی جنگ لار ہا ہے ایک اردو سطح پر ابن خطوط باطن کے صداقت کاسلاشی محقق مجی نمایاں طور پر نظر آتا ہے

دیاز فتح پوری کی آزادہ کری اور بھال پہندی انکے خطوط سے بھی ظامر ہوتی ہے اور یہ خطوط دیا زکی شخصیت کی ایک مخصوص جہت کو بھی آشکارہ کرتے ہیں ایک طویل عرصے تک دیا زکی خطوط نگاری روانویت کے نظر افروز جلود ایک میں نیپٹی رہی لیکن جب روانویت کی دھند چھٹ گئ تو انہوں نے مادہ نثر کی طرف پیش قدگی کی اول الذکر صورت ہیں وہ مہدی افادی کی سطح سے تو بلند ہوجاتے ہیں لیکن مو خرارد کر صورت میں وہ غالب نہیں بن پاتے دیا زکی خطوط نگاری پر میر ناصر علی دہلوی کی شگفتہ بیانی نے بھی اثر ڈالا ہے اور انہوں نے نثر کے مفاہیم کو اشعار کے استعمال سے مزید بامعنی میر ناصر علی دہلوی کی شگفتہ بیانی نے بھی اثر ڈالا ہے اور انہوں نے نثر کے مفاہیم کو اشعار کے استعمال سے مزید بامعنی بنانے کی کاوش بھی کی ہے مالک رام نے لکھا ہے کہ چند خطوں کو چھوڈ کر ان میں سے بیشتر کی فاص شخص کے نام نہیں بنانے کی کاوش بھی کی ہے مالک رام نے لکھا ہے کہ چند خطوں کو چھوڈ کر ان میں سے بیشتر کی فاص شخص کے نام نہیں ووست پر منگشف کرنے کے بجاتے وہ اپنے داخل کی خود می یا تراکر دے ہیں اس طرز عمل سے ان کے خطوط کی بوست پر منگشف کرنے کے بجاتے وہ اپنے داخل کی خود می یا تراکر دے ہیں اس طرز عمل سے ان کے خطوط کی بوست کی قدرے محبورے ہوتی ہے لیکن ان کا تخلیقی پہلوا بھر آتیا ہے۔

ابوالکلام آزاد نے "غبار خاطر" کے خطوط میں اپنی تنہائی کا مداوا تلاش کیا ہے۔ بظام آزاد کے مخاطب صیب الرحان شیروانی ہیں لیکن ان خطوں کو مکتوب الیہ نک پہنچنا نصیب نہیں ہوا اور انہیں تلعہ احمد تگر سے اس وقت رہائی ہلی جب مولانا آزاد کی قید کی معیا دختم ہوگئے۔ یک وجہ ہے کہ ان خطوں کا انداز روایتی نہیں بلکہ یہ ایے خود کلا میے ہیں جب میں مصنف فود اپنی ذات سے ہمکلام ہو تا ہے۔ اور اکناف عالم کے جملہ موصوعات پر اپنی موج کا عمل آزما تا چلا جا تا ہے۔ "غبار خاطر" کے خطوط خالصتاً اوبی نوعیت کے ہیں اور قاری اس قاظہ رنگ وبوکی طرف ہے اختیار کھینیا چلا جا تا ہے۔ "غبار خاطر" کے خطوط خالصتاً اوبی نوعیت کے ہیں اور قاری اس قاظہ رنگ وبوکی طرف ہے اختیار کھینیا چلا جا تا ہے۔ وراکناف عالم کی اور دیا ہے۔ وراکناف میں موصوع کو بلوٹارک اور سینیکا کے انداز میں الیے ۔ پھیرا آگیا ورا یک فی انداز میں انشا ہینے کے انداز میں الیے متعدد خطوط موجود ہیں جن میں نصف ملاقات کا مردہ دیتی ہے اور ذوق کی تشنہ کافی پوری طرح سیراب ہوجاتی ہے۔

سیا کی رہنما توں میں سے محمد علی جومر کے خطوط اس رہنما کا نقش پیش کرتے ہیں جوایک زوال آمادہ قوم کی شوکت

رفنہ کا احیار کرنے کا آرزومند تھا۔ اپنے خطوط میں محمد علی جومرایک ایسے انسان کے روپ میں ماہنے آئے ہیں جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن باد حوادثِ کامقابلہ جوانمردی سے کررہا ہے۔ ان کا بیانیہ طویل مگر ہموار ہے۔ ان پر بہجت کے لمح بہت کم وارد ہوتے ہیں لیکن کھی کھی مزاح کی ایک لطیف امران کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معطر مسکراہٹ مجی ویزاں کردیتی ہے۔ اس لیح جب انہیں قوم کی زبوں حالی کا خیال آجا تاہے تو مزاح کارخ غصے کی طرف ہوجا تاہے اور ان کی آ نکھوں میں خون اترتے نظر آنے لگتا ہے۔ آتش وشبنم کی یہ آنکھ مچولی محمد علی جومرے خطوط کا وصف خاص ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے خطوط میں سرسید کے غیر جذباتی اسلوب کو اپنایا اور انہیں جذباتیت سے مرانبار نہیں ہونے دیا۔ وہ خطوط میں ندوہ کے محافظ اور شبلی کے سیرگرم وکیل نظر آتے ہیں، چنانچہ ان دونوں کے بارے میں جب مجی کوتی غلط بات کمی گئی سید ملیمان ندوی نے اس کی تصبیح کا فریضہ سرانجام دیا اور بعض اوقات تووہ زمر خند کاشکار مجی ہو گئے ان کے خطوط ایک علم دوست اویب کے خطوط ہیں اور ان کی علمی مبک سے قاری مجی معطر ہوجا تا ہے۔ مولونا عبدالماجد دریا آبادی کے ابتدائی خطوط میں ایک خاص نوع کی طغیانی کیفیت نظر آتی ہے۔ لیکن آخری دور کے خطوط میں بید دریا کناروں میں سمٹ کر مائل براعتذال ہوگیا ہے تاہم مزاح کا ایک ہلکا ما چھینٹا سنڈ کرہ دونوں ا دوار کے خطوط میں موجود ہے۔ واکٹر سید عبداللد نے عبدالماجد دریا آبادی کے خطوط میں محاسبہ نفس اور خودسے پیکار کی ج کیفیت تلاش کی ہے وہ آخری دور کے خطوط سے بیکسر عثقا نظر آتی ہے۔ اور وہ دوسمروں کی خلوت میں داخل ہونے کی بجاتے اپنی وار دات تلب کو بیان کرنے میں زیادہ دلچیں لیتے ہیں۔ان کے خطوط سے ایک الیمی شخصیت سامنے آتی ہے حس کاعلم اثمار لار ہا ہے اور وہ اس خیر کشیر کی تقلیم میں مصروف ہیں۔ خواجہ حن نظامی نے اپنے خطوط میں سادگی پر کاری کا کام کیا ہے۔ ایک سلسلہ تصوف کے رہنماہونے کے نامے وہ مکتوب الیہ پر لطف وکرم اور فیوض وانوار کی بارش کرکے جاتے ہیں اور یوں اپنے تنبلیغی مقاصد کو نظر انداز نہیں کرتے لفظ کو جملہ دلالتوں سے امتنعال کرنے اور ان سے معنوی رعائیتنیں نکھارنے میں خواجہ حن نظامی کو پر طولٰی حاصل ہے چنانچہ وہ بات کو البحانے کی بجائے نکھارتے اور قاری کے دل میں ہلا تکلف اتر جاتے ہیں خواجہ صاحب کی ایک اور خوبی یہ ہے ک وہ کمتوب الیہ کی ذات میں گمری دلچیسی لیتے ہیں اور خارج کے تمثیلی بیانیہ سے آاثر کی ممرائی دوچند کردیتے ہیں

مولانا ابوالاعلی مودودی کے خطوط ایک صاحب ایمان اور درولیش حق پرست کے خطوط ہیں جو داخلی طور پر اپنے عم

سفروں کی مخامفت کا اور خارجی طور پر اپنے نظریاتی حریفوں کا ساسنا کر دہاہے لیکن اپنے پاتے استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتا مولانا مودودی کے خطوط کے معاملہ بندی سے آزاد اور جذباتی تموج سے محفوظ ہیں انہوں نے خطوط کو ابلاغ صداقت کا وسیلہ بنایا ہے اور ان سے اسلامی اقدار وفضائل کی توضیح کاکام لیا ہے اس لھام سے ان کے خطوط مولانا مودودی کے تنبلیغی مقاصد کا ایک اہم وسیلہ ہیں اور خوبی کی بات یہ کہ سادہ اسلوب کے باوجود ان کے خطوط موثر اور بلیغ ہیں اور یہ ایک الی ٹائسۃ اور تہذبی شخصیت کا نقش ابھارتے ہیں جس کے تعلم کا جرم انسان کی کایا پلٹ سکتا ہے شعرا۔ میں سے جگر مراد آبادی کے خطوط کے دو مجموع جناب مصطفیٰ رائی نے مرتب کر کے ثالع کتے ہیں ان مکاتیب میں آگر بچہ مشاعروں کا کاروباری زاویہ زیادہ نمایاں ہو تاہے تاہم اس کھولی سے جگر مراد آبادی کی شخصیت کے بعض نئے گوشوں تک بھی رساتی حاصل ہوجاتی ہے جگر کے خطوط میں سادگی بھی ہے اور بے ساختگی مجی اور ان کے ظاہر وباطن میں کوئی بڑی طلیح نظر نہیں آتی یگانہ چنگیزی کے خطوط کی ایک بڑی تعدا د حال ہی میں دوار کا داس شعلہ نے تخلیقی ادب میں ثاتع کی ہے یہ خطوط اس ٹوٹی ہوتی شخصیت کا آئینہ ہیں جے زمانے نے قبول کرنے سے الکار کردیا تھاان خطور میں ریگانہ اپنی ذہانت کی پوری ثان سے جوہ گر ہو تا ہے لیکن جب نجی ضرور تنیں حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ ان سے میکسر مغلوب بھی ہوجا تا ہے ریگانہ کے خطوط میں زمر خند بھی ہے اور تنلخی بھی لیکن وہ اتنے صاف کوہیں کہ جذبے کی امر کو خطوط میں بے محاباً گزرنے کی اجازت دے دیتے ہیں زمانے کو زمر خندے دیکھنے کا نداز عادفی کے خطوط سے مجی عیاں ہوتا ہے انہوں نے بھی خطوط میں اپنی زندگی کو یوں منکشف کیا ہے کہ انہیں کی خدشے کے بغیر خود نوشت کے زمرے میں شال کیا جاسکتا ہے ان خطوط میں صاف نظر 7 تا ہے کہ ایک مخصوص پوع کی انا پیندی عارفی کی شخصیت کا حصہ تھی اور موجود کے خلاف نااطمینانی کا جذبہ ان کے بطون میں ہمیشہ پرورش پا تار ہا تھاان خطوط سے شاد عار فی کی بعض نظموں کے ۔ تحکیقی پس منظراور خود ان ذہنی کیفیات سے آگی کا موقعہ ملتاہے شاد عارفی کا تلم بالعموم ایک ہی نصف قطر کا دائرہ کھینچتا ہے وہ اس داترے کے حصار سے بامر نہیں نکلتے اور ایک ایسے موسیقار نظرات نے ہیں جو اپنے محر موسقی میں ہی مم ہوگیا ہے

اظہار کی ایک بے ساختہ کیفیت جو غالب کے خطوط کا وصف خاص شمار ہوتی ہے۔ محمد علی ردولوی نے سکویا دبستان کھل گیا" کے خطوط میں مجی بیدا کی ہے۔ میاز فتح پوری نے درست لکھا ہے کہ "محد علی ردولوی لکھتے نہیں بار کرتے ہیں۔محد علی ردولوی ایک پٹتی ہوتی جذیب کے آخری شاہر تھے لیکن انہوں نے شوکت رفتہ کا ماتم کرنے کی بجائے جدید زمانے کا ماتھ دیا چیانچہ ان کے فطوط میں انسانی قدروں کے احترام کے ماتھ نئے زمانے سے محبت کا انداز مجی ملتا ہے اور وہ ایک ایسے ململ انسان نظر آتے ہیں جو خیرو شرکی قوتوں کو متوازن کرنے اور مسرت کے علاوہ غم کے ساتھ دباہ کرنے کاسلیقہ بھی جانتا ہے محد علی ردولوی کے خطوط کی سب سے بڑی خربی اس کی پر زور نشرا ور زندگی افروز اسلوب ہے یہ اسلوب ذہن و تلب کی پوری تصوریر اتارنے اور چھراہے قاری کے دل میں جاگزیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی ذاتی ہاتوں میں کا تنات کی د موکن موجود ہے اور قاری ان خطوط کی گہرا تیوں میں ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کی آرزو نہیں کر تا ڈاکٹر سید عبداللد کی بیر رائے مبنی بر حقیقت ہے کہ محمد علی ردولوی نے بات چیت اور تحریر کے درمیانی فاصلوں کو مٹادیا ہے واکثر تا شیر کے خطوط دو مختلف نہایتوں کے مظہر ہیں محمود نظامی کے نام لکھے سے خطوط کی نوعیت علمی وا دبی ہے لیکن یہ تنکلف اور تصنع میں لیٹے ہوتے ہیں اور ایسامعلوم ہو تاہے کہ تاثیر نے یہ خطوط اپنے ایک ثاگر د کے استفادہ کیلتے لکھے ہیں ان خطوط میں ا' فلاطون کے اکادمی کیکیروں کی بازمشت سنی جاسکتی ہے اور بعض خطوط تو دقیق مقالات میں مجی بلا خطر شامل کتے جاسکتے ہیں اس کے بر عکس مولانا سالک اور غلام رسول مہر کو لکھے گئے خطوط میں تاشیرایک آزادہ نکراور خوش خیال ا دیب کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں ان خطوط میں انہوں نے اپنی ذات کو بلاخوف وخطر بے نقاب كياب اور كردوپين پر بے صر آزادانہ نظر ڈالى بے چنائچہ تاشير نے اپنى زندگى كے ان لموں كو بڑى خوبى سے پكرا ہے ب شعرو نغمہ ان کی تنہائی کا مدا وابن کیتے تھے ان خطوط میں ایک تخلیقی آمد ہے لیکن یہ ایک محدود سے دور کے نمائندہ خطوط ہیں اور پورے تاثیر کو ہمارے سامنے آشکار نہیں کرتے

جدیدادب کا ذکر آیا ہے تو یہاں احمد ندیم قاسمی کے نام سعادت حن منٹو کے خطوط کا تذکرہ بھی صروری ہے یہ خطوط اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب منٹواپنے شہرت کی ابتدائی منزل پر تھااور مرقد م پر اپنی قسمت کے ساتھ بازی کھیل رہاتھاان خطوط میں وہ ایک ایسا ہے باک ادیب نظر آتا ہے جو اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہے مشقبل پر کمند بھی ڈالنے کی صلاحیت رکھتاہے اور می بات کہنے سے گریز نہیں کر آ چنانچہ منٹونے احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کی ناکائی پر منتقبہ بی نہیں کی بلکہ انھیں جذبات زدہ بھی قرار دیا ہے اور بھر جب ترتی پہند تحریک کے زیرا اثران کی جنگ بھولی تو

منٹو احد ندیم قاسمی سے اپنے ضمیر کی مسجد کی امامت چھینے سے بھی گریز نہیں کر تا منٹو کے خطوط پر خود ناتی اور اظہار اہ چذبہ غالب ہے

تا بم يه بات جى درست ہے كه يه خطوط لكھ كر منٹونے اپنے بو جمل جزبات سے رباتی ماصل كرنے كى كوشش أو کی ہے اوراب اس کی شخصیت کی بعض مم شدہ کڑیاں دریافت کرنے میں یہ خطوط بہت معاونت کرتے ہیں اگر جہ میراجی کے خطوط کی بہت زیادہ تعداد دستیاب نہیں تاہم نئ تحریریں اور نقوش میں جھیے ہوتے خطور سے میراجی ایک زیرک ہوشیار بے تکلف منہ پھٹ لیکن ضرورت مندا دیب کی صورت میں ابھرتے ہیں اور وہ سب افسانے جوان کی مخصیت کے کرد بن دیتے گئے ہیں محض خیال نظر آنے لگتے ہیں میراجی دل کی کمراتی میں دباہونے کے باو ہود زندگی کے عملی پہلووں کو پورے دھیان ہے دیکھتے اور ان کی مناسب نگہداشت کرتے ہیں وہ کتابوں کے معمول اشاعتی امورتک میں ممہری دلچیسی لیتے ہیں حلقہ ارباب ذوق میراجی کی رگ حیات تھاا در وہ اسے فکرونظر کا مضبوط پلیٹ فارم بنانے میں بے حد مستعد نظر آتے ہیں چنانچ اسطوری دائرہ جو میراجی کی شخصیت کے گرد حرکت کررہا ہے ان خطود میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک سچا حقیقت پہنداور بالا بین میراجی ابھر آتے ہیں جن کے سامنے حلقے کے سب اوبا پانی بھرتے ہیں اور پوری دنیا ایک پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی کچھ اس قسم کی صورت ابن انشا کے ان خطوط سے بھی سامنے آتی ہے جنہیں ریاض احد ریاض نے مجتمع کیا ہے بیہ خطوط ابن انشار کے دل میں اٹھنے والے جوار بھاٹے کی عمدہ نشاند ہی کرتے ہیں لیکن ان خطوں میں ابن انشابہ نہ بنجارہ نظر ہ تا ہے اور نہ جوگی ببکہ وہ ایک ایساد میا دار ہے جو زندگی اور مسفعت کے سابقہ مواقع کھوجانے پر سناسف ہے اب اپنے مقاصد کی تم تن تکہبانی کر تا اور نئے افادی مواقع پر شب خن مار رہا ہے یہ خطوط مزاح کے شوخ لبادے میں لیٹے ہوتے ہیں اس لئے بے حد پر لطف ہیں ابن انشار کے اسلوب میں ر نگینی مجی ہے اور ر عناتی تھی طنزیہ چھیڑ چھاڑا ور بالواسطہ جملوں نے ان خطوط کا نجی زا ویہ ابھار دیا ہے توان کی معنویت میں اضافہ تھی کردیا ہے چنانچہ ان خطوط میں پڑھے جانے کی عمدہ صلاحیت ہے اور یہ ہمارے سامنے ایک نئے ابن انشار کا نقش پیش کر دیتے

ہوش ملیح آبادی کے خطوط اس طغیان جذبات سے متعارف کراتے ہیں جب سے یہ شاعراعظم عمر بھر نسرد آزمار ا ہوش کے خطوط میں بے باکی بھی ہے اور صاف کوتی بھی وہ ناساعد حالات میں اکثر بلبلا اٹھتے ہیں اور آ دم کو حیوان ہی نہیں کین اور در ندہ کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے حتی کہ وہ صاف گوئی کی برنامی قبول کرنے کیلئے بھی میار ہے ہیں ہور ہے دوسری طرف جب حالات کی نامساعدت چھٹ جاتی ہے تو وہ انسان کو فرشتوں کا منصب بھی عطا کردیتے ہیں جش کے فھوط سے ان کی محبت کے عمق کا اندازہ ہو تا ہے تو ان کی نفرت کی شدت بھی پوری طرح سامنے آجاتی ہے اپنی او بی زندگی کے بب مراسلت میں جوش نے انہیں دوانتہا وں پر سفر کیا ہے

ڈاکٹر خلیل الرحان اعظمی کی وفات پر انکے نجی خطوط کی اثناعت تھمی عمل میں آئی تھی خلیل الرحان اعظمی کے ظوط میں ابلاغ مطالب کے ماتھ ماتھ اس عبد کی ا دبی سیاست کا پر تو بھی ملتا ہے ان کے خطوط میں علی گڑھ کی زندگی اور اں عبد کی شخصیات سانس لیتی ہوئی نظر آتی ہیں خلیل الرجان اعظمی نے انکشاف تقیقت کاارادہ کیا تو خطوط کے باطن ہے اپنی ذاتی آواز مجی ابھاری یہ آواز معاصرا دب سے الگ آواز تھی اس لئے اندیشہ بائے کو ناکوں میں ملغوف نظر آتی نے علی گڑھ کی مجلسی زندگی کاایک مرقع رقعات رشید میں بھی ملتا ہے لیکن یہ خطوط اس دور کے رشید احمد صدیقی کو منظریر وتے ہیں جب ان کے قوا۔ مصمحل ہو چکے تھے اور ایک منہا شخص ذاتی اور تہذیبی زندگی سے نبرد آنہا تھارشید احمد صدیقی مل کڑھ اردو زبان غزل غالب اور اقبال سے عبارت ہے ان کے اسلوب کی رعناتیاں آشفتہ بیانی میری اور مزاح کی فویاں مضامین رشیدا ور خنداں میں بھر پوراندا زمیں ابھری ہیں اپنے خطوط میں یہ بذلہ 'نگار زندگی سے بات کھایا ہوا متخص نظر' آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے زوال کاآبادہ اعضانے اب ان کے ذہنی قری تھی مصحل کردیا ہے چٹانچہ بات كتے ہوتے ان پر مجلامث طارى ہوجاتى ہے اور مجلامث غصے كاروپ دھاركىتى ہے راجندر سنگھ بيدى مجى ان دنوں زندگی کی الیمی منزل ملے کررہے ہیں جب جہانی عوارض نظم حیات کو در یم بریم کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں اس مرسلے میر ان کے جو خطوط منظرعام پر آتے ہیں وہ ان کی جانی کی یا د تازہ کرتے ہیں او پندر ناتھ اشک کے نام لکھے ہوئے خطوط یں بیدی اگر جہ ناساعد حالات کا ساسنا جوانمردی سے کررہا ہے تا یم وہ اندر سے ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آتا ہے کاسیا بیاں اس کے قدم چوم رہی ہیں لیکن در حقیقت وہ ایسے دو ستوں میں گھرا ہوا ہے جو اس کے حاسد ہیں چنانچہ بیدی کی زخمی روح نے خطوط میں المیہ تاثر کو زیادہ ابحارا ہے بیدی کا پیانیہ اس کے افسانوں کی طرح قدرے ناہموارا ور غیر متوازن ہے تام ال کی خوبی یہ ہے کہ وہ تحریمات کی پرواہ کتے بغیرایک خالص اور سمچے سکھ کی طرح اپنے داخل کو عریاں کردیہ ہے اور اپنر ناتھ اشک کے مامنے اپنی روح کامار ابو جھ اٹار ڈالتا ہے یہ مادگی اور صداقت بیدی کے خطور کی منفرد خوبی ہے

وزیر آغا کے نام راجہ مہدی علی خان نے اپنے خطوط کا ایک ذخیرہ یا دگار چھوڑا ہے اور مجھے ان سب خطوط کو گھنے کا موقعہ مل چکا ہے یہ خطوط راجہ مہدی علی خان نے اپنی زندگ کے آخری دور میں لکھے تھے اس لئے ان میں دہ تھام خوشیاں اور محرومیاں موجود ہیں جن سے راجہ مہدی علی خان نے عمر بھر دباہ کیا راجہ مہدی علی خان ایک فطری مزان کی خوشیاں اور محرومیاں موجود ہیں جن سے راجہ مہدی علی خان ایک فطری مزان کی اور تھے وہ روتے بورتے لوگوں میں عمر بھر جہتے تھیم کرتے رہے لیکن وزیر آغا کے ماضے وہ اس طرح آتے ہیں جسے بچی محبت کیلئے ترس رہے بوں ان کے خطوط میں ایک ایسی دکھی شخصیت موجود ہے جو جمانی بھاریوں سے عام آتھ کی ہے اور ایک طویل عرصے سے بے اولادی کا صدمہ جھیل رہی ہے ان خطوں میں راجہ صاحب نے اپنی ادبی نشاہ آتھی ہے اور ایک طویل محبت کے بیا والدی کا صدمہ جھیل رہی ہے ان خطول میں راجہ صاحب نے اپنی ادبی شاہ تھی اور خانوادہ ظفر علی خان کی علمی متانت ان خطوط کا خاصہ ہے

سید مجاد ظہیر نے نفوش زنداں کے نام سے جو خطوط سکھے ہیں ان میں عائلی محبت کو بازیافت کرنے اور ظامکی یا دوں سے جیل کی زندگی کو متحطر بنانے کی خوبصورت کاوش کی گئی ہے ان خطوط میں نیجاد فہمیرینہ سیاسی راہنما نظر آ تا ہے اور نہ ادیب بلکہ وہ سرتایا ایک شومرہے جو بیوی بچوں سے علیحدگی پر خود اپنے صبر کاامتحان لے رہا ہے ان خطوط میں شادی کے دور اول کی یا دوں کو اس خوبی سے تازہ کیا گیا ہے کہ لکھنوی تہذیب کا حقیقی پر تو آ نکھوں کے سامنے آشکار ہوجا تاہے خوبی کی بات یہ ہے کہ سجاد ظہیرنے خطوط میں ڈاتی کرب کو سطح پر مجھیرے بغیر در دمندی کی اہر پیدا کی ہے یہ خطوط تہذیبی و قار موصلہ استفلال اور مصاتب کو جوانمردی ہے جھیلنے کاراستہ دکھاتے ہیں یک وجہ ہے کہ نقوش زنداں کو مكاتبي ادب ميں ايك اہم مقام حاصل ہے فيف احد فيف كے اى قسم كے خطوط صليبيں مرے درييے ميں كے عنوان سے شائع ہوئے ہیں یہ خطوط پہلے انگریزی میں لکھے گئے تھے لیکن جب انہیں ثائع کرنے کا منصوبہ بنا توان کا ترجمہ فیف نے اردومیں کیا چنانچہ ان میں وہ تخلیقی ثان موجود ہے جوایک بے ساختہ خط میں خود بخود پیدا ہوجاتی ہے فیف کے خطوط عائلی زندگی اوراینے بچوں سے ممری محبت کاایک دلکش نقش مرتب کرتے ہیں دوسری طرف فیض جب سیامی قیدی کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ زنداں میں بھی زندگی کے نقوش تراشنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں اور تنہائی کے جان لیوا احساس کو دوستوں کی محفل مشاعرہ باغبانی اور شاعری کے مشاغل سے زائل کر ڈالتے ہیں فیف کے خطوط زنداں کی زندگی کا حقیقی بیانیه ہیں ان میں جیل کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات خودغرضیاں اور تساہل پہندیاں سب اپنے اصل ر نگوں میں سامنے آتی ہیں ثناید یہ فیف کار جاتی انداز ہے کہ ان خطوط کے عقب سے در دمندی کے بجاتے بشاشت کی امرِ اٹھتی ہوتی نظر آتی ہے

زیر اب میں شامل صفیہ اختر کے خطوط میں ہجرومفارقت کی آنج ہھوک رہی ہے ان خطوں میں ایک بیاتیا عورت کے دل کی فریا د موجود ہے ان میں محرو کی بھی ہے اور نار ماتی بھی ان خطوط میں چنکہ عورت مرد کو مخاطب کرتی ہے اس لیے ان میں ہندی محینوں جیسارس پیدا ہوگیا ہے اور جذہا حیت ول کے مجرے سمندر سے ابل پڑتی ہے اردوا دب میں اس قسم کا اظہار چونکہ پہلے بہت کم ہوا ہے اس لیے اشتیاق وموانست کے اس انداز کو پہلے حیرت سے دیکی کیا گیا اور پر صفیہ اختری انفرادیت تسلیم کرلی می تو آور می ملاقات میں حافی کا روتے سخن اپنی شاعرہ بیوی کی عرف ہے لیکن یہ خطوط اختری انفرادیت تسلیم کرلی می ان خطوط کی مادگی میں آرائش کا خطیر عنصر شامل ہے اور بے شکفی تصنع میں لیٹی زیرب جسی تا شہر پیدا نہیں کر میکے ان خطوط کی مادگی میں آرائش کا خطیر عنصر شامل ہے اور بے شکفی تصنع میں لیٹی زیرب جسی تا شرکی ہا ہوا نظر آتا ہے احد شمیم نے اپنی مینگم کے نام جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان میں خطرفہ آرائی ذیا وہ ہے اور میں میں سیاست کا زمر کھلا ہوا نظر آتا ہے یہ خطوط و کھیے ہیں گین پاسیدار فقش مرتب نہیں کرتے میں سیاست کا زمر کھلا ہوا نظر آتا ہے یہ خطوط و کھیے ہیں گین پاسیدار فقش مرتب نہیں کرتے

مندرجہ بالا تحزیہ سے یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے انگریزی ادب کی طرح اردوادب میں جی خطوط نگاری کو حیثیت ماصل رہی ہے اور متعددا دیبوں نے اسے نہ صرف اپنی ابلاغی ضرور توں کی تکمیل کا وسیلہ بنایا بلکہ اس میں ادبی شان جی پیدا کی جان لوک نے لکھا ہے کہ جب کمی شخص کو انگریزی لکھنا آجا تا ہے اور اسلوب پر مناسب مہارت ماصل ہوجاتی ہے تو وہ سب سے پہلے خطوط نگاری کر تا ہے اور خطوط کو زندگی میں اتنی اہمیت ماصل ہے کہ کوتی شخص ماصل ہوجاتی ہے تو وہ سب سے پہلے خطوط نگاری کر تا ہے اور خطوط کو زندگی میں اتنی اہمیت ماصل ہے کہ کوتی شخص می ان سے پہلو تھی نہیں کر ملیا خطوط نگاری کا متذکرہ بالا تحزیہ ظامر کر تا ہے کہ ادبی خط لکھنا فن ہی نہیں بلکہ فن لطیف ہے ادب کی دوسری اضاف میں ادبیب کویہ آگی ہوتی ہے کہ وہ تخلیق فن کا فریضہ سرانجا مورے رہا ہے لیکن خط نگاری میں مخاطب و نگارش کے دائر ہے میں آجانے کے ہاوجود مکتوب نگاراس بات سے کماحقہ آشنا نہیں ہوتا کہ اس کے خطوط ان کی وفات کے بعد ثائع ہوئے اور ان میں درج شدہ و قعات و کو تف کو ان کے تاریخی میں منظر کے علادہ اس بات سے بھی اہمیت ملی کہ یہ بے ساخت اور ان میں درج شدہ و قعات و کو تف کو ان کے تاریخی میں منظر کے علادہ اس بات سے بھی اہمیت ملی کہ یہ بے ساخت ہوئے ہائیں کی وقت متذکرہ بڑے لوگوں کے تکم سے طیک پڑی تھیں اور اب ان کی شخصیت کے کمی گوشے کی نقاب کتائی

میں ہدرہ معاون ہیں چانچ خطوط و مکائیب کو شخصیت میں جھانکنے اور اس کے ظرف و وصلے کے بارے میں دائے قائم کرنے کا عمدہ وسیلہ قرار دیا گیا ہے ادبا کے خطوط کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان سے ادبا کی شخصیت کو بھی دریافت کیا جاسکتا ہے ان کو شخلیقات کالبی منظر نظریات کا سمراغ اور مختلف مراحل پر روبہ عمل آنے والی کروٹوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے مولانا غلام رمول مہرنے درست لکھا ہے کہ ان خطوط کے مطالب میں تصافیف کی متانت کے بجائے سنوع اور بو قلمونی کی کی افتانیاں ہوتی ہے مکائیب علم وادب کے چھوٹے چھوٹے جوام پارے ہوتے ہیں جنہیں پڑھتے سنوع اور بو تھمونی کی کی افتانیاں ہوتی ہے مکائیب علم وادب کے چھوٹے چھوٹے جوام پارے من تفوط کی نہ صرف وقت دماغ پر بوجھ نہیں بڑتا استفادہ مہتر ہوتا ہے اور زحمت کم تر چنانچہ مرورایام کے ماتھ ان خطوط کی نہ صرف قدرو قیمت بڑھتی جاتی ہے بلکہ جیسے جیسے زمانہ شخصیت کے کمال فن کا اعتراف کرتا ہے ولیے ولیے ان خطول کا حلق قرات بھی بڑھ جاتا ہے اور جھرو قت بھی آجاتا ہے کہ شخصیت کے داخل میں جھانکنے کیلئے انہیں خطوط سے معاونت خاصل کی جاتی ہے۔

## اردو خطوط نگاری: ایک مطالعه

واكثرر حيم تجش شابين

واكثرسيد محمد عبداللدايين مضمون" اردو خط نكاري" كے آغازس لكھتے ہيں۔

" خط تہذیب انسانی کی محیر العقول عجائبات میں سے ہے ، انسان کی یہ اختراع اس کی زندگی کے عجبیب و غریب اور ممہ گیر تقاصوں سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے محف سادہ ضرور توں کو پورا کرنے کی صر تک محدود رہی اس کے بعد جملہ فنون عالیہ کی طرح ایک فن لطیف۔ بلکہ بقول بعض لطیف ترین فن بن گتی"۔ (۱)

خط بنیا دی طور پر ایک معاشرتی ضرورت ہے، یہ ایک ایما وسیلہ گفتگو ہے جو زبانی بات چیت کی بجاتے استعمال کیا جاتا ہوں کے اور دہاں کام دیتا ہے جہاں ہم کلام افرا دایک دوسرے سے دور رہتے ہوں یا کسی وجہ سے بالمشافہ گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، وہ ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہوتے بھی ایک دوسرے سے کلام نہ کرسکتے ہوں البزا خط کی بدولت سے قاصر ہوں، وہ ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہوتے بھی ایک دوسرے سے کلام نہ کرسکتے ہوں البزا خط کی بدولت ہوں اپنا خط کی مداحیت سے ہم ور ہوتا ہور کی فاصلوں کو مثانے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

آدی نے حب طرح تہذیب و تدن کے مختلف شعبوں میں اپنی ضرور توں کی تکمیل میں اپنے ذوق کی تسکین کا مان راھونڈ نکالا ہے اس طرح خط نگاری میں بھی اس نے اپنی جودت طبع اور نطاخت مزاج سے کا کیا ہے اور خط نگاری میں بھی اس نے اپنی جودت طبع اور نطاخت مزاج سے کا کیا ہے اور خط نگاری کو محض پیغام رسانی یا وسیلہ گفتگو نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو نشوہ فادے کر ادب کی ایک صنف کی صورت دے دی ہے اور اس میں یہ خوبی پیدا کردی ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی پر وہی اثر ہوتا ہے ہوایک فن پارہ دیکھ کر ہونا چاہئے لیکن یہ خوبی بہت کم خطوں میں پیدا ہوتی ہے ہونکہ خطوں کے ذریعے لکھنے والے کی شخصیت اور ماحول کے بارے میں بہت میں کار آمد باتیں معلوم ہوتی ہیں اس لئے بم خطوں کا مطالعہ صرف اس لئے نہیں کرتے کہ ان سے جم اپنے دل میں رنج و مرت محسوس کر سکتے ہیں بلکہ خطوں کی افا دیت یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے جم کسی علمی وا دبی شخصیت کی سیرت و کر دار اور اس کے رجانات و میلانات سے بڑی صرت کی ماصل کر سکتے ہیں۔

یہاں اس امر کی طرف اثارہ مفید ہو گاکہ مربڑے آدمی کامرخط اس کی شخصیت کے مطالعہ میں ہمارا معاون نہیں بن سکتا، بعض خطوط عوامی نقطہ نظرے لکھے جاتے ہیں۔ ان میں مکتوب 'لگار بہت احتیاط سے 'فلم اٹھا تا ہے اور اپنے حقیقی احمامات یا عزاتم چھپانے کی کوشش کر تا ہے لیکن جو خط اپنے ہے تکلف دو منوں اور قربی رشتہ داروں کو لکے جاتے ہیں ان میں مصنف کے پیش نظر اخفائے حال نہیں افشائے را زہوتا ہے ایے خطوط آدی کے باطن کو کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھ دینے ہیں ، مکتوب 'گار اپنے بارے میں الوگوں کے متعلق ، نظریات اور مسالک کی نسبت کی طرح ہمارے سامنے رکھ دینے ہیں ، مکتوب 'گار اپنے بارے میں الوگوں کے متعلق ، نظریات اور مسالک کی نسبت اپنے خیالات کھول کر بیان کرتا ہے ، کوئی لگی لبٹی نہیں رکھتا ، جو کچھ دل یا دماغ میں ہوتا ہے زبان تھم پر لے آتا ہے . صرف اسی قدم کے خطوط کی شخصیت کے ہمر پور مطالعے کیلئے مفید ثابت ہوسکتے ہیں۔ بتول شمس الرحن " بہاں زندگی اپنے اصلی خدوط اس میں جیتی ہماری آپ بیتی تر اپنے اصلی خدوط اس میں جیتی جاگئی نظر آتی ہے ، ان کو پڑھ کر ہم اکثر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری آپ بیتی تر نہیں ۔

مولوی عبرالحق نجی خطوں کی اس خصوصیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

" فانگی خطوط میں اور فاص کر ان خطوں میں جواپنے عورز اور مخلص دو معنوں کو لکھے جاتے ہیں۔ ایک فاص و کھی ہوتی ہے جو دو سمری تصانیف میں نہیں ہوتی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے ریاتی ہے۔ "لکلف کا پردہ بالکل اٹھ جاتا ہے اور مصلحت کی در اندازی کا کھ طکا نہیں رہتا۔ گویا انسان اپنے سے خود باتیں کر دہا ہے جہاں اندیشہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ ولی جذبات اور خیالات کاروز نامچے ان اسرار حیات کا صحیفہ ہے۔ پھر کون ہے جواس خاموش آواز کے سننے کا شتاق نہ ہوگا۔ یہ ہماری فطرت میں ہے اور یک وجہ ہے کہ ہم روز نامچوں، آپ پیلتیوں اور خطوط کو بڑے ذوق و شوق سے بڑھ جے ہیں۔ ان میں وہ صداقت اور خلوص ہے جو دو سرے کلا میں نظر نہیں آتا۔ یہاں انسان بچپن کی سی مادگی سے ان خیالات کو بیان کی منعت می کرسکتی ہے اور نہ تشیبہات اور استعارات کو بیان کی جواس کے دل و دماغ میں گزرتے ہیں جنہیں نہ انسان کی صنعت می کرسکتی ہے اور نہ تشیبہات اور استعارات کا بوجھ دبا سکتا ہے۔ گویا وہ کاغذ کے صفحے پر اپنا دل اور دماغ کھول کر رکھ دیتا ہے جب میں مرح کت، مرخیال اور مرتمنا کی جاتھی وہ گئی اور گھٹتی بڑھتی نظر آتی ہے "۔ (۲)

نجی خطوں میں عموماً مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے درمیان را زداری ہوتی ہے کو اس کی سلمیں اور نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ طح ہے کہ خطوط کے ذریعے آدمی اپنے وہ راز بھی فاش کر دیتا ہے جو عام حالات میں بیان کرنا یا تحریر میں لانا وہ کمجی پیند نہیں کرتا۔ بنا بریں خطوط کو سوانح نگاری کی محکم اور قابل اعتماد بنیا د سمجھا جاسکتا ہے۔ کرنا یا تحریر میں لانا وہ کمجی پیند نہیں کرتا۔ بنا بریں خطوط کو سوانح نگاری کی محکم اور قابل اعتماد بنیا د سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے وربعے مکتوب نگار کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، اس کے عصر کی تاریخ کا پنة چلتا ہے، اس کے

جہذبی ماحل کے خدوخال اجا کر ہوتے ہیں، اس کی آر زو وں اور تمناوں سے آگا،ی ہوتی ہے، اس کی کاسیا بول اور اور تمناوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ بغول واکٹر سید محمد المامیوں سے آشنائی ہوتی ہے۔ بغول واکٹر سید محمد عداللہ

"خط بڑائی نازک فن ہے یہ کاریگری بھی ہے اور آئینہ مازی بھی، منصراور محدود بھی ہے اور وسیج ویکر ال

ال خط بڑائی نازک فن ہے یہ کاریگری بھی ہے اور آئینہ مازی بھی، اس میں دانش بھی ہے اور مینش کی، یہ

بھی ہے۔ یہ حدسے زیادہ شخصی بھی ہے مگر اس کے باوجود آفاتی اور اجتاعی بھی، اس میں دانش بھی ہے اور مینش کی، یہ

بٹام کھی نہیں ہے مگر اس کامرور ق بھر بھی دفتر ہے معرفت کردگار اور معرفت انسان دونوں کا۔ یہ لکھنے والے اس نے راز

لیے تو محض عرض سخن ہے مگر پڑھنے والے کے لئے گنجینہ فن بھی ہوسکتا ہے۔ غرض خط آیک جہ ب راز ہے جس نے راز

اگر سریستہ رہیں تو مینوں کو گمرھاتے معنی کے دفینے بنادیں اور آشکار ہوجاتیں تو جذبے کی ماری دنیا شاب زار بن

شروع شروع میں خط صرف نجی اور فاندانی ضرورت کے تحت لکھے جاتے تھے یا کاروباری دسیا ک اغران کے لئے خط و کتابت ہوتی تھی بعض مذہبی رہخاا ور مصلح اپنے منتقدین کی اصلاح و تربیت کے بھی خط لکھتے تھے۔ دفتہ خط الگاری نے باقاعدہ فن کی صورت افتیار کرلی۔ خصوصاً کاروباری امور اور ریاستی اغراض کے لئے خط لکھنے کی فاطر بڑے بڑے ماہرانشا۔ پرواز ملازم رکھے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے اس ضمن میں اپنی صاحبیوں کا خوب مظام ہو کیا ان کی توجہ نے بخی خط و کتابت میں بھی فاص قسم کی بیت اور زبان و بیان کا رواج ہوگیا، عربی اور اس کے بعد فاری خطوں بس سے نجی خط و کتابت میں بھی فاص قسم کی بیت اور زبان و بیان کا رواج ہوگیا، عربی اور اس کے بعد فاری خطوں بس مقتلی انداز بیان ان خطوں کا طرہ امتیاز بن گیا۔ پندوستان کے فارسی ادب میں مکتوب نگاری کا اولین ہوا ہے اس اس اس اس اس بیتی اور کیا در اس کے اس اس بیتی اور کیا در اس کے بار انہاں ہوگیا۔ بندوستان کے فارسی ادب میں مکتوب نگاری کا اولین ہوا ہوا ہوا ہوگی انداز بیان ان خطوں کا طرہ امتیاز بن گیا۔ پندوستان کے فارسی ادب میں مکتوب نگاری کا اولین ہوا ہوا ہوا ہوا ہوگی کا خلیدہ کی خطوط ہے ، اور نگاری ہوا کی جو کی خور پر شکوہ اسلوب کا خالدہ کی مناشدہ خوری سے جی میابر الغیار و چندر بھان برحمن نے معان کی معان میاب کیا در بادی کو تربیح دی تا ہم مجموعی طرب پر میاب کو تربیح دی تا ہم مجموعی طرب بر مناف کی محمل کے معان برحمن نے معان کاری اور سادگی کو تربیح دی تا ہم مجموعی طرب بر مناف کو تربیح دی تا ہم مجموعی طرب بر مناف کو تربیح دی تا ہم مجموعی طرب بر مناف کو تربیح دی تا ہم مجموعی کا غلبہ دیا۔

وں وہ بہت ہوں ہے۔ اس کے اردومیں خوار میں ہورہ ایات کے زیر اثر رہا ہے اس لئے اردومیں خوار آزار دیا ۔ آئی، اس کی پونکہ اردو زبان کا ادب مشروع ہی سے فارسی روایات کے زیر اثر رہا ہے اس لئے اردومیں خوارات و صرائح ہیں ۔ اُن اس ک فارسی اسلوب کی ممری چھاپ نظر آتی ہے۔ طویل اور بھاری پھر کم القاب و آ داب، مسجع و مقفی عبارات و صرائح ہیں ۔ اُن تشبیبات اور استعارات ان خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں، انشائے خرد افروز، مکتوبات اجدی، رقعات عنایت علی اله انشائے سرور وغیرہ میں ای قسم کے خطوط ملتے ہیں۔ منتی غلام غوث بے خبر کے سوا مرزا غالب کے معاصرین کے ارد خطوط میں یکی اسلوب نمایاں ہے، مولوی غلام امام شہید اپنے ایک دوست کے والد کی وفات اور اس کی شادی کے حوالے خطوط میں یکی اسلوب نمایاں ہے، مولوی غلام امام شہید اپنے ایک دوست کے والد کی وفات اور اس کی شادی کے حوالے سے ایک خط میں لکھتے ہیں "مجموعہ انشار شیریں زبانی، دیباچہ کتاب سخن معانی زاد چشمہ، علم النشرین مراتب اشتیاق و کے خوشی میں آئر مبارکباد کا مضمون بھی زبان پر لاآ اور مدی کے تعزیت کے مضمون سے آئو بھی بہاتا ہے اور کچھ خوشی میں آئر مبارکباد کا مضمون بھی زبان پر لاآ

اور اس غم نے جتارلایا تھا آپ کی شادی نے اتنا ہی ہنسایا اس افسوس میں آسان جو ہاتمی لباس پہنے نظر آپا تر شفق کی سرخی نے دہیں خرشی کارنگ بھی دکھایا۔" (۵>

مرزا غالب کی اپنی فارسی تحریروں کارنگ یمی تخالیکن انہوں نے مارچ 1848 ۔میں اردومیں منط لکھنا شروع کتے اور پھر رفتہ رفتہ فار کی خطوط نولی میں کمی اور اردو خطوط میں اضافہ ہو ٹاکیا حتیٰ کہ 1861 ۔میں د فاتمہ " عجٰ آ ہنگ" کی تحریر سے دو سال قبل، فارسی میں خط لکھٹا تزک کر دیا اور اس کی وجہ بیہ تھی کہ وہ صغف پییری کی وجہ سے فارسی میں کھنے کی زممت اٹھانے سے قاصر تھے۔اردومیں خط لکھنے کی مرت تقریباً اکسی 21 برس بنتی ہے کیکن غالب اپنے خطول کے ذریعے اردو خط 'نگاری اور اردو نشرمیں ایک نئے اسوب کو متعارف کرانے کا باعث بنے مرزا غالب کی خصوصی دلچہی ہے اردو خط 'نگاری کو ایک خاص ا دبی رتبہ حاصل ہوا اور فارسی کی عام روش سے ہٹ کر اردو خط 'نگاری کا جدا گانہ انداز ا در معیار قائم ہوا۔ اس بنا۔ پر مرزا غالب کو اردو خط نولیی کا باہا آ دم کہا جا تا ہے۔ مرزا غالب کی اس روایت کو سیر سید احد خان نے آگے بڑھایا اور انہوں نے زبان و پیان کی سادگی اور اظہار مدعائے دلی و پیان واقعہ پر زور دیا ان کے رفقاہ نے بھی یکی روش اپنائی۔ سید احمد خان کی وفات (1898 ۔) سے لیکر جنگ عظیم اول کے آغاز (1914 ۔) تک اگر پیہ خط نگاری میں مجموعی طور پر سادگی بیان اور ا دائے مطلب کارجمان غالب نظر آتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ قدیم طرز کی نشرا ور خط نگاری کے اسلوب کے اثرات مجی کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ،امیر بینائی،ریاض خیر آبادی، شوق قدواتی، سید ناصر علی وغیرہ کے خطوط میں قدیم رنگ کی جھلک ملتی ہے۔ کو القاب و آداب اختصار آسان ہوگتے۔ جنگ عظیم اول کے بعد 1936 ۔ تک برصغیر نے حس تغیر و انقلاب کا مشاہدہ کیا اس کے اثرات ہمیں مولاناالوالکلام

ہزاد ٔ مؤلوی عبدالحق ، مولانا محد علی ، خواجہ حن نظامی اور علامہ اقبال وغیرہ نتخصیات کے خطوط میں ملتے ہیں ، ان کے مادہ مہدی الافادی، سید سلیمان ندوی، عبدالماجد دریا بادی، رشید احمد صدیقی اور نیاز فتح پوری کے خطوط بھی اسی دور کی بندگی کرتے ہیں، 1936 ۔ کے لگ بھگ زمانے میں برصغیر میں ترقی پیند تحریک کے زیر اثر حقیقت مگاری کے رہاں کو فروغ ملا اور خطوط میں ا دبی رنگ کے علاوہ سادگی اور صاف گونی کو اختیار کیا جانے لگا، اس دور میں خطوط کی جمع اور تدوین اور اثناعت کی طرف تھی تو ہہ مبذول ہوئی، بعض لوگوں نے اپنے تمام منظوط جمع کرکے چھپواتے اور بعض نے د سروں کے خطوط مرتب کر کے ثمانع کتے ، کتی رسائل نے اہم علمی وا دبی متخصیات کے خطوط جمع کر کے اپنے عام اور نامی شاروں میں ثائع کرکے اہم ادبی خدمت انجام دی،اس دور میں ایسے خطوط بھی لکھے گئے جن کاکوئی حقیقی مکتوب اليه نہيں تھا، اس دورسي خطوط کے ذريعے انم شخصيات کے نفسياتی اور سوائحی مطالعہ کے رجحان ميں تھی اضافہ ہوا۔ مرزا غالب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردومیں خط کگاروں کی قدیم روش تزک کرکے جدید طرز کگارش اپناتی، وہ غول کے شہنشاہ اور اردو خط نگاری کے امام ہیں، چند خطوں کے ماسواان کے اکثرو بیشتر خطوط پڑھ کریہ محسوس ہو تا ہے کہ غالب عم سے باتنیں کررہے ہیں، مکالہ کی اس خصوصیت کی بنا۔ پران کے خط ان کی جیتی جاگتی تصویر بن گئے ہیں۔ ان خطوں میں مرزا غالب کی زندگی اور شخصیت کا بھر پور عکس ملتا ہے ان کے زمانے میں لوگ ان خطوط کو پڑھ کر سمر رہنتے تھے اور لطف اٹھاتے تھے جبکہ آج بھی خطان کے نقادوں اور سوائح نگاروں کے لیے بیش قبیت خزانے یا قابل اعتاد آفذ و مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں، مرزا غالب کے خطوط اپنی ادبی اہمیت کے ساتھ موانحی و تاریخی حیثیت مجی

ر کھتے ہیں۔ان خطوں میں لطافت بھی ہے ، عبرت تھی اور بصیرت تھی، بیان کی شوخی اور ظرافت ، کی چاشنی تھی۔

حق یہ ہے کہ مرزا اپنی طرز کے خود ہی موجد اور خود ہی خاتم ہیں، ان کے اسلوب خط کگاری سے متاثر ہونے

والوں کی تعداد شمار سے بامرہے لیکن اس کی تفلید کوئی نہ کرسکا۔

مرزا کے ہم عصروں میں نادر روز گار شخصیت شامل تھیں لیکن خط نولیک میں کوتی بھی ان کا ہم پلہ نہیں،مفتی صدر الدین آزردہ کے جواردو خطوط سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر 1857 ۔ کے بعد کے دورسے تعلق رکھتے ہیں، گوان کے اں قدیم طرز کی صنعت سری نہیں ملتی تاہم بقول خواجہ احمد فاروقی " آزردہ کی نشرفارسی کی مود سے اتر کر الگ تو کھڑی ہوگئی لیکن انجی اسے راستہ اور منزل کی خبر نہیں"۔ (۷)

ای زمانے کے لگ بھگ اردوس کھے گئے نمایاں خطوط میں میکمات اودھ کے خطوط بھی ثال ہیں۔ یہ واجد طی شامی ہیں۔ یہ واجد طی شامی ان کے ہمراہ شاہرج کلکتہ نہ جاسکیں، شامی ان کی خطوط کا انداز روحانی، زبان پر شکلف اور رنگین ہے، تواردہ تکرار ہے، قافیہ پیماتی اور عبارت آرائی نے خطوں کی ان خطوط کا انداز روحانی، زبان پر شکلف اور رنگین ہے، تواردہ تکرار ہے، قافیہ پیماتی اور عبارت آرائی نے خطوں کی بھی کو میٹر کیا ہے۔ تاہم بھول مولانا عبدالحلیم شرر "ان مراسلات میں هجرو وصال اور اشتیاق و فراق اور موزو کرداز کے بائی کو میٹر کیا ہے۔ تاہم بھول مولانا عبدالحلیم شرر "ان مراسلات میں خطوط میں نظر پڑیں جن کا ناریخ ہند سے بڑا میں تو خطوط میں نظر پڑیں جن کا ناریخ ہند سے بڑا تسلق ہے۔ ان خطوط کے القاب قابل دید ہیں، زبان مجی پیاری ہے، گواردوتے قدیم ہے مگر لطف انگیز ہے۔ بعض منظوم رقعے ہیں "۔ (>>)

مرزا غالب کے بعد حس انہ شخصیت نے اردو خط مگاری کی روایت کو ترتی دی وہ سیدا مد خان ہیں ان کے خطوط کے مجموع میں سارے خطوط 1857 ۔ کے بعد کے ہیں۔ ان کی تعداد ڈھائی سو کے لگ بھگ ہے ، قیاس یہ ہے کہ ان کے آئیز خطوط صالاح ہوگئے یا کسی وجہ سے منظر عام پر نہیں آسکے۔ یہ بخطوط سید احمد خان کی شخصیت کی عکائی، ان کی تر بک اصلاح کی تر بمانی اور 1857 ۔ کے بعد کے مخصوص حالات کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان میں واقعات کی تفصیل موقع و ممال کا حل بھی، لطائف بھی ہیں اور شکوہ و شکایات کے وفتر بھی، جش بھی ہے اور ہوش بھی، مر چیز اپنے موقع و ممال پر آتی ہے اور ہوش بھی، مر پحیز اپنے موقع و ممال پر آتی ہے اور قاری کو لطف بخشتی ہے۔ ان خطوط کے مطالعہ سے بقول خواجہ تہور حسین :

"ہمیں سرسید اور ان کے دور کا ایک مخصر لیکن کار آمد نقشہ نظر آتا ہے۔ ان خطوط کی مدد ہے ہم سمرسید کی اور ان کے کردار کے اور ان کے کردار کے اور ان کے کردار کے اکثر خطوط میں واضح اشارات ملتے ہیں جو سمرسید کو ہم سے بہت قریب کردیتے ہیں اور جا آئیں ایک مصلح قوم اور سمرسید اعظم سمجھنے کے علاوہ ایک نہایت ہی مخلص ہاوض محاف کو وہ ہین، ترقی پید، مورا مند اور دوست احباب اور ملک و قوم سے محبت کرنے والا انسان پاتے ہیں ایسا انسان جو دشمنوں کا مجی مجلا چاہتا میں اور مرطرح سے ہندوساتیوں کی عموا اور ہے۔ برایت سب کو فریان کرنے کے بعد بھی مسکرا آتا ہے جو سرحالت میں اور مرطرح سے ہندوساتیوں کی عموا اور مسلمانوں کی خصوصاً محلائی کی فکر میں لگارہ آ ہے جو براسخ کے بعد دل برداشت نہیں ہوتا، جو حادثات زمانہ کی آئی کردیتا ہے مشکوں میں دال کر گھور تا ہے ، جب کی ہمت کا کس بل بڑی سے بڑی مشکل اور گراں سے گران مہم کا زمرہ پانی کردیتا ہے اسلمنوں کی خصوصاً محلائی کی نظر میں لگارہ آ ہے جو برا سننے کے بعد دل برداشت نہیں ہوتا، جو حادثات زمانہ کی آئی کردیتا ہے اسلمنوں کی خصوصاً محلائی کی نظر میں لگارہ آ ہے جو برا سننے کے بعد دل برداشت نہیں ہوتا، جو حادثات زمانہ کی آئی کردیتا ہے اسلمنوں کی خصوصاً بھلائی کی نظر میں لگارہ آ ہے جو برا سننے کے بعد دل برداشت نہیں ہوتا، جو حادثات زمانہ کی آئی کردیتا ہے اسلمنوں کی حصوصاً بھلائی کی نظر میں لگارہ بی بی بھری مشکل اور گراں سے گران مہم کا زمرہ پائی کردیتا ہے اسلامی میں مشکل اور گران سے گران میں کا کردیتا ہے اسلامی کا نظر میں کا کروں سے بھری مشکل اور گران سے گران میں کا نظر میں کا کھری کیا کہ کی کردیتا ہے کو میں کر بھری مشکر ان کی کردیتا ہے کو میں کردیتا ہے کو میں کردیتا ہے کر بھری مشکر کی ہمت کا کس بل بڑی سے دور میں مشکر کو کردی ہو کردیتا ہے کردیتا ہے کو میں کردیتا ہے کردیتا ہے کو کردیتا ہے کردیتا ہے کو میں کردیتا ہے کردی ہو کردیتا ہے کردیتا

م کی سینے میں قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھوا ہے ، حب کی حیثیت نیراعظم کی مانند ہے ، حب کی گرمی اور کشش سے ہندوستان کے تن مردہ میں زندگی کی حرارت رقصاں ہے۔ حب کے گرد چھوٹے بڑے سیارے گھوم رہے ہیں حالانکہ ان کی راہیں مثلف ہیں لیکن منزل ایک ہے "۔ <<>>

سرسید کے قربی احباب اور ان کی اصلا کی تخریک کے معاون نواب محن اللک اور نواب و قار الملک کے خطوط میں جی کم و ہیں ہیں خصوصیات ملتی ہیں لیکن اتنی اعلیٰ پہانے پر نہیں جتنی سید احمد خان کے ہاں موجود ہیں، تاہم محن اللک کے خطوط میں ذاتی لیا قت و تدبر کے اظہار کے ساتھ ساتھ ادبی چاشنی مجی پاتی جاتی ہے، اس معاملے میں وہ و قار اللک کے خطوط میں ذاتی لیا قت و تدبر کے اظہار کے ساتھ ساتھ ادبی چاشنی مجی پاتی جاتی ہے، اس معاملے میں وہ و قار اللک پر آبیک طرح کی فضیلت رکھتے ہیں۔

مسرسید احمد خان کے نامور رفقا۔ میں مولانالطاف حسین حالی اس اعتبار سے ممآز حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے شعروا دب کے ذریعے سرسید کی تحریک کو بہت تقویت بخشی ان کے مجموعہ مکاسیب میں اردواور فارسی کے علاوہ عربی خطوط بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے خطوط پر قوی و ملی مقاصد کا غلبہ ہے۔ وہ زوال قومی پر اظہار غم کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں سید احمد خان کا جوش و ولولہ مفقود ہے۔ ان خطوں میں وہ علمی مسائل میں رہناتی دیتے ہیں۔ شاگر دوں کو مقورہ تعنوں من خطول میں وہ علمی مسائل میں رہناتی دیتے ہیں۔ شاگر دوں کو مقورہ تعنوں من نظرہ تا ہے۔ نہ جذبے کی شدت اور الفاظ کی ر نگینی ایک مقورہ تن حفورہ میں ان باتوں کا فقدان تعجب خیز ہے۔ البتہ ان میں حالی فطری زم مزاجی منکر المزاجی محبت بے ریاتی اور ظومی مختلف انداز سے مجلکا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر خورشید الاسلام کی راتے ہیں "ان کے مکا بیب ان لموں کی یا دگار عمورم ہوتے ہیں جو شغل کریہ سے محروم رہ گئے۔ ان میں زندگی بحن اور تواناتی کے آثار نا پید ہیں "۔ دو)

مولانا نذیر احمد دہلوی اپنی علمی ثان کے باو جود زندگی میں فاصے جزر س واقع ہوئے تھے۔ ان کی اس خصوصیت کا اظہار خط نظاری میں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے گو بہت بھر پور زندگی گزاری لیکن یا توانہوں نے لوگوں کو خط لکھے ہی نہیں ، پھران کی عدم دلچیں کی وجہ سے منظر هام پر نہیں آسکے۔ البتہ انہوں نے اپنے بیٹے بشیرالدین کو جو خطوط لکھے وہ موعظہ میران کی عدم دلچیں کی وجہ سے منظر هام پر نہیں آسکے۔ البتہ انہوں نے اپنے بیٹے بشیرالدین کو جو خطوط لکھے وہ موعظہ میں میں واعظامہ اور مریبانہ اندازافتنیار کیا گیا ہے ، یہ خطوط بلاشبہ اردو مکتوب 'لگاری میں ایک نتیج ہو۔ نذیر احمد کی خواس میں ایک نتی صنف کا آغاز کرتے ہیں جو ممکن ہے کہ بعض انگریز مکتوب 'لگاروں کی پیروی کا نتیج ہو۔ نذیر احمد کی خواس میں ایک کا پیٹا علم و عمل اور عزت و شہرت سے ہمکنار ہواور کام اور نام میں ان کا صبح وارث ثابت ہو۔ اس قسم کی

باتیں چسر فیلڈ نے اپنے خطبات میں 'ولپ سٹین ھوپ کو سمجانے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر افتیّار امد صدیقی' نذیر احد کے خطوط کے بارہے میں لکھتے ہیں۔

"ان کے ایسے خطوط اب تک دستیاب نہیں ہوسکے ، جواطلام و محبت کی گرمی رکھتے ہوں یا بم کلامی کی آرزو کا منتجہ ہوں۔ موعقہ حسنہ میں واعظانہ تلخ نواتی کے ساتھ ایک شفیق باپ کی محبت بھرے دل کی دھوکن بھی ساتی دیتی ہے۔ ان خطوں میں کہیں شوق وانظار کی کیفیت ہے ، کہیں شکوہ اور شکایت کا اطیف انداز ہے اور کہیں لب والجہ کی چمکار میں رنگ آشناتی کی جملک "۔ دور)

اردوکے صاحب طرزادیب محد حسین آزاد نے بھی خط لکھے ہیں لیکن ان میں آزاد کی انشار پردازی کارنگ بہت مرهم ہوگیا ہے۔ خواجہ من نظامی نے آزاد کے خطوں کو مرزا غالب کے خطوط کے مشابہ قرار دیا ہے۔ (۱۱)

اس مثابہت کا سبب دونوں کا مشترکہ درد تھا یعنی دونوں سلم حکومت کے خاتمے کے ثابہ تھے اور دونوں انقلاب زمانہ کے ستاتے ہوئے تھے، لہذا دونوں کے ہاں اہل زمانہ کے ہاتھوں بے قدری کا احماس پایا جاتا ہے۔ لہذا زمانے اور احباب وغیرہ کا گلہ شکوہ آزاد کے خطوں میں بکثرت ملتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ برابر خطوط چلے ترب ہیں کہ فرمایتے دربار اکبری کا کیا حال ہے، قندھاری کا کیا حال ہے، لیکچروں کا کیا حال ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ آزاد کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ آزاد کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ آزاد کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ سے دربار اکبری کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ سے دربار اکبری کا کیا حال ہے۔ اور دربار کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ سے دربار اکبری کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ سے دربار کا کیا حال ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتاکہ سے دربار کا کیا حال ہے۔ دربار اکبری کا کیا حال ہے۔ دربار کی کا کیا حال ہے۔ دربار کی کا کیا حال ہے۔ دربار کا کیا حال ہے۔ دربار کی کا دربار کی کا دربار کی کا دربار کی کی دربار کی کا دربار کی کی دربار کی کی دربار کی کا دربار کی کی دربار کی کا دربار کی کا دربار کی کا دربار کی کی دربار کی کا در

آزاد کے خطوں میں بات چیت کا ہے تکلف انداز نہیں ملتا حب سے خطوں کی دلچپی اور افادیت میں اضافہ ہو تا ہے تاہم کہیں کہیں زبان کی شیرینی نے ان خطوں کی ادبی حیثیت واہمیت کم نہیں ہونے دی۔

اردو کے عناصر خمہ میں بحیثیت مکتوب نگار شبی کا مرتبہ سب سے بلند سمجاگیا ہے ان کے خطوط کا آغاز 1882 مے ہوا اور 1914 میں ان کی وفات تک جاری رہا۔ گویا ان کی خط و کتابت کا عرصہ 32 سال کی مدت پر محیط ہے۔

شبلی نے ابتدا میں فارسی اور عربی میں خط کیے لیکن ان کے اردو خطوط کا آغاز غالباً علی گڑھ میں قیام کے زمانے سے ہوااس سے پہلے کے ان کے اردو خطوط کا کوئی سمراغ نہیں ملتاشبی عدیم الفرصت شخص تھے۔ وہ از خود بہت کو خطوں کے جواب میں لکھے تھے۔ ان کی ایک وجہ ان کا احساس ہرتری مجی کھتے تھے۔ ان کے اکثر خط دو سمروں کے خطوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ ان کی ایک وجہ ان کا احساس ہرتری مجی

تھا۔ ان خطوں کی اوبی و موانی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ معین الدین انصاری نے اپنی تصنیف "شبی مکانتیب کی روشتی ہیں "میں خطوں کی مدد سے شبلی کی سیرت انتان اور کردار کے نفؤش کو اجا کرکیا ہے اور ان کے افکار و نظریات اور ہمد چہلو خدمات کا بھر پور جائزہ لیا ہے۔ مولانا شبی نے خطوط کی نمایاں تزین خصوصیت مرزا غالب کے خطوط کی می شکننگی ہے ، بعض خطوں میں مکالوں کا انداز بھی غالب کے خطوط کے مثابہ ہے ، مسرسید کی طرح قوم اور مذہب سے مجرب نگاقہ کا جذبہ بھی ان کے خطول سے عیال ہے ، شبل کے خطول میں علمی واوبی مسائل پر گفتگو بھی ہوتی ہے ، اپنے ناموں کی اہمیت اور عظمت کا زمانے سے مایوسی اور قوم کی بدناتی پر افسوس کا اظہار بھی ان کے جا ب عام ہے ، اپنے کاموں کی اہمیت اور عظمت کا اصاس بھی ان کے خطوط سے ظاہر ہو تا ہے ، شبلی کے خطوط میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ علمی اور اصاس بھی ان کے خطوط سے ظاہر ہو تا ہے ، شبلی کے خطوط میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ علمی اور اصاس بھی ان کے خطوط سے قاہر ہو تا ہے ، شبلی کے خطوط میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ علمی اور اصاس بھی ان کے خطوط سے ظاہر ہو تا ہے ، شبلی کے خطوط میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ علمی اور خطول کی اصابی میں ان کے خطوط سے قاہر ہو تا ہے ، شبلی کے خطوط میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ علمی ان خطول کی اصابی میں ان کی شقیدی روش کا اظہار بھی من ان خطول کی اصابی در بیت ہیں ۔

شبی کے خطوں کی بڑی خوبی ان کا اختصاف ہے لیکن خط لکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں۔ خط مکمل ملاقات کا لطف دے اور اس مقصد میں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ پورے خطیس اپنے مخاطب سے رابطہ بر قرار رکھتے ہیں اپنزا شروع سے آخرتک ملاقات کا تاثر قائم رہتا ہے۔

شبی کے مکانیب میں ملکی، قومی، زہبی، علی اور اصلاحی خیالات اور مسائل کے تذکرے کے ماتھ ساتھ شبی کی مختلف پہلو بھی مامنے آتے ہیں۔ جن میں سے ایک بمبئی کی دلچسپیوں سے عبارت ہے۔ ان نوع کی دلچسپیوں سے عبارت ہے۔ ان نوع کی دلچسپیوں سے شبلی کی جذباتی زندگی کے نفوش نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح شبی کے وہ خطوط جو پیگمات فیضی دزمرا پیگم و مطلبہ مینگم، کے نام ہیں ظامر کرتے ہیں کہ شبلی ان میگمات سے کس قدر مسائز تھے۔ ان مکانتیب سے عورت اور ان کے مسائل کے بارے میں شبلی کے خیالات کا نداز ہوتا ہے۔ ان کی روشن خیال کا پنہ چلتا ہے، اور مانچہ ہی مولوی عبدالحق کے الفاظ میں "محبت کے ولو نے اور راز و نیاز کی سرگوشیوں کالطف لیناہو توان رقعات کو پڑھنا چاہتے۔" (۱۲)

اردو کی صاحب طراز انشابہ پرداز مہدی افادی کے خطوط تھی ادب کا گرانقدر سمرہایہ ہیں ؟ ان کے خطوط میں بقول معین الدین احمد انصاری "لطافت ہے اور رنگینی خوشبو ہے اور خوشفائی ؟ ان کے خطوط میں جدت تھی ہے اور شوخی اور شگفتگی تھی۔ مہدی کے خطوط در حقیقت زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں انہوں نے اپنے کمتوبات سے شقید کا کام بھی لیا ہے۔ اپنے ہم عصروں کی لغزش پر وہ بلا مجبحک ٹوک بھی دیتے تھے اور مجابت قابل دا دہوتی جی ہھر کر اس کی تعریف مج کرتے۔ طبیعت میں شوخی اور بانکین اور رشکینی تھی۔ وہی شوق اور بانکین ان کے خطوط میں بھی ہے اور بانکین مجی بیتول آل احد سرور وہ بانکین ہے جس پر سادگی قربان اور وہ سادگی جس پر بانکین شار ہے ، زندہ دلی ان کے خطوط کی جان ہے۔ بیض وقت ان کی زندہ دلی اور شوخی عربانی کی حد تک پہنچ جاتی ہے لیکن پھر بھی سانت اور سنجیدگی کے پردے میں رہتی ہے "۔ (۱۲)

مہدی کے مکتوب الیہ حضرات اکثر و بیشتر شاعر اور ادیب تھے، مہدی ان کے نام خطوں میں کمجی تو ان کی تحریروں پر دا دریتے ہیں اور کمجی ان کی خامیوں پر منتقید کرے، اور کمجی ان کو نئے موصوعات پر تلم افحھانے کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ مہدی چند لفظوں میں معانی کے دفتر سمو دینے کی قدرت رکھتے تھے، شوخی اور ظرافت ان کی تحریروں کی خاصیت اور اس ضمن میں بعض او قات وہ غالب سے بھی آگے 'لکل جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں جدت تھی، وہ روز مرہ کی معمولی واقعات میں بھی لطف و نازگی پیدا کرنے کی صلاحیت کے مالک تھے۔

اکبر آلہ آبادی کی شاعری ایک طرح سے سید احمد خان کی تحریک کے خلاف رد عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سید احمد خان کے بر عکس اکبر مشرقی اور مشرقی تمدن کے دلدادہ اور مغربی تہذیب کے زبر دست نقاد تھے ، انکے خطوط میں بھی ان کا یہ میلان طبع کار فرما دکھاتی دیتا ہے ۔ انہوں نے معاصر شاعروں ، ادیبوں ، ہدا ہوں ، دو ستوں اور اپنے رشتے داروں کے نام خاصی تعداد میں خطوط لکھے ہیں جن میں انہوں نے اپنی اور دو سروں کی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے ، زندگی میں مذہبی اقدار کی اہمیت ، علم اسلام کے ادبار اور مسلمانوں کی خفلت اپنے بڑے موصوعات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں مذہبی اقدار کی اہمیت ، علم اسلام کے ادبار اور مسلمانوں کی خفلت اپنے بڑے موصوعات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات خصوصاً صحت و بھاری کے بارے میں وضاحت سے اظہار خیال ہے ، ان زاتی اور خاتی زندی کے چھوٹے بڑے معاملات خصوصاً صحت و بھاری کے بارے میں وضاحت سے اظہار خیال ہے ، ان کی زبان سادہ اور سلمیں گرانداز پناہ صلاحیت بخشی تھی اس لئے ان کی خطوں میں آورد نہیں آمد کا احماس ہو تا ہے ۔ ان کی زبان سادہ اور سلمیں گرانداز پناہ صلاحیت بخشی تھی اس لئے ان کے خطوں میں آورد نہیں آمد کا احماس ہو تا ہے ۔ ان کی زبان سادہ اور سلمیں گرانداز پناہ سان نہایت دلچسپ ہے ، گنتی کے چند خطوں کو پھوڑ کر ان کے اکثر خط نہایت مختصر ہیں۔

اردو شاعری کے متاخر اساتذہ میں امیر بینائی اور مرزا داغ کے خطوط مجی لائق ذکر ہیں۔ امیر بینائی کو فن شاعری اور لغت عماری میں جو کمال حاصل تمااس سے قارئین تاریخ اوب عوبی آگاہ ہیں لیکن یہ امریقیناً باعث تعجب ہے کہ بحیثیت مکتوب 'نگاران کاکوئی فاص تاثر قائم نہیں ہو تاالبتدان کے ہاں القاب و آداب کی تلاش و جنجولا تن توجہ ہے۔
امیر مینائی کے معاصرا ور اپنے زمانے کے مقبول ترین ثاعر نواب مرزا فان داغ کے خطوط ان کے ثاگر داحن مار سروی
نے مرتب کتے ہیں۔ ان خطوں میں بقول احمن مار سروی " فانگی اور معمولی ہاتوں کے علاوہ جب کہیں تذکرہ عشق و عاشقی
اور حبصرہ حمن و جمال کا پہلو مل جاتا ہے اور مخاطب معثوقانہ انداز واود کا سمریایہ دار ہوتا تو اس خطوس وہ بے شوخی کے
انہیں جو کئے تھے۔ " (۱۵)

اردو مکتوب محکاروں میں علامہ اقبال کو کتی لواظ سے بہت اہمیت عاصل ہے۔ وہ عصر عاصر کے عظیم شاعو،
مفکر اور معلم تھے۔ علی وادبی مشاغل میں انتہائی انہاک کے ماتھ ماتھ است مسلمہ کے اجتماعی مسائل سے فکری اور علی
سطح پر ان کی گہری وابستگی ہ خرتک ہر قرار رہی۔ اقبال غالب کی طرح محض وقت گزار نے کے لئے خط نہیں لکھتے تھے بلکہ
یا تو علمی وادبی مسائل پر مثورت کے لئے یا کئی ذاتی ضرورت کے تحت تعلم اظماتے تھے یا دو سروں کے خطوں کا
جواب دینے کے لئے خط لکھتے تھے۔ خط کا ہجاب دینا وہ اخلاقی فرض سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں کو آبای کو حج م تصور
کرتے تھے۔ یک وجہ ہے کہ ان کے خطوط کی تعداد بہت زیا دہ ہے انہوں نے اردو کے علاوہ انگریزی، حج من، فارسی
اور عربی میں بھی خط لکھے ہیں اب تک ان کے خطوں کے > المجموع شائع ہو چکے ہیں۔ حن میں بقول ڈاکٹر صابر کلوروی
گویا > ۱۳۸ خطوط شامل ہیں اور ۱۳ سے خطوط ہنوز مرتب صورت میں اشاعت پذیر نہیں ہوتے۔ اس طرح اب تک دریافت
شرہ شطوط اقبال کی تعداد ۵۰ اپنتی ہے۔ (۱-1)

ان خطوط کو کلیات کی صورت میں بھی مرتب کیا گیا ہے اور برضغیری مختلف جامعات میں ان کے جمشاف پہلوؤں پر شغیری و تحقیقی کام بھی ہوچکا ہے۔ مرزا غالب کی طرح اقبال بھی وفات سے ایک روز قبل تک خط و کتابت کرتے رہے امرزا غالب کا پہلا اردو خط 9 مارچ 1848 ہاور آخری 14 فروری 1869 ۔ کا ہے جبکہ اقبال کا پہلا خط 28 فروری 1899 ۔ کا کتابت شدہ ہے۔ البتہ مرزا غالب کی خط و فروری 1899 ۔ کا کتابت شدہ ہے۔ البتہ مرزا غالب کی خط و کتابت کی مت صوف 21 مال ہے تک ہو جبکہ اقبال کی خط و کتابت کی مت وہ مال کے لگ بھگ بنتی ہے۔ یہ مت مولانا کا بیت کی مت خط و کتابت کی مقابلے میں کہیں ہالے تیب تقریباً 57 مال اور 49 مال بنتی ہے اردو کے دو سمرے بہت سے مکتوب مکاروں کے مقابلے میں کہیں ہالے تیب تقریباً 57 مال اور 49 مال بنتی ہے اردو کے دو سمرے بہت سے مکتوب مگاروں کے مقابلے میں کہیں ہالتہ تیب تقریباً 57 مال اور 49 مال بنتی ہے اردو کے دو سمرے بہت سے مکتوب مکاروں کے مقابلے میں کہیں

اس طویل مدت میں اقبال کی زندگی اور سیامی و ساجی ماحول میں بہت سے نشیب و فراز ۲ تے ان کے نقرہ ا قبال کے خطوط میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان خطوط میں اقبال کی سادگ ۱۰ نکساری ، زون علم اکثارہ دلی اور وضع داری نمایاں ہیں، وہ اپنے کمالات کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت کم وہ بھی فخرو مباعات کی غرض سے نہیں تخدیث نعمت کے طو پر۔ ان کے خطوط ان کے سوانح، شخصیت، مزاج، اخلاق و کردار، افکار اور شاعری کے بارے میں مفید معلومات کا خزار ہیں۔ اقبال نے یہ خط اثاعت کی غرض سے نہیں لکھے تھے ،اس لئے ان کو لکھتے وقت انہوں نے کسی قسم کااہمّام نہیں کیا۔ یک وجہ ہے کہ ان میں تاریخ تحریر ٔ مقام تحریر اور کمتوب الیہ وغی<sub>ر</sub> کے سلسلے میں کئی امور ہنوز تحقیق طلب ہیں، علاوہ ازیں زبان ویبان کے سلسلے میں بھی انہوں نے بعض اوقات بے امبنیاطی سے کام لیا ہے۔ کہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خط ثاتع ہوں، خطوں کے سلیلے میں اقبال کا یمی طرز عمل خطوں کی سوانحی، علمی اور ادبی قدرو قیمت میں اضافے کا باعث ہے۔ اگر اقبال کو سمجھنا ہو تو ان خطوط کا مطالعہ ناکزیر ہے۔ اقبال کے خطوں کا مجموعی اسلوب عالمانہ و قارینے ہوتے ہے لیکن ان کی فطری شکفتگی اور دلی خلوص ور مزاج کی بے مشکلفی ان کی زبان و پیان کو خوشگوا بنانے میں کامیابی رہتی ہے۔ اقبال خط لکھتے ہوئے مکتوب الیہ کے مرتبہ و مقام اور اپنے ماتھ اس کے مراسم کی نوعیت اور سطح کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اسی حوالے ہے اس کے لئے القاب و آ داب کا منتخاب کرتے ہیں اور ب د ہجہ اپناتے ہیں، مثلاً مولانا گرای کے نام خطوں میں بے منکلفی اور شوخی نمایاں ہے۔اشعار میں مثورہ کے ساتھ ساتھ گرای سے چھیڑ چھاڑ کر سلسلہ جاری رہتا ہے۔ "مکائیب اقبال بنام گرای" کے مرتب محد عبداللہ فریشی نے اقبال کے اسلوب خط 'نگاری پراظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے "ان میں اکثریت بیے خطوں کی ہے جوار دو نشر کا نہایت شگفتہ نمونہ ہیں۔ یہ نہ بے رنگ ہیں نہ خشک۔ اقبال کی دیگر علمی تحریروں کی طرح ان کی عبارت میں رعب و دہد ہم مجی ہے اور وزن بھی۔ فکر کی جولافی بھی ہے اور خیال کی برجنگی بھی۔ بعض بعض جگہ تو شاعری نشر سے ہم ہنوش نظر ہتی

کچھ الیمی ہی کیفیت خواجہ حن نظامی کی نام ان کے خطوں میں ملتی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے نام خطوط میں البیتہ المجھ اسمال میں معلم کے ساتھ سنجیدگی اور وقار کاغلبہ محسوس ہوتا ہے۔ سید نذیر دیا زی کے نام مکتوبات میں اقبال آخری علات ا

یای سائل اور اپنی تصافیف وغیرہ کاذکر کرتے نظر آتے ہیں، سرکش پر ٹناد شاد کے نام خطوں میں دوستانہ ہے ممکلفی کے بادجود رکھ رکھاتہ کا اساس ہو تا ہے۔ شبلی کی طرح اقبال نے بھی عطیہ فیضی سے خطو و کتابت کی حس سے ان کی جذباتی نہا ہے بھی ہوناتی ہونیاتی وہ ہمیشہ زندگی پر روشنی پڑتی ہے، بہرحال عام خطوں میں انہوں نے زبان و بیان کو کچھ زیادہ لا تی اتنا نہیں سمجھا لیکن وہ ہمیشہ ملا وہ عالم خطوں میں انہوں نے زبان و بیان کو کچھ زیادہ لا تی اتنا نہیں سمجھا لیکن وہ ہمیشہ ملا وہ عالم وابلاغ پر متوجہ رہتے ہیں۔

خطوط کی تعداد کے اعتبار سے اردو خط 'لگاروں میں باباتے اردو مولوی عبدالحق کو اولیت حاصل ہے، مولوی اکسر ا الدین احد نے ان کے خطوں کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ سے اوپر کیا ہے۔ اگر جیران کے خطوں کے متعدد مجموعے ثاتع ہو چکے ہیں۔ آنا ہم اہجی تک ان کے خطوں کی بڑی تعدا د مختلف رسائل و حرائد ، دفاتر کی فائلوں اور **لوگوں کے ڈاتی ذخیروں** یں بگھری بڑی ہے۔ان میں سے صرف وہ خط میں نے صفدر سرزا پوری کے مجموعہ خطوط " مرقع اوب " حصہ دوم سے اخذ كے " قوى زبان "كرا كى بابت وسمبر 1992 \_ ميں ثائع كرواتے ہيں، خطوط كا يہ وخيرہ باباتے اردو كے افكار و معروفیات کے علاوہ ان کی معاصر تاریخ اور اردو زبان کی ترویج واشاعت نیز انجمن ترقی اردو کی سرگرمیوں کا آئین ے۔ ان خطوط سے ان کی اردو سے عمیق محبت اور انجمن کی ترقی و توسیح کی نثدید خواسش کا ظہار ہو تا ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ ان کی خوشی اور غم، صحت و بیماری بڑی حد تک انجمن کی کامیا بیوں اور نا کامیوں کے تابع ہوکر رہ گئی تھی،اردو زن وا دب کی بے مثال خدمت انجام دینے کے باوجود وہ کسجی احساس ہرتزی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ نمود و نمائش سے ہیشہ گریزاں رہے۔ بابائے اردو کے اسلوب میں روزمرہ زندگی اور انتظامی مساتل سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ باباتے اردو کے اسلوب میں روز مرہ زندگی اور انتظامی مسائل کو عام فہم اور مختصر عبارت میں اداکرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ وہ قاری کی زہنی سطح کے مطابق انداز گفتگو اختیار کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے عام خطوں میں سنجیدگی کا اماس ہو تا ہے لیکن جب احباب سے بے محکلفی ہوان کے نام خطوط میں ان کی طبعی ظرافت نے خوب دلچیسی پیدا کی ے۔ افضل العلما۔ مولان عبدالحق، مولانا غلام رسول مہر، نصر الله خان اور ڈاکٹر داؤد رہمبر کے نام خطوط میں کسی باغ کی کثادگی اور فرحت کااحیاس ہوتا ہے۔ان میں متعدد خط عمدہ ادب یا روں کی صورت اختیار کر گئے ہیں ان کے خطوں میں مرزا غالب کی شکفتگی اور سیدا مد خان کی سادگی اور بے تسکلفی کی آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کی سادگی اور صفاتی کے پٹن نظرہاشی فرید آبادی نے ان کے خطوط کے مجموعے کو"ار دوئے مصفیٰ" کا نام دیا ہے۔ <>١>

" الہلال" اور " البلاغ" کے مدیر اور نشرمیں منفردا در ممناز اسلوب کے مالک مولاناابوالکلام 7 زا د کے سکا تیب ان کے وسیع علم اور عمیق مطالعے کی شہادت دیتے ہیں، یوں توان کے سعجی مکا تیب ان کی عالمانہ نشر کا مرقع ہیں لیکن " غیار فاطر"میں نامل خطوط کی بات ہی اور ہے۔اس مجموعے کی پرولت وہ اردو مکتوب نگاروں کی صف میں سب سے جدامقام یر فائز ہیں۔ یہ خط انہوں نے قید و بند کی حالت میں لکھے اس لئے ان کا شمار اردو کے جبیاتی ا دب میں مجی ہو تا ہے،ان خطوں کا زمانہ کنابت کم وہیش ایک سال داگست 1942 ۔ تاستمبر 1943 ے ان میں پیغام برائے نام ہے کیونکہ پر مکتوب الیہ تک مہنیانے کی غرض سے لکھے ہی نہیں گئے تھے اور قید کی حالت میں ایسا ممکن نہ تھا۔ جون 1945 ر کو جب ا زاد رہا ہوتے تو اجمل خان کے مثورے پر ان کو ثائع کر کے مجموعہ کی صورت میں مکتوب الیہ نواب صدریار جنگ کی خدمت میں پیش کردیا گیا۔ یہ خطوط انا نیتی ا دب کا بہترین نمونہ قرار یائے ہیں اور دراصل خود کلامی کی تحریری صورتیں ہیں جن میں موصوّعات کا وہی تنوع ہے جو مولانا آزا د کی زندگی میں تھا؛ ان میں سیاست میں دین ہے ، فلسفہ ہے انشار ہے اوب ہے ، تاریخ ہے ، مختلف عنوانات پر معلومات کا خزانہ ان خطوط میں ملتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان و پیان کاحن سب پر غالب ہے۔ نشرمیں شاعری کالطف آتا ہے۔ جابجا فارسی اردوا ور عربی کے شعروں کے استعمال نے خطوں میں میں قوس فزح کے رنگ بلھیر دیتے ہیں۔ ان خطوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کی انفرا دیت، خوش ذوتی، خلوت پندی متفل مزاجی اور احماس برتری نایاں ہے۔

اردو کمتوب کاروں میں مولانا شبی نعانی کے شاکر درشید اور ان کے علی جانشین سید سلیمان ندوی کا پاید مجی میت بلند ہے۔ شبی کے زیر اثر ان کی تحریریں نہ صرف علی اعتبار سے وزن دار ہیں بلکہ ا دبی ثان کی حامل مجی ہیں۔ علی وفار اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ان کے خطوط میں زبان و بیان کی چاشنی مجی ملتی ہے۔ " برید فرنگ" میں ثامل خطوط میں انہوں نے یورپ کی تہذیب و سیاست کی دور نگی اور طمع کاری کی موزوں تصویر کشی کی ہے۔ " کمتوب سلیمانی" میں مجی ان کی ادیبانہ ثبان کا برطا اظہار ملتا ہے۔

دیا زفتح پوری مدیر " نگار " کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہوتے ایک الیی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے جس نے برصغیر کے مخصوص سیائی و سماجی حالات، مغرب کے روز افزوں ا دبی اثرات کے تحت فروغ پذیر جمالیاتی تصورات کو اپنا کر ردانیت کو اوڑھنا پچھونا بنایا۔ ان کے نزدیک حن مقصود بالذات تھا، مرت اور حن ان کا مطمع نظر تھا۔ " مکتوبات باز" کے نام ان کے خطوط کے تین مطبوعہ مجموعوں میں شال خطوں میں نہ مکتوب الیہ کا نام درج ہے اور نہ تاریخ نہ رقت نہ مقام۔ یہ خطوط ماہ بہ ماہ " نگار" لکھنومیں شائع ہوتے رہے اس کے بعد کتابی صورت میں منظرعام پر آتے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشاعت ہی کے لئے لکھے گئے تھے۔ تاہم وہ بیاز کی رٹکین بیانی اور رومانی اسلوب کے خوبصورت نمونے ہیں۔ ان خطوں کی دلوگ کا راز اس بات میں نہیں کہ ان سے صاحب خطوط کی زندگی کے مختلف کوشے سامنے آتے ہیں ہیں۔ ان کی دلچی بیاز کی رومانیت پہندی کی مربون منت ہے۔ شمس الرحمان ان کے خطوط پر منبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

" نیاز نے دوستی کے معاملات کوعثق و محبت کے رنگ میں اس مزے سے اور کیا ہے کہ ان کے خط تغزل کا بہترین نمونہ بن گئے ہیں۔ ان میں فراق کی بیتا بیاں مجی ملتی ہیں اور وصال کی کام جو سیاں مجی۔ آئین وفا کا ذکر مجی ہے اور جورہ می کی داستان مجی۔ رشک کی کار فرمائیاں مجی موجود ہیں اور رقابت کی چیرہ دستیاں مجی، نالہ نار ما مجی ہے اور لطف بہاکی شکا یتنیں مجی وہ مرچھوٹے واقعہ کے ساتھ عشق کی وار دات کاسلسلہ اس خوبی سے ملادیتے ہیں کہ کہیں

للزرکے تیرو نشتردل میں چھ جاتے ہیں اور کسی جگہ تحریر کی اوٹ سے ان کا تعلق خاطر جمانکنے لگتا ہے"۔ <۱۸> چود هری محمد علی ردولوی کے مجموعہ "کویا دبستان کھل گیا" میں شامل خطوط سلاست اور شگفتنگی کا عمدہ نمونہ ہیں۔ فقت سے سامان اور ایک نے سے سامان کی است سے تا

نیاز فتح پوری کے بقول" وہ لکھتے نہیں بات کرتے ہیں" (۹) اصلی انہیں اس میں مستقلم گاؤی میں ایس تا ہی

دراصل انہیں لوگوں سے تعلمی گفتگو میں مزا آتا تھا۔ وہ کسی ضرورت کے تحت خط نہیں لکھتے تھے بلکہ خط نولی کی طرورت تصور کرتے تھے اس معاملے میں وہ مرزاغالب کے پیرو کارتھے۔ مرزاغالب نے فارسی میں خطوں کا لکھٹا اس لئے معزوک کیا تھا کہ "پیرانہ سری و صغف کے صدموں سے محنت پڑو گی و جگر کا دی کی قوت ان میں نہیں رہی تھی اور پھر اردومیں ضرورت کے بغیراس لئے خط لکھا کرتے تھے کہ اس طرح ان کا وقت اچھی طرح کشا تھا۔ چود هری محمد علی اور پھر اردومیں ضرورت کے بغیراس لئے خط لکھا کرتے تھے کہ اس طرح ان کا وقت اچھی طرح کشا تھا۔ چودهری محمد علی ردولوی بھی بطور مشغلہ خط لکھا کرتے تھے۔ ان کے خطوں سے ان کی انسان دوستی اور زندگی سے محبت کا جذبہ نمایاں ۔

شبی کے داترے کے صاحب طرز ادیب مولانا عبدالماجد دریا بادی کئی حیثیتوں کے جامع ہیں۔ وہ ' فلسفی' مترجم' مفر، صحافی اور نقاد ہیں۔ان کے خطوط ان کی عالمانہ نظرا ورا دیبانہ ثنان کے امین ہیں، طنزو تعریض ان کاشیوہ ہے۔ سادگی ورعناتی ان کی نشر کی امتیازی خصوصیت ہے۔ان کے خطوط ان کی علمیت اور زبان و بیان کی چاشنی کی بنا۔ پر لا نق مطابع ہیں۔

جگر خط و کتابت میں لیمی مستعد نہیں رہے۔ ان کے خطوط ادب، تاریخ، بذہب، فلسفہ اور اخلاق وغیرہ پر مباحث کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تاہم ان میں عصری سیاسی طلات، جگہ کے فائلی طالت شعروا دب کے بارے میں نظریات، روزمرہ زندگی کی مصروفیات خصوصاً مشاعروں میں شرکت، احباب کے بارے میں ان کی راتے، مذہبی خیالات وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعض خطوں میں انہوں نے اپنے اشعار لکھے ہیں۔ بنابریں ان خطوط کی مدد سے ان کے غیر مطبوعہ یا تلف شدہ کلام کا سمراغ مجی ملتا ہے۔ ان کا نداز بیان ہموار نہیں اور عبارت بے ربط ہے اس سے ان کے طبعی لا ایالی بن کا ظہار ہوتا ہے۔

اردو کے مکتوب نگاروں میں ڈاکٹر تاثیر مجی قابل ذکر ہیں۔ ان کے خطوں کا مجموعہ عزیزم کے نام ثاتع ہوچکا ہے۔ یہ خط انہوں نے اپنے شاکرد محمود نظامی کے نام لکھے تھے۔ خط لکھنے کا مقصد اپنے شاکرد کی ذہنی و فکری تربیت ہے۔ یہ خط انہوں نے اپنے شاکرد کی دہنی و فکری تربیت ہونے دیا۔ نیرنگ ہے۔ اکثر خطوط عالمانہ مباحث پر مشتمل ہیں لیکن ڈاکٹر تاثیر کی طبعی شکھنگی نے انہیں گراں بار نہیں ہونے دیا۔ نیرنگ

نیال، تاشیر نمبر مجی ان کے چند خطوط شال ہیں جو مریر نیز بک خیال کے علاوہ عباس، عبدالر مان چنتاتی کے نام ہیں۔ یہ طفہ وہ مختصرا دلیس ہیں کہیں کہیں اپنا کلام مجی درج کیا ہے۔ صفیہ اختر نے اپنے شوم جان شار اختر کے نام جو خط لکھے وہ "زیر اب" اور " حرف اشنا" کے نام سے شائع ہوتے ہیں۔ ان خطوں میں میاں ہیوی کے حقیقی جذبات کی عکائی ملتی ہے۔ ان خالوں گھریلد قسم کے خطوں کو جذبات کی شدت اور خلوص نے خاصے کی چیز بنا دیا ہے۔ فیض احد فیف کے خطوط مجی منظر عام پر آچکے ہیں۔ سلام مجھیل شہری، عبدالر مان چختائی احمد ندیم قاسی، حمید اختر، عبادت بریلوی ابرا ہیم جلس و خطوط کے منظر عام پر آچکے ہیں۔ سلام مجھیل شہری، عبدالر مان چختائی احمد ندیم قاسی، حمید اختر، عبادت بریلوی ابرا ہیم جلس و خطور کی منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان میں کہیں اپنے کلام مجمی درج کرتے ہیں، خطوط میں صرف ضرور کی ایس میں۔ نیس خیروں کے نام ہیں، ایلی کے نام جو خط لکھے وہ "صلیس میرے دریچ ہیں" کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ میں چند خط بجیوں کے نام ہیں، ایلی کے نام خور اسلیس میرے دریچ ہیں" کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ میں چند خط بجیوں کے نام ہیں، ایلی کے نام خور کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا تھر ہی ہی مزا ظفر الحن نے کیا اور و، می اسکے مرتب ہیں۔ یہ خطوط طوالت لئے ہوئے ہیں۔ یہ بی بڑا تے ہیں۔ یہ بی بڑا تے ہیں۔ یہ بی بڑا تی کر انہیں اس کی پریشانیوں کا احساس ہے لیکن اپنے سائل مشاغل، عوائم و غیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بی بڑاتے ہیں کہ انہیں اس کی پریشانیوں کا احساس ہے لیکن اپنے سائل مشاغل، عوائم و غیرہ کا تذکرہ نیادہ کرتے ہیں۔ یہ بی بڑات کی پریشان کن زندگی میں مجی وہ مستقبل سے ایوس نہیں ہوئے۔

عہد عاضر کے بعض علما۔ کے خطوط مجی لائق توجہ ہیں۔ آگرچہ ان کاموصوٰع اکثرو بیشتر تنبینے دین اور تربیت کردار ہے۔ تاہم بعض علما۔ کے خطوط میں عام دلچیس کا مواد مجی ملتا ہے۔ مولانا سید ابوالا علی مودودی کے خطوط کا مطالعہ علی و اور انامتبار سے بیفیناً بہت مفید اور دلچسپ ہے ، مولانا مودودی ایک شخص نہیں ایک ادارہ ، ایک انجمن اور ایک تحریک کا دوسرا نام ہے۔ ان کی شخصیت ایک دور کی نشیب و فراز کو اپنے اندر سمیطے ہوتے ہے۔ مولانا ہماعت اسلامی کے بائی اور ایک طویل مدت تک اس کے امیر رہے۔ غلبہ اسلام کے سلسلے میں ان کی تحریکی ساعی اور ان کی فکر سے ایک وسیع علقہ ساثر ہوا۔ ان کے مخالفین مجی ان کی عظمت کردار کے معترف ہیں ، ان کے خطوط ان کی شخصیت کے مختلف علی تر ہمائی کرتے ہیں۔ وہ ایک عالمی شخصیت تھے اس لئے انہیں دنیا کے مختلف ممائک سے خط آتے تھے جن کی پہلوؤں کی تر ہمائی کرتے ہیں۔ وہ ایک عالمی شخصیت تھے اس لئے انہیں دنیا کے مختلف ممائک سے خط آتے تھے جن کی چواب میں انہیں خط کھنا پڑتے تھے۔ ان میں سے کشیر تعدا دا لیے خطوں کی ہے جو انہوں نے بعض علی و دینی موالات کے جواب میں منظر عام پر آتے۔ ان کے رسالہ " تر بمان القرآن " میں شائع ہوتے رہے ، بعد اذاں " رسائل مسائل " کے نام سے کتابی صورت میں منظر عام پر آتے۔ ان کے بہت سے خط ذاتی احوال کے علاوہ غلط فہمیوں کی وضاحتوں پر مشتمل ہیں۔

"مکائیب سیر ابوالاعلی مودودی" کے مرتب کے راتے میں ان خطوط کی حیثیت اور سادگی و پر کاری کا وہ رنگ اگر چہ اصطلاحی معنوں میں نجی مراسلت کی نہیں ہے۔ تا بج ان میں ہے شکافی اور سادگی و پر کاری کا وہ رنگ پوری طرح نمایاں ہے ہو نجی مراسلت کی ایک امتیازی شان سجھا جاتا ہے ...... یہ مکائیب ایک ایسا آئی ہیں جم میں مولاناتے محترم کی ہمہ پہلو شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کا طرز فکر ان کا طرز احساس ان کی اورل معاطب منزلت ان کا ذوق علمی ان کا طرز تحقیق ان کا انداز ان کا سیاسی مسلک ان کا فقی مذہب اور ان کا طرز معاطب غرض کہ ان کا ذوق علمی وال کو محود نہ کی جملیاں ان مکائیب میں فکر و نظر کو محود نہ کی جون کہ جون کی جملیاں ان مکائیب میں فکر و نظر کو محود نہ کی ہوں مر مکتوب ایپ لکھنے والے کی شخصیت کا ایک و لنواز فاکہ پیش کر تا ہے۔ اور ذہن میں علامہ اقبال کے اس حظیم کو دار کو ابحاد تا ہے جب کی صورت گری علامہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔

مثل خورشیر سحر، نکر کی تابانی میں بات میں سادہ دازاد معانی میں دقیق

CLD

علمار کے علقے میں مولانا مودودی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا انداز تحریر صاف، رواں، مدلل اور موثر ہے، عام خطوں میں وہ اختصار سے کام لیتے ہیں البتہ علی و دینی موصوعات پر وہ مناسب تفصیل اور وضاحت سے کام لیتے ہیں۔

موجودہ زمانے کے ایک بڑے اہل تھم چہری غلام جدیرویز علی دنیاس اپنے مخصوص مکتب نکر کے اعتبار سے معروف ہیں۔ وہ ایک صاحب طرز انشا۔ پرداز ہیں۔ انہوں نے اقبال کے ایما۔ پر جاری شدہ رسالہ "طلوع اسلام" کو از سمرنو جاری کیا اور اس کے ذریعے اپنی نکر کا پر چار کرتے رہے۔ "انہوں نے اپنے سلک کی وضاحت کے لئے گئی کتابیں جاری کیا اور اس کے ذریعے اپنی نکر کا پر چار کرتے رہے۔ "انہوں نے اپنے سلک کی وضاحت کے لئے گئی کتابیں کھیں جن میں سلیم کے نام اور طامرہ کے نام "دو کتابیں بھی شامل ہیں یہ کتابیں دراصل خطوط کے مجموعے ہیں جن کے مکتوب الیہ فرضے ہیں سلیم مسلمان نوجوان لڑکوں کا نمائندہ ہے جبکہ طامرہ مسلمان نوجوان لڑکیوں کی نمائندہ ہے جبکہ طامرہ مسلمان نوجوان لڑکیوں کی نمائندہ ہے، چوہدری غلام احد پرویز نے ان خطوں میں نوجوانوں کی ذہنی و فکری آ میاری کی غرض سے عصر حاضر کے ساتل کا حل پیش کیا

-4

## والے

- (1) نَقُوش: لِلهور: مكاسيب ممبر: 1957 -: ١٤ : 15
- (2) اردو خطوط ازشمس الرحلن، دبلي، كما بي دميا لمبيثر، جولاتي 1947 مره م
- (3) مکتوبات باباتے اردو بنام حکیم محدامای، کراچی اردواکیٹریی سندھ، نومبر1960 مام : 15-15
  - (4) نفوش مكاتيب نمبروج 1 وص: 24
    - (5) ارو خطوط ازشمس الرحمٰن من : 24
- (6) كواله تاريخ ادبيات مسلمانان ياكستان و مهند ( 1857 ـ ـ 1914 ـ ، لامور ، يناب يونيورسي، فرورى

459 : 19で 1971

- (7) اينان (2)
- (8) سرسید کی مصلحانه مراسلت (مقاله) از خواجه تهور حسین مشموله مجله "برگ بل" اردو کالج کراچی،

219-218 : 1954-55

- (9) كواله تاريخ ادبيات مسلمانان ياكسان دبهند ع و عن : 465
  - (10) ايناً الله (10)
  - (11) بواله ايفان ش: 467
  - (12) كراله الفائش: 468
  - (13) بحواله اليضاء ص: 469
- (14) شبلی مکاتیب کی روشنی میں از معین الدین احد انصاری، کراچی، اردو اکیڑی سندھ، 1967 ، ص 17-16:
  - (15) كواله تاريخ اديات مسلمانان بإكستان وبندئ 9 من : 472
  - (16) مكاتيب اتبال بنام كرامى مرتبه محمد عبدالله قريشى الهور اقبال اكيد يى، جن 1981 اص: 85

(17) كواله ابنامه "قرمي زبان "كراچي، وسمبر 1992 راص: 10

(18) اردو خطوط ازشمس الرحمٰن من: 229-230

(19) مجواله تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و مند ( 1914 مـ ـ 1972 م) لامور ، پنجاب يونيورسني ، فروري

631 : 106 1972

(20) جگر کے خطوط مرتبہ ڈاکٹر محد اسلام ، کراچی، متمبر 1971 ۔ اس

(21) مكاتيب سير ابوالاعلى مودودي مرتبه عاصم نعاني الهور اليوان ادب ، جن 1970 ماج 1 من : 6-5

## ار دومیں تذکرہ نگاری

ذاكثر فرمان فتحبوري

اردومیں " تذکرہ مکاری" کا آغاز فارسی کے زیر اثر ہوا ہے اور اس فن کو بنیا دی طور پر بیاض مگاری کے شوق نے جنم دیا ہے قدما کا دستور تنماکہ وہ اپنی پسند کے مطابق اشعار کا انتخاب کر لیا کرتے تھے یہ انتخابات ا ذاتی لطف اندوزی کے لئے مجی تھے اور دوسروں سے حن انتخاب کی داولینے کے لئے مجی، انتخاب کی نوعیتیں مجی مختلف تمیں بعض مثلف شعرار کے ودادین سے اپنے پہند کے اشعار جمع کرتے تھے بھن اپنے ہی کلام کے نتخب اشعار کی بیاض الگ مرتب کرتے ہتھے کچھ لوگ اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فار ک کے اشعار مجی متخب کرتے تھے کچھ لوگ ادوار کے لحاظ سے شمرا کے کلام کا انتخاب کرتے تھے اور کچھ لوگ مختلف اصناف کے متخبات سے اپنی بیاض مزین کرتے تھے بعض ا واعلیٰ سرقسم کے شاعر کے پیندیدہ اشعار جمع کرتے تھے اور بعض صرف مشاہمیر منحن کے کلام کے انتخاب ہی کو کافی سمجیتے تھے غرض کہ قدامیں متخب اشعار کی بیاض ر کھنے کارواج عام تمااور یہی بیاض اس زمانے میں جبکہ آج کی طرح مبکہ مگر چمایے فانے تھے نہ نشرو اٹاعت کے وماتل ،حب ضرورت دوسمروں کے کلام سے لطف اٹھانے ، یا پہندیدہ اشعار کو ذہن میں محفوظ ر کھینے کا واحد ذریعہ تھارفتہ رفتہ اس بیاض میں اشعار کے ساتھ صاحبان اشعار کے نام اور تنخلص بگی ثامل ہو گئے بعض ازاں نام و شخلص میں خاص تر حبیب پیدا کی گئی حروف انجد کے لحاظ سے اور کہیں ادوار شاعری کے لماء سے پھران ناموں کے ماتھ شعرا کے مختصر حالات و کلام پر مسرمسری تبصرے کااضافہ ہواا وراس کا نام تذکرہ ہوگیا اردوشعرا کا پہلا دستیاب تذکرہ" میرکا" کات الشعرا" ہے اس کا سال تصنیف ۱۹۵ ا ۵ ۲ ۵۱ ا مے ای سے گان گفتار مولفه مهید اور بک ۲ بادی اور تحفیة الشعرا" نقل بیک قانشان وجود مین ۲ تے گویا اردومین شعراکی تذکره 'نگاری کا خاز المحارویں صدری عبیویں کے وسط سے ہو تا ہے اور آب حیات مولفہ ۱۸۸۰ متک برابر قاتم رہتا ہے اس کے بعد تقیقت تذکرہ نگاری کا دورختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ مغرب کے زیر اثر شقید ، تاریخ اور موانح نگاری لے لتی ہے اب حیات قدیم طرز کے تذکروں سے بالکل مختلف چیز ہے اس میں اردو زبان کی تاریخ السانی مسائل المختلف ادوار کی خصوصیات اور شاعر کی شخصیت و کلام پر راتے زنی کا کم وہیش وہی طریقنہ اختیار کیا ہے جو آریخ ، شقیدا ور سواخح

میں برتا جاتا ہے اور غالباً اردو زبان وا دب کے سارے ناقدین "آب حیات کو اردوا دب کی پہلی تاریخی و شقیدی کتاب خیال کرتے ہیں اس سے الکار نہیں کہ آب حیات کے بعد جی ِ تذکرے کے طرز پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں مشلاً

ا کم الشعرائے ہنود مولفہ بینی پر شاد بشاش لکھنوی

۲ حلوه مخفرا مولفه صفیر بلگرامی

۳ یا د گار ضیغم مولفه ضیغم

م ٢٦ رالشعرامولفه ممتأزعلي

۵ آب بقامولغه عبدالرون عشرت

٢ منذكره شعرائے وكن مولفه جبدالحيار فال ملكا پورى

> کل رعنا مولفه مولوی عبدالحی

۸ بېاد مخن زرېس مولفه شيام پر شاد سند د لال

۹ انتخاب زرین مولفه سید را س مسعود

١٠ قاموس المثاجير موافعه تظامى بدايوني

۱۱ تتركره خنده كل مولفه عبدالباري آسي

۱۲ ترکره شاعرات مولفه عبدالباری آمی

۱۳ شعرالهند مولفه عبدالسلام ندوي

۱۴ تذكره ريختى مولفه تمكين كأظمى

۱۵ مندوشعرامولفه عبدالرة ف عشرت

۱۶ مجانه جاوید مولفه لاله سری را م

> ا جامر مخن مولفه محد مبين جرياكوني

١٨ كاشف الحقائق مولفه امرادام اثر

اس فہرست میں اور بہت سی تالیفات و تصنفات کے اضافے کتے جاسکتے ہیں

چونکہ ہیں سب کتابیں ثانع ہو چکی ہیں اور عام طور پر مل جاتی ہیں اس لئے تاریخ و شقید و سوانح کی بہترا ور جائع کتابوں کے سامنے ان کی صیشت قدیم تذکروں کی طرح چنداں اہم نہیں رہی

اب رہا یہ موال کہ تذکرہ 'لگاری کی ابتدای لیعنی ۱۱۹۵ سے اے کر آب حیات کے مال تصنیف ۱۲۹۰ / ۱۲۹۰ سے اردو شعرا کے کتے تذکرے لکھے گئے ہیں مواس کا جواب بھی ہاو ثوق دینا مشکل ہے قدیم نذکرہ 'لگاروں نے اردو 'لگاروں نے تو خیراس موصوع پر روشنی کے بجاتے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے جن بزرگوں نے اردو شعرا کے بعض تذکروں پر مبود مقدات لکھے ہیں انہوں نے بھی تذکرہ 'لگاری کی تاریخ یا توقیت کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں کی اس قسم کی اولین فہرستیں ہمیں دراصل مستشرقین یعنی اسر نگر اور گارماں د تاک کے پہاں ملتی ہے اسپرنگر کے "یاد گار شعرا" مولفہ ۱۸۵۰ یہ ترجمہ طفیل احد میں مافذات کے طور پر ہیں تذکروں کی فہرست تاریخ وار دی گی ہے لیکن اول یہ کہ اسپرنگر کی نظر سے ہیں نہیں صرف چودہ تذکرے گزرے تھے دوسرے یہ کہ ان ہیں میں بھی بعض تذکرے نہیں ہیں

ترکروں کے سلسے میں اس قسم کی فہرست آب حیات تک کی اور جگہ نظر نہیں آتی گار سال د آئی نے البت 
اریخ اوب ہندوستانی کے دیباچ میں تذکروں کی ایک طویل فہرست دی ہے اس کی تلخیص سب سے پہلے محفوظ الحق نے دسالہ 
نے آگست اور ستمبر ۱۹۵۰ سے معارف میں پیش کی بعد ازاں اس فہرست کا مکمل ترجمہ ڈاکٹر دیاض الحن نے دسالہ 
اردو جنوری ۱۹۵۰ سیس ثائع کیا گیا اس فہرست میں گار سان و آئی نے چان (۵۴) کتابوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ذکر 
بہت تشنہ ہے تذکروں میں اصل نام ان کے سال تصنیف و طباعت اور مصنفین کے نام و شخلص ظاہر کرنے میں اس 
نے اکثر غلطیاں کی ہیں اس فہرست میں بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں گار سان و آئی نے گلد سنوں اشعار کے مجموعوں 
اور تذکروں کو کرڈ مار کر دیا ہے علاوہ ازیں اس نے الیے تذکرے بھی درج کر دیتے ہیں جن کے نام صرف کی تذکرے 
میں اور ان کا وجود اب تک ثابت نہیں ہو سکا چنانچ میں مافذات کی فہرست سے حسب ذیل کو فارج مسمجھنا

ا میمن بے نظیرا- تذکرہ نہیں اردو فار کی اشعار کا مجموعہ ہے م میں بر آجا تا ہے اور غالباً اردو زبان وا دب کے سارے ناقدین " آب حیات کواردوا دب کی پہلی تاریخی و شقیدی کتاب خیال کرتے ہیں اس سے انکار نہیں کہ آب حیات کے بعد مجی تذکرے کے طرز پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں مشلاً

ا ٢ أرالتعرائے ہنود مولفہ بینی پر ثناد بشاش لکھنوی

۱ حلوه خفرامولفه صفیر بلگرامی

۴ یا د گار ضیغم مولفه ضیغم

م ٢ ثارالشعرامولفه ممتازعلی

۵ آب بقامولفه عبدالروف عشرت

٧ تذكره شعراتے دكن مولفه عبدالعيار خال مكالورى

» کل رعنا مولفه مولوی عبدالحی

۸ بہار سخن زریں مولفہ شیام پر شاد سندرلال

و امتخاب زرین مولفه سید را س مسحود

٠١ قاموس الشابهير مولفه نظامي برايوني

ا ا تذكره خنده كل مولفه عبدالباري أمي

۱۲ تذکره شاعرات مولفه عبدالباری آسی

١١ شرالېند مولفه عبدالسلام ندوي

۱۴ تذكره ريختي مولفه تمكين كأظمى

۱۵ پندوشعرامولفه عبدالروف عشرت

۱۶ ا سخانه جا ديد مولفه لاله سسري رام

> ا جوام مخن مولفه محد مبين حريا كوفي

١٨ كاشف الحقائق مولفه امرا دامام اثر

اس فمرست میں اور بہت کی تالیفات و تصنفات کے اضافے کتے جاسکتے ہیں

چونکه په سب کتابين شائع بو چکې بين اور عام طور پر مل جاتی بين اس ليخه ناريخ و شفيد و موانح کې بهتراور جام کآبوں کے مامنے ان کی حیثت قدیم تذکروں کی طرح چنداں اہم نہیں ر ،ی

اب رہا یہ سوال کہ تذکرہ تگاری کی ابتدای یعنی ۱۱۷۵ / ۱۷۵۱ سے لے کر آب حیات کے سال تصنیف ١٢٩٤ / ١٨٨٠ تک اردو شعرا کے کتنے تذکرے لکھے گئے ہیں سواس کا جواب بھی باو ثوق دینا مشکل ہے قدیم نذکرہ نگاروں نے تو خیراس موصوع پر روشنی کے بجاتے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے جن بزرگوں نے اردو شوا کے بعض تذکروں پر مبوط مقدمات لکھے ہیں انہوں نے مجی تذکرہ کگاری کی تاریخ یا توقیت کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں کی اس قسم کی اولین فہرستیں ہمیں دراصل مستشر قین یعنی اسپرنگر اور گارساں دیائی کے پیہاں ملتی ہے اسپرنگر کے " یادگار شعرا" مولفہ ۱۸۵۰ ۔ ترجمہ طفیل احد میں مافذات کے طور پر بیس تذکروں کی فہرست تاریخ وار دی گی ہے لیکن اول یہ کہ اسپرنگر کی نظر سے ہیں نہیں صرف چودہ تذکرے گزرے تھے دوسرے یہ کہ ان ہیں ہیں مجی بعض تذکرے نہیں بلکہ محض اردو فارسی اشعار کے مجموعے ہیں اور ان میں شعرا کے طالات درج نہیں ہیں

تذكروں كے سليلے ميں اس قسم كى فهرست آب حيات تك كى اور جكه نظر نہيں آتى گارساں و تاكى نے البت تاریخ اوب ہندوستانی کے دیباچہ میں تذکروں کی ایک طویل فہرست دی ہے اس کی تلخیص سب سے پہلے محفوظ الحق نے آگست اور ستمبر ۱۸۲۷ء کے معارف میں پیش کی بعد ازاں اس فہرست کا مکمل نزجمہ ڈاکٹرریاض الحس نے رسالہ اردو جنوری ۱۹۵۰ میں ٹائع کیا گیا اس فہرست میں گار سان و آگ نے چن (۵۴) کتابوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ذکر بہت تشنہ ہے تذکروں میں اصل نام ان کے سال تصنیف وطباعت اور مصنفین کے نام و تخلص ظاہر کرنے میں اس نے اکثر غلطیاں کی ہیں اس فہرست میں بڑی نزانی ہے ہے کہ اس میں گارسان و ٹاسی نے گلدستوں اشعار کے مجموعوں اور تذكروں كو كرشر كر ديا ہے علاوہ ازيں اس نے اليے تذكرے مجى درج كر ديتے ہيں جن كے نام صرف كى تذكرے میں آتے ہیں اور ان کا وجوداب تک ثابت نہیں ہو سکا چانچہ ۵۲ مافذات کی فرست سے حسب ذیل کو فارج سمجمنا

محن بے نظیر :- تذکرہ نہیں اردو فار کی انتعار کا مجموعہ ہے

مجموعه مقبول نبی اسیه مجی مجموعه اشعار ہے

```
محلدسته نشاد المحض اشعار كاانتخاب ب
گدسته مسرت ۱- فارسی اشعار کا مجموعہ ہے اور عبدالرحمن خاں شاکر کی تالیف ہے
             مجموعہ داموفت ا- جیساکہ نام سے فاسر ہے داموختوں کا مجموعہ ہے
                        گرزار مضامین ا- مرزا جان طبیش کی نظموں کا مجموعہ ہے
                 معیارالشعران گارستہ ہے جو بہنے میں دوبار آگرہ سے 'لکا تھا
             مجالس رنگیں اسعادت یا ر خاں رنگیں کی سیاحنوں کی تفصیل ہے
                     مختصر احوال مستفین ہندی :- عام مصنفین کے حالات ہیں
                   روضته الشعر :-ار دو شعرا ہے متعلق محمد حسین کلیم کی نظم ہے
                      تذکرہ اخترا- وابد علی شاہ اختر سے منوب ہے مفقود ہے
                                                                               1.1
                                    تذکرہ عاشق 🗝 نا پید گلدستنہ ہے
                                                                               LP
                              تذكره آزرده اشيفتان وكركياب نابيدب
                                                                               L۳
                    تذکرہ ام بخش کشمیری المصحفی نے ذکر کیا ہے ناپیدے
                                                                               10
                                                  تذكره عثن ا-مفقود ب
                                                                               10
                                                 تذكره جاندار "ناپيدې
                                                                               14
                                تذكره فاكسار الميرفي ذكركياب ناپيرب
                                                                               14
                                      تذكره امام الدين مضمون المفقود ب
                                                                               ÍΑ
                                                   تذكره شوق النايير ب
                                                                               19
                                تذكره سودا المجموعة لغزمين ذكرم الإبيدب
                                                                               ۲.
               تذکرہ محمد علی ترمزی ا- گلزارابرا ہیم میں ذکر آیا ہے مفقود ہے
                                                                               P 1
                            تذكره محمود المحده منتخبه مين ذكر آيا ہے مفقود ہے
                                                                               rr.
                                                  تذكره الشارات نايبيرب
                                                                               7 10
```

تذكره الكالمين ١- بالورام چندر كے سوانحي مضامين كا مجموعہ ہے 77 گلدسته حبدری احبدری کی نظموں اور کہا بیوں کا مجموعہ ہے 10 صحف ابراہیم :-اردوشعرانہیں فارسی شعرا کا تذکرہ ہے 74 سرو آزاد - یہ می فاری شرار کا تذکرہ ہے

تذكره ذوق الماييد

م المان و آئی کی فہرست ماخذات کے ترجم محفوظ الحق نے اور ڈاکٹرریاض الحس نے معارف آگست ۱۹۲۱ء اور اردو اکتوبر ۹۵ میں شائع کئے ہیں ان میں نصف سے زاید بافذات پر تذکروں کا اطلاق نہیں ہو تا ہے سرچند کہ گار مان و آک نے تذکروں کی فیرست دینے سے پہلے اس بات کا ظہار کر دیا تحاکہ '-

" میں آئدہ صفحات میں ان تذکروں اور گلدستوں کی فہرست دوں گا جویا تو ہمیں دستیاب ہوتے یا کم از کم ہمیں

ان كاينة حل سكا"

لیکن افسوس ہے کہ مترجمین ترجمہ کرنے والے اس بات کی نشان دہی نہ کر سکے کہ اس کی فہرست میں کس کس قعم کی کتابیں ثامل ہیں ان میں کتنے گلدستے ہیں گتے تذکرے یا کتنے مفقود ہیں اور کتنے دستیاب ہیں۔ حیرت ہے کہ قاضی عبدالودود صاحب مجی اس باب میں بعض باتنیں غیر ذمہ دارانہ کہد گئے ہیں شلاً محد محفوظ الحق صاحب کے مذکورہ بالا مضون پر شقید کرتے ہوتے دہ لکھتے ہیں کہ

" کلتان سخن کے متعلق دلمی کے معتبراصحاب کا بیان ہے کہ ہے دراصل صہباتی کی تالیف ہے" ا " کی تذکرے میں مجھے سید ابوالقاسم قاسم دبلوی کا نام نہ ملا دہلی کے مشہور حکیم قدرت الله قاسم نے البینہ تذکرہ لکھا تھا"

" صحف ابرا ہیم اور گلزار ابراہیم میری راتے میں ایک ہی تذکرے کے دونام ہیں "

یہ تمینوں باتیں غلط ہیں " گلستان سخن" صہباتی کا نہیں قادر عبش صار بی کی تصنیف ہے " ابوالقاسم" دراصل قدرت الله ای کے نام کا جزو ہے اور "مجموعہ نغز" انہیں کی تالیف ہے صحف ابراہیم اور گلزار ابراہیم ایک ای تذکرے کے دو نام نہیں دو مختلف تذکرے ہیں پہلافار کی شعرار سے متعلق ہے اور دوسمرار یختہ کوشعرار سے غرض کہ یہ حضرات گارماں د تاک کی مذکورہ کمابوں کی نوعیت کا پورا تعین نہ کر سکے اور اس خلط ملط کا یہ نیتج ہوا کہ بعد کے مقالمہ

'لگاروں نے گاریان کی فہرست کو تذکروں کی فہرست سمجھ لیا اور ان کے ہاتھوں مختلف ادبی تاریخوں اور مقالوں میں 'تذکروں کے سنین اور کیفیات کے منعق الیمی غلط اطلاعات درج ہوگئی کہ ان سب کا احاظہ کرنا اس جگہ بہت مشکل ہے گارمان کی فہرست اس لئے تشنہ رہ گئی تھی اسے کہی ہندوستان یا پاکستان آنے کا موقع نہ ملا اور وہ یورپ ہی میں بیٹھ کر خطوط 'اخبارات سرکاری رپورٹ اور رمائل کے ذریعے اپنی کتاب کے لئے مواد جمع کر تارہا محفوظ الحق صاحب کا یہ فیال ورست نہیں ہے کہ

"اردواوب و تاریخ کاید شہور مام عرصہ تک ہندوستان کی گلشت کرتارہااور جب فرانس والس کیا تواس کا دامن یہاں کے چھولوں سے بھرا تھا"

تذکروں کی تعدا داور فوقیت کے بارے میں ایک طویل مضمون حکیم شمس اللہ فادری کا بھی ہماری نظرے گزرا حب کررا حب کے آ

" ذیل میں بیالیں تذکروں کی فہرست درج ہے اس کو تاریخی ارعتبار سے عہددار مرتب کیا گیا ہے اس میں اکثر تذکرے ایے ہیں جو چھپ گئے ہیں اور عام طور پر ملتے ہیں اور اگر نہیں ملتے ہیں توان کے محفوظ طے بڑے کتنب خانوں میں بلا دقت دسنیاب ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ چندا ہے تذکروں کے نام بھی اس میں شامل ہیں جن میں مصنف اور عہد تصنیف کا حال دو سمرے تذکروں سے معلوم ہوالیکن ان کی نسبت یہ دریافت نہ ہو سکا کہ آیا مفتود ہو چکے ہیں یا موجود ہیں اور اگر موجود ہیں توان کے مخطوطے کہاں ہیں"

صکیم صاحب نے بھی تذکروں کے سن تالیف اور نام کے سلسنے میں اکثرائی قسم کی غلطیاں کی ہیں جو گار ماں کی فہرست میں ملتی ہیں اور صاف پنة حیلتا ہے کہ انہوں نے ضرور گار ماں کی فہرست کو مائنے رکھا ہے چنانچہ اپنی فہرست میں انہوں نے ا-

ا تذكره محمد على ترسوى

ا تذکره شرف احد مسرور

۳ کشن نازمولفه در کایر شاد

کو بھی ثامل کیا ہے پہلے دو تذکرے مفقود ہیں ان کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں تبیرے کے متعلق وہ لکھتے ہیں

کہ ۔ "کلش ناز تالیف دو گاپر شاد نادر دہاوی فاری اردو شاعروں کا تذکرہ ہے" یہ بھی خیال درست نہیں "گلش ناز"
مرف فاری شعرا کا تذکرہ ہے نادر کے اردو تذکرے کا نام " میمن انداز ہے " ج ۱۹۴ اھ / ۱۹۸۹ میں شائع ہوا ہے۔
حکیم شمس اللہ قادری صاحب کی فہرست میں ہیویں صدی عیبوی کی متعددا دبی تاریخ و تالیفات مثلاً جلوہ خضر
آثار الشعرفے ہنود ' محبوب الزمن ' آب بقا ' گل رعنا ' جو مرمخن اور بہار مخن اور وغیرہ بھی شال ہیں یہ سب آب حیات
مولفہ ۱۲۹ھ / ۱۸۸۰ مے بعد کی تصانیف ہیں اور اگر اس قسم کی ماری کتابوں کو تذکروں کے باب میں درج کریں تو
ان کی تعداد بیالیں نہیں بلکہ کتی موہوگی اس لئے کہ صرف 'لکات الشعرا اور آب حیات کے درمیانی عرصے میں لکھے
ہوئے دستیاب تذکروں کی تعداد پی سے زیادہ ہے

آتذکروں پر عمومی تبھرہ کے طور پر دنیاتے تذکرہ کے نام سے افسرامرد ہوی صاحب کا مجی ایک مفتمون فافمنی کے توسط سے ہمیں دیکھنے کو ملا اس مضمون میں اردو فارکی شعراکے تذکروں ، گلد ستوں ، بیاصوں ، شعری مجموعی اور موانحی و تاریخی کتابوں پر ملا جلا سرسری تبھرہ کیا گیا ہے لیکن اس میں نہ تو تاریخی تزییب یا تو قبیت ملحوظ رکھی گئی ہے اور نہ تذکرہ نگاری کے ادوار یا عہد متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ضرور ہے کہ ابتدا سے کرے ۱۹۳۱ یک کی اور نہ تذکرہ نگاری کے ادوار یا عہد متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ضرور ہے کہ ابتدا سے کرے ۱۹۳۷ و تاک کی ستعدد مطبوعہ غیر مطبوعہ کتابوں کے نام اس میں آگئے جو فارسی یا اردوا دب سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتی ہے بلکہ اس مفتمون سے بعض ایس کا مراغ بھی مل جا تا ہے جو مفتمون کی اثامت کے وقت زیر تزییب تا زیر تکمیل بھیں

پھر بھی معنوات عامہ کے لحاظ سے یہ مضمون بہت کار آمد ہے اور یقین ہے کہ اب سے ٢٠ مال پہلے جب یہ ٹائع ہوا ہوا گا تو معرکہ کی چیز خیال کیا گیا ہو گا س لئے کہ اس وقت تک اردو تذکرہ نگاری پر کچھ ذیا وہ کام نہیں ہوا تھا لیکن آج جبکہ متعدد وقد یم تذکر ہے تحقیقی مقدموں کے ماتھ منظر عام پر آگئے ہیں یہ مضمون مفید مطلب نہیں رہا علاوہ ازیں افسر صاحب نے اس میں زیا وہ تزہیویں صدی عیوی کی ان تالیف کاذکر کیا ہے جو عمواً دستیاب ہیں اور جنھیں عہد تذکرہ نگاری کے بعد کی چیز خیال کرنا چاہے جہاں تک قدیم تذکروں کا تعلق ہے نکات الشعرار سے لے کر آب جیات تک پچاس سے زائدا ہم دستیاب تذکروں میں سے صرف دس بارہ تذکروں کا ذکر اس مضمون میں آیا ہے اردو شعرار کے تذکروں کے سلسلے میں ڈاکٹر سیر عبداللہ کامقالہ "شعراتے اردو کے تذکروں کے سلسلے میں ڈاکٹر سیر عبداللہ کامقالہ "شعراتے اردو کے تذکروں کے سلسلے میں ڈاکٹر سیر عبداللہ کامقالہ "شعراتے اردو کے تذکر دی "مطبوعہ رمالہ اردو

۱۹۴۷ ۔ البیتہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں پہلی بار تذکرہ 'نگاری کے فن اور اردو شعرا کے تذکروں کی اہمیت پر مدلل بحث کی گئی ہے اور اردومیں نذکرہ 'نگاری کاعبد متنعین کیا گیا ہے چنانچہ اس میں میرے سے لے کر آزاد تک 'تقریباً پچیں دستیاب اور موجودہ تذکروں کے نام آتے ہیں ان میں سے عمدہ منتخبہ 'عیار الشعرا، تذکرہ شورش تذکرہ حیرت اور تذکرہ فاکسار 'مقالہ 'نگار کی نظر سے نہیں گزرے جیسا کہ خودصاحب مقالہ نے اس کا اعتزاف کیا ہے

تذکرہ فاکسار تو مفقود ہے لیکن تذکرہ حیرت مولفہ ۱۱ه کو اردوشعرا کے تذکروں میں شمار کرنا مناسب نہیں اس لئے کہ یہ دراصل فارسی شعرا کا تذکرہ ہے جے قیا م الدین حیرت نے "مقالات الشعرا" کے نام سے ۱۱ه میں مرتب کیا تھا گارمان و تاسی اور اسپرنگ نے اس خلطی سے اردوشعرا. کا تذکرہ سمجھ لیا ہے اس طرح پہیں میں سے صرف ہیں قدیم تذکرے ڈاکٹر سید عبداللہ کے مقالے میں زیر پھٹ آتے ہیں اور ان کی سفیدی و موانحی اہمیت تقصیل سے واضح کی گئی ہے

اردو تذکروں مگاری کے تعارف کے باب میں "دستور الفصاحت" کے مرتب امتیاز علی فال عرشی کا مقدمہ خصوصاً قابل ذکر ہے اس میں عرشی صاحب نے ملکات الشعراسے لے کر آب حیات تک تفریباً پہیں ایسے تذکروں کا تعارف کرایا ہے جن سے موصوف نے کتاب مذکور کے حاشیوں کی ترحیب میں مددلی ہے

اب تک نذکروں کے سلسلے میں جن مضامین کاؤکر کیا گیا ہے وہ پندرہ ہیں سال پہلے کے لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد پعض نذکروں کے متر تبین و مترجمین کے مقدمات بھی دیکھنے میں آتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ یہ ہماری معلومات میں کوتی اضافہ نہیں کر نئے مثلاً لکھنو یو نیور سٹی کے راسرچ اسکالرا یم کے فاظمی صاحب نے پیچلے چند سال میں مقدمات و حواثی کے ساتھ بعض تذکروں کے اردو ترجے اور بعض تذکروں پر تفصیلی مضامین کتابی صورت میں ثانع کتے ہیں لیکن ان کے مطالعہ سے پت چلا ہے کہ پندرہ ہیں کے سوادو سمرے قدیم تذکرے ان کی فظر سے نہیں گزرے

اس طرح اردو تذکروں پر جو مقالات یہ کتابیں اب تک سامنے آئی ہی ان میں سے کسی میں بیس یا پچیس قدیم تذکروں سے زائد کا ذکر نہیں آیا طالانکہ 'نکات گشعرا مولفہ ۱۱۹۵ھ / ۱۵۵۔ سے لے کر آب حیات مولفہ ۱۲۹ھ / ۱۸۸۰ تک اس سے کئی گنا زائد تذکروں کے حوالے مختلف جگہ نظر آتے ہیں تفصیل کے لئے 'نگار پاکستان کا تذکرہ نمبر ۱۹۴۴ء دیکھے اس میں راقم الحروف نے پچاس سے زائد تذکروں کا تعارف کرایا ہے اور ان تذکروں میں جن شوار کا ذکر آیا ہے ان سب کی فہرست ہی دیدی ہے لیکن یقین ہے کہ تذکروں کی تعدادا س سے ہی زاہد ہوگی فارسی تذکروں کی طرح اردو تذکروں میں ہی بڑی را کارنگی ہے بقام روہ ایک ہی غرض سے لکھے گئے ہیں بہ حیثیت مجموعی ان کا طقیدی اور تحسینی لب و لہجہ بھی ایک ما ہے یہ بھی صحیح ہے کہ ان میں سے بعض ایک دو سمرے کے جواب یا شقید میں لکھے گئے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ بعض نے دو سمرے تذکروں کا مواد بدا دنی تغیرا پنالیا ہے اس کے باوجودان تذکروں میں النا دینے والی بکسانگی ویکر نامول عہداور مقامیت کا انفرادی میں النا دینے والی بکسانگی ویکر نامول عہداور مقامیت کا انفرادی رگ ان تذکروں میں کم و بیش نظر آت نا ہے اس لئے ان تذکروں میں بکسانی کے باوجود حد فاضل قائم کر بنا کچھ مشکل کام نہیں رہ جاتا چنانچ ان کی ہیت اور موضوع کو نظر میں رکھ کر ہمارے نافذین نے انہیں مختلف فانوں میں تقسیم کیا ہے کہاں دو مرحوم نے مصنفین کی نوعیت کا لحاظ رکھ کر اردو تذکروں کی تین فاص قسمیں کی ہیں

ن الدین فادی زور مرفوم نے سیمین کا تو عیت کا محاط رکھ کر آردہ تذکروں کی ج وہ جو کسی بڑے شاعر کا نیتیز محلم ہیں ِ

وہ جن کے مصنف خود بڑے شاعر نہیں لیکن بڑے شاعر کے گردیدہ شاگرد تھے وہ حن کے مصنفین کو مخن کو نہیں بلکہ مخن فہم کہنا چاہتے

پہلے قسم کے تذکروں میں عمواً بڑے شاعروں کا ذکر ہے چھوٹے شاعروں کو نظراندا ذکر دیا گیا ہے اور سوانح سے
زیادہ کلام پر راتے دینے کی کوشش کی گئی ہے دوسری قسم کے تذکروں میں عام فاص سب کا ذکر ہوتا ہے لیکن اپنے
اساد احباب واعوا کے بیان میں طرفدای سے کام لیا جاتا ہے اور مخالفین کی شقیص کی گئی ہے تئیری قسم کے تذکروں کی
تعداد کم ہے لیکن شاعر کا اصلی مرتبہ معلوم کرنے میں ان سے بڑی مدوملتی ہے

گارماں و تاسی، ڈاکڑ عبدالستار صدیقی ا درشس اللہ قادری وغیرہ نے ان تذکروں کوان کے مواد کے اعتبار ہے صرف دوخانوں میں تقسیم کیا ہے

ا۔ عام تذکرے حن میں ابندا سے لے کر معاصرین تک کے حالات ردیف وار یا ملجا کا ادوار جمع کتے جاتے ہیں ب۔ خاص تذکرے حن میں کئی خاص عہد کے شعراء یا خاص صنف کے شعراء یا کئی خاص علاقے کے شاعرں کا وکر ہو تا ہے لیکن بعض مقالہ 'لگاروں نے اپنے مقالے میں تذکروں کی مختلف خصوصیات کے اعتبار سے ذیل کی مات قسمیں کی ہیں ادل۔ وہ تذکرے جن میں صرف اعلی شاعروں کے سنند حالات جمع کتے گئے ہیں اور صنا کلام کا تخاب مجی دیا

دوم۔ وہ تذکرے حن میں تمام قابل ذکر شعرا کو جگہ دی گئی ہے اور مصنف کامقصد جامعیت واستیعاب ہے سوم۔ وہ تذکرے حن کامقصد تمام شعرائے کلام کاعمدہ اور مفصل تزین انتخاب پیش کرنا ہے اور حالات جمع کرنے کی طرف زیا دہ اعتبانہیں بیاضیں اور مجموعے اس صف میں شامل ہیں

چہار م۔ دہ تذکرے حن میں اردو شاعروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے اور تذکرے کا مقصد شاعری کا ار تفاد کھانا ہے

پنجم۔ وہ تذکرے جو شاعری کے ایک مخصوص دور سے بحث کرتے ہیں سشتھم۔ وہ تذکرے جو کسی وطنی یا ادبی گروہ کے نمائندے ہیں ہفتم۔ وہ تذکرے حن کامقصد محض شقید سخن اور اصلاح سخن ہے

یہ تھیمیں اپنی اپنی جگہ مناسب ہیں بلکہ ان سے زاید ظانوں میں مجی انہیں بانٹ جا سکتا ہے مثلاً گار ماں کے تذکرے کوچھوڑ کراردو تذکروں کے دوگروہ ملجاء زبان مجی کئے جاسکتے ہیں

وہ تذکرے جو فارکی زبان میں لکھے گئے ہیں مثلاً نکات الشعرای کلٹن گفتار ، تحفیۃ الشعرا ، مخزن شعرا عیار الشعرار یختہ کویاں ، مخزن نگات ، معمنیان شعرا تذکرہ ہندی کویاں ، ریاض الفصحاء گلزارا را ہیم اور گلٹن کے فارو خیرہ

وہ تذکرے جواردومیں لکھے گئے ہیں شلاً گلش ہند 'نازنیناں 'طبقات الشعراتے ہندا نتخابات دواوین اور
انتخاب یاد گار شمیم سخن اور آب حیات وغیرہ اس تقلیم میں اگر چاہیں تو پہلی قیم کو قدیم طرز کے
تذکرے اور دوسری قیم کو جدید طرز کے تذکرے بھی کہد سکتے ہیں اس لئے کہ اردومیں جو تذکرے لکھے
گئے ہیں ان کی روش فار کی تذکروں سے قدرے مختلف ہے اور یہ اول الذکر کی بہ نسبت اوبی سوانح
گئے ہیں ان کی روش فار کی تذکروں سے قدرے مختلف ہے اور یہ اول الذکر کی بہ نسبت اوبی سوانح

اگر ہم معنوی اعتبار سے ان تذکروں کی خصوصیات پر غور کریں تو یہ ماری قسمیں بنیا دی طور پر صرف دو ١٤ س کر وہوں میں

نم ہو جاتی ہیں اور اس لحاظ سے اردو تذکروں کو متعدد خانوں میں بانٹٹنے کے سجانے ذیل کے دوگر دہوں میں تقسیم کرنازیا دہ ساسب ہوگا

یاصی تذکرے من کااصل مقصود انتخاب اشعار ہے اس ذیل میں اردو شعرا کے اکثر تذکرے آجاتے

وانحی تذکرے جن میں شعرا کے طالت جمع کرنے ادران کے کلام پر سفیدی نظر ڈالینے کی کوشش کی مسئن ، گلثن ہند ، گلتان سخن ، اور آب حیات وغیرہ

پیچلے صفحات میں ہم فارسی تذکروں کی معنوی صیثت و نوعیت پر روشنی ڈال چکے ہیں اردو شعرا کے تذکرے ان سے زیا دہ مختلف نہیں ہیں بہ صیثت مجموعی ان میں وہمی خوبیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں جو فارسی تذکروں میں ملتی ہیں افوس ہے کہ ان خوبیوں کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی ہے ہاں ان کی خامیوں کو اکثر نے بڑے شدومد سے بیان کیا ہے اور ان میں تذکرہ 'نگار و جدید ناقد بن دونوں ثامل ہیں ممیر تقی ممیر کو یا رمحمد خاکسار عرف ممیر کلوسے شکایت ہے کہ ''
ابوال خودرااول از ہمہ 'نگاشتہ و خطاب خود شیر الشعرائیش خود قرار دادہ "

فتح على حسيني كرويزى كواپنے پیش روندكره نگاروں سے يہ گلہ ہے كہ ا

"علت غالی تالیف ثان خورده گیره بهمران وستم ظریفی بامعاصران است دراظهار ربانی نفس الامریایجاز پر داخته بلکه ازجهت عدم اعتباد تعلت تنتیع اکثر نازک خیالان رنگین نگار از تعلم اندا خته در تصحیح اخبار و تحقیق احوال اعزه اغلاط صریح بکار برده و خطابانمایان کرده اند"

شفیق اورنگ آبادی کو میر تقی میرے ان کی عیب چینی اور تنتیم کا شکوہ ہے اور قدرت اللہ قام ان سے پیل خفامیں کہ ور تذکرہ خود ہمہ کس رابہ بدی یا دکردہ

اى طرح تطب الدين باطن لكھتے ہيں۔

" گلشن ہے خار آلیف تواب مصطفے خاں شیفتہ کوادل سے آخر تک دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت ہیں نوا بی پر " فریفتہ سب کو حقارت سے یا دکیاا پنی او قات کو برباد کیا بحز سات شخصیوں کے سرایک کی نسبت عبارت بچو آمیز ہے " بعدازاں انمیویں صدی کے وسط میں ایک مغرفی اسکالہ گار ماں و تائی اردو شعرا کے تذکروں پر یہ اعتراض کی ہے کہ تام تذکرے ۔۔۔۔ بالکل نا مکمل ہیں اور عوماً ان میں صرف شاعر کا نام اور اس کے کلام کا انتخاب پایا ہا ہے لیکن بعض مو قنوں پر جہاں حالات و واقعات کو ذرا وضاحت کے ماتھ بیاں کیا گیا ہے وہاں بھی شاعر کی پرائیوٹ زنگ یا مال ولاوت و وفات کے متعلق ایک حرف بھی بہ مشکل نظر آتنا ہے ۔۔۔۔ اور نہ اس کی تالیفات و تصنیفات کا کچھ یا مال ولاوت و وفات کے متعلق ایک حرف بھی بہ مشکل نظر آتنا ہے ۔۔۔۔ اور نہ اس کی تالیفات و تصنیفات کا کچھ انتخاب اشعار کا لکھا ہے جب کا الدین انہیں معراضات کو ان الفاظ میں دھراتے ہیں کہ اس آکھ جاتے ان میں شعراکا اور کچھ انتخاب اشعار کا لکھا ہے جب کا حال بہت اعتراضات کو ان الفاظ میں دھراتے ہیں کہ اس اس میں شعراکا اور کچھ انتخاب اشعار کا لکھا ہے جب کا حال بہت کم لکھا ہے بلکہ ان کی تصنیفات کا ذکر بھی بہت کم ہے کہ اس کی تصنیف سے ایک دیوان بھی ہے یا نہیں شاید بہ سبب رشک کے متر جم اور نوبس نہ لکھتے ہوں کیونکہ آگر یہ کہیں گے کہ اس کی تصنیف سے ایک دیوان بھی ہے تو شاہدا میں سے یہ نیچہ نکلے سے تو شاہدا میں سے یہ نیچہ نکلے میں مورائ کو چھیا نامنگور ہو"

بعدا زاں تذکرہ 'نگاری کے آخری دور میں صفابدا یونی صاحب شمیم سخن کو پچھنے تذکرہ 'نگاروں سے یہ شکوہ ہے وہ شعوا کے ذکر میں روایات کو مد نظرر کھتے ہیں اور کلام کاعمدہ انتخاب نہیں دیتے خزینہ العلوم کے مولف در گاپر ثاد نادر کو معلوم کے در میں روایات کو مد نظر رکھتے ہیں اور کلام کاعمدہ انتخاب نہیں دیتے خزینہ العلوم کے مولف در گاپر ثاد نادر کو معلوم کے مولف در گاپر ثاد نادر کو تذکروں پر یہ اعتزاض ہے محمد حسین آزاد کو تذکروں پر یہ اعتزاض ہے کہ ان میں دکنی شعرا کو نظر انداز کیا گیا ہے خود محمد حسین آزاد کو تذکروں پر یہ اعتزاض ہے کہ ان میں دکنی شعرا کو نظر انداز کیا گیا ہے خود محمد حسین آزاد کو تذکروں پر یہ اعتزاض ہے کہ ان میں دکنی شعرا کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

"ان میں سے نہ کسی شاعر کی سرگزشت کا حال معلوم ہو تا ہے نہ اس کی طبعیت اور عادات واطوار کا حال کھاتا ہے نہ اس کے کلام کی خربی اور صحت وسقم کی کیفیت کھلتی ہے نہ یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کے معاصروں میں اور اس کے کلام میں کن کن ہا توں میں کیا نسبت تھی انتہا یہ ہے کہ مال ولادت اور مال وفات تک نہیں کھلتا"

تذکروں پر مذکورہ بالا اعتراضات خود قدیم تذکرہ نگاروں کی طرف سے کئے گئے ہیں اور اس میں میر تقی میر سے لئے کر محمد حسین آزاد تک سمجی ثامل ہیں ہیوین صدی عیوی کے ناقدین میں کلیم الدین احد اور ڈاکٹراحن فاروقی ہیں ہم اس جگہ صرف کلیم الدین احد کی رائے نقل کرنے پر اکتفاکرتے ہیں " ثاعر کی پیدائش اس کا فائدان اس کی زندگی کے مختلف واقعات اس کی تصنیفات اس کی تعلیم و تربیت اس کا ماحول ان میں سے کسی کے متعلق کافی تشفی پیش مامان نہیں ملیا"

اب آگر تذکروں کے قدیم و جدید ناقدین کی رایوں پر بیک وقت نظر ڈالیں اور تذکروں پر کڑی سے کڑی شقید کو ہات ہوت میں ہوت نے دہ ان پر حسب ذیل اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں

ہر تدکروں میں حالات زندگی عوماً بہت مختصرا ورا تخابات کا م اکثر طویل ہیں

ہر سوائح اور شاعرکے انداز سخن گوتی کے سلسلے میں تقریباً سب نے ایک ہی روش اختیار کی ہے

ہر شاعروں کے حالات میں ان کے سال پیدائش و وفات اور عمرو عہد کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا

ہر شاعر کے اشعار دو سرے شاعر سے یا بعض اشعار کئی گئی شاعروں سے سنوب کردتے گئے ہیں

ہر شرکے محاس میں ذیا دہ ترصناتع لفظی و معنوی کو اہمیت دی گئی ہے اور حسب صرورت ان کو ظامر کیا گیا ہے

ہر شرکے محاس میں ذیا دہ ترصناتع لفظی و معنوی کو اہمیت دی گئی ہے اور حسب صرورت ان کو ظامر کیا گیا ہے

ہر شرکے محاس میں ذیا دہ ترصناتی لفظی و معنوی کو اہمیت دی گئی ہے اور حسب صرورت ان کو ظامر کیا گیا ہے

ہاکٹر طرفداری سے کام لیا گیا ہے اور شعراکی تعریف و شقیص ذاتی تعلقات کی بنا پر کی گئی ہے

ہر شقیدی لب و اپھر پر ہوش اخلاقی غالب ہے اور عموماً سب کو اچھے الفائد میں یا دکیا گیا ہے زندوں کو درازی عمر کی دعادی

واکثر شعراکے اسلوب و سلیقہ شعر کے لئے مبہم الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے شاعر کی حیثیت واضح نہیں ہوتی لیکن ان ظامیوں کے باوجودان تذکروں کے اہمیت کم نہیں ہوتی ان میں سے جواعتراضات خود تذکرہ نگاروں کی طرف سے وارد کئے گئے ہیں وہ عمواً رشک ور قابت ، معاصرانہ چشک ، شاعرانہ تعلی اور علاقائی تعصبات کا نیتجہ ہیں پھر چونکہ یہ تذکرہ نگار ایک دو سرے کی کمروریاں گنوانے کے باوجود اپنے تذکروں کو ان عیوب سے پاک نہیں رکھ سکے اس لیتے ان کے بیانات کو چنداں اہمیت و بنامناسب نہیں لیکن جہاں تک جدید ناقد بن کے اعتراضات کا تعلق ہے انہوں نے قدیم تذکرہ نگاروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہمیں تذکروں پر منقیدی و تحقیقی علم المحاتے وقت اس بات کو نفر انداز نہ کرنا چاہئے کہ دہ ایک ایسے عہد ، اتول اور ادبی فضامیں لکھے گئے ہیں جب میں نقد شعراا ور سخن فنمی کا معیار نے اکسی مناف مختلف تھاان تذکرہ نگاروں کے سامنے ، قدیم فارسی تذکروں کے سوانا دبی شقید ، سوائی اور شقید کے وہ جدید اصول یا نمونے موجود نہ تھے جن کی آٹو نے کر آئی انہیں مطعون اور کم رتبہ فیال کیا جا آئے المحال اور شقید کے دہ جدید اصول یا نمونے موجود نہ تھے جن کی آٹو نے کر آئی انہیں مطعون اور کم رتبہ فیال کیا جا آئے المحال رویں اور نمیوی صدی عیوی کے مذات اور منتقید اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور منتقید اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور منتقید اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور منتقید اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور من نگاروں کے منازی اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناق اور انداز تذکرہ نگاری کو ہیوی صدی عیوی کے مناف کی تو سے کا تھاری کو بیوی صدی عیوی کے منافر کا کو سامی کیا تھا کہ کا تھاری کو سامی کیا تھاری کیا کہ کو تکروں کے منافر کیا کہ کو تکروں کے منافر کیا کہ کو تھاری کے تو کو کی تو کہ کیا تھاری کیا کی کو تی کو تو کیا کو کیا کیا کہ کو تیکر کیا کیا کیا کو تیکر کی کو تیکر کیا کیا کو کیا کی کو تو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کو تی کی تو کی تو کی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کی کیا

سے جانچنا کسی طرح مناسب نہیں چنانچہ جو لوگ قدیم تذکروں کو آج کے معیار ، یا اپنے فاص رعجانات و متعقدات کے تحت دیکھیں گے انہیں صرور مایوسی ہوگی البتہ جولوگ ان تذکروں کواس خاص فضامیں نے جاکر دیکھنے کی کوشش کریں مے جن میں وہ لکھے گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایک دو نہیں انہیں سیکڑوں باتیں کام کی مل جاتیں گی ایما معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مارے جدید تقادول نے قدیم تذکروں کا بالا منتیاب مطالعہ نہیں کیا اور چند تذکروں پر سرسری نظر ڈال کر رائیں قائم کر لی ہیں ورنہ کم از کم انہی اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ متذکروں پر جو اعتراضات کتے جاتے ہیں وہ سرایک پرمنطبق نہیں ہوتے ان میں یقیناً ایسے تذکرے بھی ہیں حن میں سوانح کے باب میں کچھ زیا دہ احتیاہ و توجہ سے کام نہیں لیا گیا لیکن انہیں تذکروں میں ایسے بھی ہیں حن میں شعرا کے حالات زندگی کو احتیاط سے جمع کرنے شعرکے ا دوار قائم کرنے ، مردور کی شاعرانہ خصوصیات اجاگر کرنے شعرا کے ولدیت وسکونت کی نشاند ہی کرنے ان کے اساتذہ و تلامذہ کے نام دینے اور ان کے سنین وفات و پیدائش کے اندراج کرنے میں فاص اہمًا م سے کام لیا گیا ہے ایسے تذکروں میں گلزار ابرا ہیم ، گلثن ہند ، گلستان سخن ، تسمیم سخن ، اور خزنبیذ العلوم کے نام آمانی سے لئے جاسکتے ہیں شفیدی را یوں کے سلسلے میں 'لکات الشعراء گلثن بے خارا ور آب حیات کو کمی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے علاوہ ازیں تذکروں کی جو کمزوریاں اوپر گنوائی گئی ہیں وہ کسی ایک تذکرے میں تجمتع نہیں بلکہ متعدد تذکروں میں بٹی ہوئی ہیں بعض میں اشعار کے انتخاب کا اہما م کیا گیا ہے بعض میں طالات زندگی کو اہمیت دی گئی ہے بعض میں ولدیت و سکونت کا ذکر ضرور کیا گیا ہے بعض میں اسآد شاگرد کے نام خصوصیت سے درج کتے گئے ہیں بعض میں شعرا کے کلام پر رائیں صرور دی گئی ہیں بعض میں معاضرانہ اوبی نضا پر روشنی ڈالی گئ ہے اس طرح اگر کسی خاص ثاعر کے متعلق مختلف تذکروں کے افتتابات جمع کریں تو ہمیں یقین ہے کہ اس کی مکمل تصویر ہمارے رامنے آ جاتے گی بات یہ ہے کہ ار دو شعرا کے تذکرے بے شمار ہیں ان میں اچھے تھی ہیں اور برے بھی بعض ایسے اعلی درج کہ تذکرے موجود ہیں جن میں شاعروں کے حالات اور وا تعات نہایت صحیح ہیں بالخصوص معاصرین کے متعلق ان کی معلومات سرطرح قابل اعتبار ہے بعض میں شقیدی پہلو معیا ری ہے اس امرے انکار ممکن نہیں کہ اردومیں ا دبی شقید کی داغ بیل تذکرہ 'نگاروں کے ہاتھوں پڑتی ہے تذکروں میں چنکہ شعرا کے حالات میں ایجازو داختصار سے کام لیا جا تا ہے اس لئے کسی شاعریا اس کے کلام کے متعلق مفصل خدی رائے کی تلاش تو بے سود ہوگی لیکن ان مین میں کلام کے حن و تجے پر اجمالاً الیمی رائیں صرور مل جاتی ہیں جنھیں طفیری نفوش واثارات کے سواکسی اور چیز سے تعبیر نہیں کر سکتے یہ شقیدی اثارات بھی عموا کلام کی ظاہری صور توں سے بحث کرتے ہیں اور معنوی خصوصیات کو ہاتھ نہیں لگانے لیکن اس سے تذکرہ نگاروں کے شقیدی شعور پر حرف نہیں آتا ہے کہ یہ تذکرہ نگاروں کے شقیدی شعور پر حرف نہیں آتا ہے کہ یہ تذکرہ نگاروں کے شقیدی شعور پر حرف نہیں آتا ہے کہ یہ تذکرہ نگاروں کے شقیدی شعور پر حرف مواد و مواد کہ ایک طرح موصوع و مواد کو بھی آبات یہ ہے کہ یہ تذکر سے حب اور فی ماحل اور شاعرانہ فضامیں لکھے گئے ہیں ان میں آج کل کی طرح موصوع و مواد کو کچھ زیا دہ اہمیت عاصل نہیں تھی بلکہ عربی فارسی شاعری اور شقید کے زیر اثر کلام کی ظاہری صورت ہی کو سب کچھ سے معاماتا تھا

اس وقت عربی فارسی کے کون سے شقیدی اصول مروج تھے اور شعروا دب کواس وقت کن معیاروں پر پر کھا جانا تھااس کا بھی مجمل ذکر سن لیجئے عربی کا مشہور اویب اور تھا دابوالفرج قدامہ حب کی شقیدی رائے کو شعرو منحن کے سلسلے میں آج تک کسی نہ کسی طور پر اہم خیال کیا جاتا ہے اور حب کاسکہ ، ستر ھویں اور اٹھار ھویں صدری کے عربی فارسی اوب پرچل رہا تھار قبط از ہے کہ ا۔ "طرزیبان شعر کا اصلی عزو ہے مضمون و شخیل کا بجاتے خود فاحش ہونا شعر کی خوبی کو ذا تل نہیں کرتا شاعرا یک بڑھی ہے لکڑی کی اچھاتی براتی اس کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی "

" بہترین مزہب غلومبالغہ ہے اور یمی وہ طریقہ ہے حب کی طرف سخن شناس اور بافہم شعرا کامیلان رہا اور بعض کا فیال تو مجھے یہ معلوم ہواکہ ان کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ کذب ہو۔۔۔ سبالغہ کرنا حد اوسط پر اکتفاکرنے سے بیال تو مجھے یہ معلوم ہواکہ ان کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ کذب ہو۔۔۔ سبالغہ کرنا حد اوسط پر اکتفاکرنے سے بیال تو مجھے یہ معلوم ہواکہ ان کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ کو اس کے بیال تو مجھے یہ معلوم ہواکہ ان کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ کو اس کا معلوم کا مع

اسی طرح عربی گادومسرامشہور ومقبول ناقدابن رشیق لکھنا ہے کہ ا-

"اداتے معنی کے لئے نئے نئے انداز کالنااور آیک آیک بات کو کئی طرح اداکر نا ثاعرانہ کمال ہے گویا معانی پائی ایں اور الفاظ کی ترکیب بہ منزلہ گلاس گلاموں میں کوئی طلائی کوئی حزف کا ہے کہ کوئی صدف کا کوئی کانچ کا پنتر کا کوئی کانچ کا پائی یعنی معانی بہت حال وہی ایک ہیں جو مختلف ترکیبوں اور اندا زوں میں کانوں کے واسطے سے نفس کے سامنے آتے ہیں اور اگر چپہ تشکی طلب کو وہی بجھاتے ہیں لیکن گلامو کی د نگار نگی ایک لطف مزید دی جاتی ہے۔۔۔۔ شعری عبارت پار چیزوں سے اٹھتی ہے لفظ ، وزن معنی و قافیہ لیس اس کی حد ہے "

ان اقتباسات سے صاف ظامر ہے کہ قدیم عربی ناقدین اگرچہ معنی کی اہمیت کے بھی قابل تھے لیکن ان کی شقید

کے معیار واصول عمد آ الفاظ بی سے تعلق رکھتے تھے اور کلام پر اور بی واعی ہونے کا حکم انہیں اصول کے پیش نظر لگا، جا تا تھا لفظی منظیر کا یہ شعبہ بعد کو فن بلاغت کے نام سے منوب ہوا اور اس میں علم معانی و بیان کے وہ مارے اجزاار لوازم شامل ہوگئے جنھیں صائع لفظی و منوی استعارات و تشیبہات اکتابہ و مجاز عوض و قواعد اور دویان و قافیہ اور بعن دوسری لسانی و لغوی تشریجات کا نام دیا جا تا ہے گویا شقید شعر عراوں کے نزدیک تخلیق شعر کی طرح دوتی اور و جدائی بھیر تھی کہ زویک تخلیق شعر کی طرح دوتی اور و جدائی بھیر تھی اور بغتول ڈاکٹر شوکت سبزداری ان کی ملگاہ میں شعر کی فویاں یہ تھیں کہ زبان کے اعتبار سے مادہ اور رواں ہو بھیر تھی اور بغتول ڈاکٹر شوکت سبزداری ان کی ملگاہ میں شعر کی فویاں یہ تھیں کہ زبان کے اعتبار سے مادہ اور رواں ہو اس کی بند ش میں چتی اور متانت پاتی جاتی ہو الفاظ تعلیل اور معنی کشیر ہوں سکلف اور آ ورد سے پاک ہو اور تشیبہات میں ندرت ور تغزل میں رقت پاتی جاتی ہو الفاظ تعلیل عروش کے اثر سے فارسی اور بھی اثر اندا نہوتے اور فارسی شاعری ہو می موت اختیار کی اور شعر می سب سے پہلے تکم المحانے والے اویب نظامی عروضی سمر قندی نے مجمع النوا در میں اس بات کا اظہار کیا مذاق شعر و مختی اور نطف و تا بیش پیدنگی اور نطف و تا بیش پیدا کرنے کے لئے صروری ہے کہ اوا تل عمری ہی میں شاعری نظر سے کم از کم ہیں مراز میں اس بات کا اظہار کیا مذاق شعب سب سے پہلے تکم اور فلف و تا بیش پیدا کرنے کے لئے صروری ہے کہ اوا تل عمری ہی میں شاعری نظر سے کم از کم ہیں مراز دویا تیں اور علم عروض پر قابو حاصل ہو جائے اس لئے کہ نظامی سمر قندی کے نزدیک ا

" ثاعری صناعے است که ثاعربداں صناعت اتسان معدمات موہومه کندوالتیام قیامات فتح بر آس وجه معنی خرو بزرگ گرداندومعی بزرگ راخرد ، نیکور اور خلعت زشت بازنهاید وزشت را دوصورت بیکو جلوه کندو به ایمهام قوت پائے غضبالی وشہوانی رابرا نگیزد تابداں ایمهام طباع راانقباضے وانمبالے بودد امور عظام راود نظام عالم سبب شود"

ان خیالات کا یہ نیتجہ ہوا کہ شاعری کو محسوسات و جذبات کی تر بمانی کے بجاتے سیاہ کو سفیدا ور سفید کو سیاہ جھوٹ کو میچ اور میچ کو جھوٹ بنا کر ظاہر کرنے کا وسیلہ سمجھ لیا گیا چنانچہ رشیدالدین و طواط نے عربی فن نقد کی تقلید میں ایک صغیم کتاب علم بدلیج پر فارسی زبان میں لکھی اور اس میں صناتع لفظی و معنوی کو شعر کے حن واثر کاسبب فرار دیا کم وہیش لفظی شفید کے یہی مباحث شمس قبیں رازی کے یہاں زیر بحث آتے ہیں بلکہ اس نے وطواط کے مقابلے میں اس سے زیادہ تفصیل سے ردلیف ، و قافیہ ، عروض اور علم معانی و بیان کے دوسرے لوازم کو کلام کے محاسن خاص میں شمار کیا

غرض کہ جن وقت اردو فار می شعرا کے تذکرے مرتب ہورہے تھے اس وقت عربی و فار می شقید کے محور ا موصوع موا دیامعنی نہیں بلکہ ہتیت الفاظ اور علم بیاں کے لوا زم تھے اس لئے تذکرہ 'لگاروں کے شقیدی لب واپجہ کواس

ن کے سروج معیار شقید سے ہٹ کر دیکھنا مناسب نہ ہو گا بلکہ ہمیں ان کی شقیدی قدر و قیمت متعین کرنے کے لے لفظی شفید کے ان اصول و صوابط کو سامنے رکھنا ہو گا جوانبیویں صدی کے وسط تیک شعروا وب کا پہلانہ خاص خیال کتے ماتے تھے۔ چنانچے اگر ہم شعراتے اردو کے تذکروں کو قذیم فن نقذ کی روشنی میں دیلیمس تو اندازہ ہو گاکہ اختصار وایجاز مے باد جودان میں شقیدی مواد کی کمی نہیں ہے 'لکات الشعرا۔ و مخزن 'لکات سے بے کرشیم مخن و آب حیات تک شقیدی شور واصول کا ایک ار تقاتی سلسلہ ہے جو وقت اور ماحول کے تفاصوں کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنیٰ کی طرف اور ہیتت ہے موصوع کی طرف بڑھنآگیا۔ ستز ہویں صدی عبیوی کے تذکرہ نگار میر، گردیزی، قائم، میرحن، کھی زائن، شفیق اور میداورنگ آبادی وغیرہ ۔ منتنبدی شور سے بئیگانہ نہیں ہیں ۔ ذوقی اور وجدانی منتنبد کے ان اصولوں کی کار فرماتی ان کے پر کروں میں ملتی ہے جو عربی و فارسی کے زیر اثر اس وقت عموما" مروج تھے اس سے زیا دہ ان تذکرہ 'لگاروں سے توقع کر ناان کی ساتھ ناانصافی ہے لیکن اٹھار ہویں صدی کی وائل میں علم وا دب کی روشنی اور فورٹ ولیم کالج کی تحریک نے جاں برصغیر کے عام ادبی شعور کو ساٹر کیا ہے وہاں اس زمانی کے ناقدین لیعنی تزبکرہ 'نگاروں کی انداز نکر اور اسلوب نگارش پر بھی نمایاں اثر ڈالا ہے چنانچہ ، گلزار ابراہیم ، طبقات الشعرائے ہند ، گلستان سخن گلشن بے خار ، شیم سخن اور آب دیات کے منقیدی ب و لیجے میں یہ اثرات اکثر جگہ نظر آتے ہین اور صاف پنتہ چلتا ہے کہ اردو کے ان تذکرہ نگاروں کا شقیدی شعور ، عربی فارسی کے قدیم مروج معیا روں اور ستر ہوین صدی عبیوی کے تذکرہ 'لگاروں سے الگ ا پنی راہ و کالینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس لیتے کلیم الدین صاحب کی بیہ راتے درست نہیں معلوم ہونی کہ ان تذکرو**ں** کا امیت محض تاریخی ہے یہ دنیائے شقید میں کوتی اہمیت نہیں رکھتے)

افوس ہے کہ کلیم الدین تذکروں کی شقید کوسترہویں وراٹھارویتن صدی عیبوی کے شقیدی معیار کے بجائے میوی صدی عیبوی کے شقیدی معیار کے بجائے میوی صدی عیبوی بلکہ اپنے ذاتی معیار کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ورنہ تذکروں میں شقیدی شور کی اتن کمی نہیں ہے جتنی کہ انہیں نظر آتی ہے اگر ہم عربی و فارسی کے مذکورہ بالا مروج اصول شقید کو نرظر مین رکھیں تواند زہ ہو گا کہ ہمارے قدیم ترین تذکرہ نگار ، میر قائم ، اور میرحن اور مصحفی سو ہی ان اصولوں کا احساس رکھتے ہیں مثال کے طور پر میر نے نکات الشعرار میں شقید کے حن اصولوں پر بار بار زور دیا ہے ان میں ا

ا دبط کلام

۲ فوش کاری
۳ سلاش لفظ آزه
۲ سلاش لفظ آزه
۲ صفائی گفتگو
۵ ایجاد مضامین
۲ نند داری
۲ دردمندی

شامل ہیں اور ان اصولوں کی پامداری تقریباً مرقد یم تذکرہ نگار کے یہاں نظر آتی ہے مرچند کہ اِس اصول پر مفصل بحث نہیں کی گئی اور نہ تذکروں ہیں اس کی گئیا تش تھی لیکن اثارات کی صورت ہیں یہ جگہ جگہ ملیں کے ڈاکٹر عبادت بریلوی ان اثارات کا تفصیل جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "تذکروں ہیں ان شقیدی اثاروں کی بڑی اہمیت ہے ان کا تخزیہ کرنے کے بعد پنہ چلتا ہے کہ یہ چار عناصر سے مرکب ہیں اول شاعری کے کلام پر داتے دوم فاری شاعوں سے مقابلہ سوم کلام پر اصلاح چہارم اس زمانے کی ادبی تحریکوں پر اثارے اس کے علاوہ بعض تذکرے ایے شاعوں سے مقابلہ سوم کلام پر اصلاح چہارم اس زمانے کی ادبی تحریکوں پر اثارے اس کے علاوہ بعض تذکرے ایے بھی ہیں جن ہیں شعرو شاعری کے متعلق فنی مباحث بھی مل جاتے ہیں

ان امور سے بقول ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی پتہ جلتا ہے کہ "ابتدائی دورمیں مجی فارسی سے اردومیں کام لینے کی حدود مقرر تھیں جن کا سمجھنا سلیقہ شعر گوئی کے لئے ضروری تھا اردو شعرا کے جتنے مجی تذکرے ہیں ان میں ایسے اشارات بہت صاف اور واضح ہیں جن سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ دور قدیم میں شعرو شاعری کامذاق کیا تھا کن اصولوں کو ملمو ہ رکھا جاتا تھا بالفاظ دیگر مروجہ معیار شقید کیا نھاحیں پر شاعرا ہے کلام کو پر کھتے تھے"

تذکرہ نگاروڈل کے یہ شفیدی اشارے اور فن مباحث جن کا تعلق زبان و بیان سے ہے فواہ کتنے ہی پرانے کیون نہ ہو جائیں لیکن جب بک اوب الفاظ کافن رہے گاان کی اہمیت کو نظری اور عملی دونوں قسم کی شفیدوں میں کسی طرح بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا وقت کے تقاضے شفید میں ان کے دخل کو کم کر سکتے ہیں لیکن مسرے سے انہیں فارج نہیں کر سکتے ہیں لیکن مسرے سے انہیں فارج نہیں کر سکتے شعرو ا دب کے مسلسلے میں وہ شروع سے شفید کا حزو رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے جدید شفید خواہ کوئی

مورت اختیار کرے اس کے اصول خواہ کتنے ہی بدل جائیں موصوع و موا دکی ہتیت و صورت کو خواہ کتنی ہی ہرتزی ماصل ہو جاتے شقید سے " ذریعہ اظہار " یعنی الفاظ کی د قعت کم نہ ہوگی انہیں پہلے مجی اہم خیال کیا جا تا ہے اور آج مجی اہم خیال کتے جاتے ہیں چنانچہ نیاز فتحیوری لکھتے ہیں کہ" یہ بالکل درست ہے کہ شاعری کی اصل روح جذبات کا اظہار ے جے آج کل کی اصطلاح میں واخلیت مجی کہتے ہیں لیکن اگر طریق اظہار ناقص یا پیش یا افتادہ ہو توشعر معیار سے کر جاتے گاای طرح خارجی شاعری کو بے لیجتے حس کاانحصار زیا دہ تر محاکات یا ظاہری تفاشی پر ہے کہ اگر اس کے خطوط ا چے نہ ہوں گے تو وہ مجی پسند نہ کی جانے گی اس لئے میرے نزدیک بنیا دی چیز طریق اظہار ہے جس پر محاس شعری کا انحصار ہے خواہ شاعری داخلی ہو یا خارجی ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ زبان کی صحت کے سنکہ کو گفظی حرف گیری کے نام سے یا دکرتے ہیں لیکن تھے یہ ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ادب اور تحریر کی سرتھم زبان کی صحت کی بڑی امست ب بلکہ ناگزیر حیثیت رکھتے ہے غور کیج تو یہ صاف ظامر ہو گاکہ کوئی ادبی تحریر اپنے اظہار دابلاغ میں اس وقت مک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک اس کے ومائل اظہار بلیغی اور کامیاب نہیں ہویاتے اور اوب کا واحد وسیلہ اظہار زبان و بیان ہے کسی نے کوئی ایسامصور د مکھاہے جوایئے رنگوں کی صحیح تز تیب و ترکیب کے بغیر کامیاب تصویر بنانے کامد کی ہوا ہے اور اگر ایساکوتی ہے تو دہ یقنینا ژولید کی تصور کا مریض ہے بی حال شاعری اور ادب کا ہے کہ اس میں زبان و بیان کی بلاغت کے بغیر کامیاب نظم یا نشر لکھنے کا دعوی صرف وہی کر سکتا ہے جو پیٹک آ ڈانے کا عادی ہے مگر ۔ ڈور کے بغیررشیدحن خاں کا خیال ہے کہ "صحیح الفاظ اور مناسب طرز اوا کاایک انتخاب ایک ایسے نتخص کے خیالات کو خاہ ان میں کتنی ہی اجنبیت ہو دوسمرے مختلف الحنیال لوگوں تک پرمنجانے کا داحد ذریعہ ہیں اگر دونوں احزامیں سے ایک جود مجی ناقص ہے اس صورت میں نہ بات بنے کی نہ دوسرے تک پہنچے گی

ان تفصیلات سے یہ ظامر کرنا مقصود تھاکہ شمرااردو کے تذکروں میں جو منقیدی اثارات کے اصول کار فرما نظر آتے ہیں وہ بے وقعت نہیں ہیں ان کی اصیت آج مجی سلم ہے اور اگر کوتی شخص اس نقطہ نگاہ سے قدیم تذکر دں کا تفصیلی مطالعہ کرے گا تو نہ صرف ہی نہیں کہ یہ تذکرے اپنے وقت کے مذاق سخن اور طرز منقید کے نمائیدے نظر آئیں سے بلکہ ان کی وائمن و قائم شقیدی اہمیت کا عمراف مجی کرنا ہوگا

اوبی منقید کی طرح اردومیں ادبی سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش مجی انہیں تذکروں میں ملتے ہیں چنانچہ قدتم شعرا

کی زندگی اور سیرت و شخصیت کی متعلق جتنی کتابیں یا مقالات اب تک مرتب ہوئے ہیں یا دلی کے عہد سے لے کر انبیویں صدی کے آوا خریک شعرا۔ کے متعلق جو وا تعات و حالات سامنے آتے ہیں ان سب کا سرچشمہ یک تذکرے ہیں د کنی شعرا سے بے کر شمالی ہند کے ممتاز شعرا در د ، جاتم ، سودا ، میر ، یقین ، قاسم ، مصحفی ، انشا ، ۲ تش ، نالخ ، حرات ، ممنون ، میرحن ، تاباں ، نواب مرزا؛ غالب ، مومن ، زوق ، نسیم ، انہیں ، دبیر ، اور تلفر وغیرہ کے کلام و زندگی کی جتنی تصویریں آج ہمارے سامنے ہیں وہ انہیں تذکروں کی مدد سے سیار کی گی ہیں اور یقین ہے کہ آئندہ بھی قدما پر جو کچھ لکھا جاتے گا انہیں تذکرون کے سہارے لکھا جائے گایہ ماناکہ شعراکی زندگی وسیرت کے متلعق تذکرہ انگاروں کے بیانات میں بعض جگہ اعتدال و توازن کی کمی ہے اور ممان ہو تا ہے کہ انہوں نے کہیں کہیں باہم رفابت کے زیر اثر بے جا تعریف یا شقیم سے کام لیا ہے لیکن سارے تذکروں کا پیر حال نہیں ہے ان تذکرہ نگاروں میں بہت سے ایسے ہیں جھوں نے لاگ اور لگاة دونوں سے بے نیاز رہ کر شعرا کے عالات و کلام پر مبصرے کئے ہیں ان کی تخریروں میں اخلاقی روادا یوں کی پا سداری ک باوجود ، بے باکی ، حق بیانی اور اعتدال کی مثالیں ملتی ہیں ایسے تذکروں میں 'لکات الشعرا ، تذکرہ الشعرا دمیرحن ، گلثن بے خار ، گلزارار ہیم ، خوش معرکہ زیبا ، عمدہ متنخبہ ،شمیم مخن اور آب حیات وغیرہ کے نام آ سانی سے لئے جاسکتے ہیں ان میں جو کچھ لکھا کیا ہے اکثر بے رو رعایت لکھا کیا ہے علاقاتی لگاؤ رشتہ شاکر دی واساوی کروہ بندی اور معاصرانہ نوک جھونک کے باوجودان کی رایوں میں توازن پایا جاتا ہے وہ بے سبب م جگہ اپنے حریفوں کو نیجا دکھانے یا دوسعوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے دوستی یا دشمنی کے باو ہود ، وہ عموماً خدا لگتی کہتے ہیں سودا و میرکی ہو ٹیں مصحفی وانشا۔ کے معرکے کس سے تھیے ہوتے ہیں لیکن میرو مصحفی نے اپنے تذکروں میں انشاد سودا کے متعلق کوتی الی بات نہیں کمی جوان کے مرتبہ شاعری کے سافی ہوائی طرح ان تذکرہ 'نگاروں نے اپنے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں عام شعرا کی طرح ' شاعرانہ تعلی سے کام نہیں لیا بلکہ اکثر نے اپنا حال بڑے انکسار سے لکھا ہے اور اپنے لئے سر جگہ "احتر، فقر، حقیر، کمترین ، خاکسار اور عاجز و بے نوا" وغیرہ کے الفاظ استعمال کتے ہیں ان ہاتوں سے اندازہ ہو تاہے کہ تذکرہ 'نگاروں نے اس غیرجانب داری کو حق الوسعی برتا ہے حب کے بغیر سوائح نگاری معتبر نہیں رہتی

تذکروں کے موانحی پہلو کے سلسلے میں بعض ناقدین کا خیال ہے کہ " تذکروں میں شاعر کی پیدائش ،اس کا خاندان اس کی زندگی کے مختلف واقعات ،اس کی تفصیلات ،اس کی تعلیم و تربیت اس کا مول ان میں کسی کے متعلق کافی تشفی بخش سامان نہیں ملنا تذکرہ نوسیوں میں یہ قدرت نہیں کہ ان وا قعات کواس طرح بیان کریں کہ شاعر کی تصویر میں ان 7 جاتے اور بولنے لگے

په اعتراضات جياكه مجيلي سطور مين عم خود اظهار كر چكے جين باي حد تك دوست جي ليكن سوال يہ ہے كه آج بھي ور لی ادبی تاریخ یا شقیدی کتاب ہے حس میں کسی شاعریا ادیب کے متعلق یہ ساری تفصیلات ایک جگه مل جاتی ہوں ادراس انداز ہے کہ اس کی جیتی جاگتی اور منھ بولتی تصویر سامنے آجاتی ہواس لئے اٹھارویں اورانسیویں صدی عیبوی میں جکہ آمدور فت ، رسل ورسائل ، نشروا ثاعت اور کتاب و طباعت کے ذراتع بہت محدود تھے اور کتابیں عموماً ذاتی ذوق و ثوق اور تسکین کے لئے للحی جاتی تھیں ان تذکرہ تگاروں سے یہ مطالبہ کرناکہ وہ مستند موانح حیات کے ساتھ کسی ثاعر کی من بولتی تصویر پیش کریں نامناسب ہے ہاں کچھ تصویری فاکے اور رتک ان تذکروں میں ضرور مل جائیں گی اور آگر م كى شاعركى ململ تصوير ديكهنا مى جابين تو مختلف تذكرون كى مدد سے به آسانى سيار كرسكتے بين جن ميں بزرگون نے قدیم شعرا کے نڈکرے مرتب کتے ہیں اور ان پر تفصیلی مقدمات لکھے ہیں انہوں نے اس قسم کی سوانحی فاکوں کی جہترین مثالیں مربتذکرے کے سلیلے میں درج کی ہیں ہم ان کی تفصیل میں اس جگہ نہیں جانا چاہتے لیکن اتنی بات بدیری ہے کہ تذکرہ 'نگاروں نے جو سوانحی خطوط پیش کئے ہیں وہ ذاتی طور پر یا کسی دوست کے ذریعہ واقف تھے اس کے ہر عکس حبن ہے وہ باخبرنہ تھے ان کے متعلق اپنی لاعلی کاصاف اظہار کر دیا ہے ذاتی واقفیت حس کے بغیر سوانحی موا دمیں جان نہیں آتی تذکرہ 'نگاروں کااصل مافذ ہے اور اسی مافذ کی بدولت معاصرین کی زندگی کی متعلق ان کی رائیں آخر اس درجہ و قبیع ہو جاتی ہیں کہ ہم انہیں کی طرح نظرانداز نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ اردومیں تحقیق کی اکثر گنھیاں انہیں تذکروں نے سلجماتی ہیں مثال کے طور پر میر تقی میرکی ثاعری داخی طور پر صاف پت دے رہی تھی کہ وہ کسی پری تمثال کے تنبر عثق کے گھائل تھے لیکن فارجی شہادت کے بغیر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس صوفی منش ، شاعر پرعشق کی بازی کی تہمت لگا تا نیتجہ دو مسرے غول کو شعرا کی طرح ان کے رنگ مجازی کو مجی حقیقت کا ایک رخ خیال کیا جاتا تھالیکن جب ایک تذکرہ 'نگار نے میر کے متعلق یہ ا مکثاف کیا کہ ا

"میرباپری تمثالے کر از عزیزانش بود ' در پردہ تعثق طبع میل خاطرداشت" تو میرکی شاعری کامفہوم ہی بدل کمیا ہے اس کی شاعری زندگی سے فرار کا نیتجہ خیال کی جاتی تھی لیکن تذکروں کے مطالعہ کے بعد اس کام شرزندگی کے مسائل میں گتھا ہوا نظرا نے لگا

اسی طرح دو سرے شراکی نجی زندگی کی متعلق ان تذکرہ 'نگاروں نے بعض ایسے راز فاش کر دیے ہیں جو ثاعر کی شخصیت و کلام دونوں کی تفہیم کے لئے ضرور ی تھے لیکن ہمار کی نظر سے او جمل تھے چند مثالیں دیکھے ا

ا "میرحن کوبہ سبب تقاضاہے جوانی محل کی ایک عورت سے محبت و موانست ہوتی چونکہ طبعیت موزوں تھی ہہیا س خاطر معثوقہ شنوی بے نظیر تصنیف کی" دخش معرکہ زیبا>

۲ " آفتاب رائے رسوابر یک لمرکمبوہ منونام تعثق پیدا کردہ بود" ( نکات الشعرا)

" میاں عبدالحی تاباں المتخلص به تاباں در وقت خوبین نظرے نه داشت ، سید زادہ بودہ مکمال حن و دجاہت تام عالم فریضتہ حن اوبود بلکہ گرم بازاری ریخنہ ازاں شعلہ ودو بالاشد اکثر اشخاص ایں فن راوسیلہ سافتہ فیل صحبت اومی شدند۔۔۔۔ عاشق معثوق مزاج یہ یک طفلے سلیمان نام تعثق داشت " د تذکرة الشعرا) معتفر علی خال زکی ۔۔۔۔۔ ذبن و ذکاد طبع زیاداشت سوائی رام راجہ برد تعثق داشت " د نکات الشعرا)

" است الفاظمہ میکم نام لکھا تھا صاحب جی کے نام سے مشہور تھیں حن و صفات میں مثل آفتاب تھیں المین سے حن و جمال ا اپنے معالیج میں مومن فال سے مابقہ را ا۔۔۔۔۔ فال موصوف کی شنوی قول خمیں انہیں کے حن و جمال کی مشرح ہے " د تذکر ہ الشعرا! زمیرحن ›

" خواجہ حن دہلوی بخشی نام ایک رنڈی ارباب نشاط سے ہے اس پر مرتے ہیں اور اکثر نام اس کا مقطع میں خول کے داخل کرتے ہیں" دگلشن ہندی

" میر مطفر علی آزاد دباوی دوہنگاہے کہ بہ نزاکت نام کنیزے عاشق و منازعہ باپنا میکم داشت معاملہ اور مرجع باحقیر بود" (گلش امرا ہیم)

۸ " فضائل علی خال بے قید تخلص جوانِ محد ثابی بود خوش خوراک خوس رود خوش پوشک بلیکے از بتان ہند تعثق پیدا کردہ بود" ( تذکرہ الشعرااز میرحن >

۹ " نزاکت تخلص رمجونام نارنوں کی بت بازاری تئم شعاری ہے جو شیفتہ مرحوم صاحب گلثن مے خار کی دوستداری سے شاعری میں نام پاگئی" «تذکرۃ النسامولفہ نادر)

ان میں سے میر تقی میر امیر حن اور شیفتہ خود تذکرہ الگار ہیں لیکن انہوں نے اپنے تذکروں میں اپنے معاشقون کا سراغ نہیں دیا بھر بھی ۔ دو سرے تذکرہ الگاروں نے راز کو راز نہ رہنے دیا اور وہ سب کھ کہہ دیا ہو آئی بے لاگ المحارا کے متعلق لکھتے ہیں کہ " شقید سخن" کے علاوہ مختلف اشخاص کی سرت کے متعلق اس قدر برہنہ اور و انشگاف رائیں پاتی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے ایک تو یوں بھی بے زیانے کی فضا کے خلاف تھی بھر یہ بات اور بھی مستزاد ہوتی کہ معاصرین پر رائے زئی کرتے ہوئے میرسے ان کی دل بے زیانے کی فضا کے خلاف تھی بھر یہ بات اور بھی مستزاد ہوتی کہ معاصرین پر رائے زئی کرتے ہوئے میرسے ان کی دل بے باک روش اختیار کی بے اور نجی زندگی کی ایس جزئیات و تفصیلات پیش کر دی ہیں کہ آگر ہم انہیں مختلف تذکروں بے باک روش اختیار کی ہے اور نجی زندگی کی ایس جزئیات و تفصیلات پیش کر دی ہیں کہ آگر ہم انہیں مختلف تذکروں کے بچاک میں تصویر ہمارے سامنے آ سکتی ہے لیکن ضرورت ہے قدیم تذکروں کو پچائے کا یہ کا مہت مشکل ہے باں ان کی کمروریاں بغیر مطالعہ بھی گوائی جاسکتی ہیں

کریم الدین نے طبقات الشعرامیں کھا ہے کہ " تذکرے اور طبقا۔ پونکہ شاخیں فن آریخ کی ہیں خصوصاً زبان مرب اور فارسی ہیں اس قدم کی بہت سی تصنیف ہوتی ہیں ان کی و بکیا و بلکی زبان اردومیں مجی اس طریق تصنیف کا استعال کیا ہے " اس عبارت سے ظاہر ہو تا ہے کہ ہمارے قدیم تذکرہ نگاری کو آریخ نگاری کو آریخ نگاری سے الگ پرز نہ سجھتے تھے اس لئے یہ ممکن نہیں کہ ان کے تذکروں میں تاریخ کے اوصاف نہ پائی جاتے ہوں یہ صحیح ہے کہ ان میں سنین اورا دوار کے تعین کا اہتام نہیں کیا گیا وا تعات و حالات کی تدوین و تز سیب بھی تاریخوں اور سنوں کا لحاظ دکھ کر نہیں گئی اس کے باوجود یہ تذکرے تاریخ و عہد کے احماس واظہار سے یکر ظالی نہیں ہیں ابتدائی تذکروں میں زبان و بیان کے عہد ہم عہدار تھا۔ پر تاریخی سیصرے تو نہیں طبتہ لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ قدیم و جدید ادوار اور اسلوب شروادب کی سیدیلیوں کا شوران میں پایا جاتا تھا چنانچ قائم نے نمون نکات مولفہ ۱۹۸۸ ہو ہو بیدا دوار اور اسلوب شروادب کی سیدیلیوں کا شوران میں پایا جاتا تھا چنانچ قائم نے نمون نکات مولفہ ۱۹۸۸ ہو ہو کہ میاں دوار اور آنائم کے بین اور دکنی و شالی ہند کے شعرا غیر جانبدارانہ شقیدی رائے دے کر معاصر شعرا کے مراتب متعین کتے ہیں م قائم کے بین اور دکنی و شالی ہند کے شعرا غیر جانبدارانہ شقیدی رائے دے کر معاصر شعرا کے مراتب متعین کتے ہیں م قائم کے بین اور میا ترین میں تھیم کرکے شعرا کا ذکر کے بعد میر حن نے بی یکی روش اختیار کی ہے اور میر دور کو متقد مین ، متوسطین اور میا ترین میں تھیم کرکے شعرا کا ذکر کیا ہو کھار ارابا ہیم مولفہ ۱۹۸۱ ہو اور اور گئن ہند مولفہ ۱۹۱۵ ہو سی تاریخ نگاری کے عناصراور بی نمایاں ہو گئے ہیں گزار اربا ہیم کی صدف علی ارباتیم خال ہوں تھا کہ اور اعلی عہدے پر فاتر تھے اس لئے انہیں کیا کہ اور اعلی عہدے پر فاتر تھے اس لئے انہیں

شعرا کے حالات جمع کرنے میں بڑی ہمانیاں تھیں چانچہ انہوں نے اکثر تاریخ پیدا کش و وقات کا تعین کیا ہے شراکی حالات و خط و کتابت کے ذریعہ فراہم کئے ہیں اور ان خطوط کے اقتبارات بگی دیے ہیں گلش ہند میں سرزاعی لطف نے حالات کو مزید تفصیلی اور باو ٹوق بنانے کی کوشش کی ہے گار ماں و تاسی چونکہ تشرق ہے اس لئے اس کا نقطہ نظر ترک کے باب میں بہت مختلف ہے وہ تاریخ اوب ہندوستانی مہلی جلد میں اردو زبان وادب کی پیدا کش اور ارتقاب بحشیں کر تاہے اور دیباچہ میں اردو شاعری کے مختلف ادوار شاعری وادب کی تاریخی حیثیت سے موصوع بحث بناتے ہیں محشین کر تاہے اور دیباچہ میں ان میں مختلف ادوار شاعری وادب کی تاریخی حیثیت سے موصوع بحث بناتے ہیں اسلوب مخن انتخاب دواقیں اور کلام کے محامن و معاتب کا ذکر آیا ہے تینچہ ہمیں ان تزکروں کے ذریعہ اکثر شعرار کا سال وفات ، تاریخ پیدا کش ، سکونت ، ولدیت ، فٹاکردی ، اسنادی ، مزاج ، پہندیدہ صف انداز سخن گوئی طرزا ہا موراس کا شاعرانہ مرتبہ کم و ہیش ہمارے سامنے آباتا ہے "شمیم سخن" اور آب حیات میں تذکرہ ، کاری کویاں تاریخ ہوئی کو بان ہو جاتی ہے ان میں ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کی جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کی جو باسکتی ہے جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کی جاتا ہیں جاتا ہیں جاتا ہے جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کی جو باسکتی ہے جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا جاتا ہے جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے جو توقی کیا ہمیں جاتا ہیں جو باس جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا ہو جاتی ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا ہو جاتی ہو جاتا ہیں جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا ہو جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے توقی کیا ہو جاتا ہے جو کسی قدیم ادبی تاریخ ہے جو کسی تو توقی کیا ہو جاتا ہے جو کسی تاریخ کیا ہو جاتا ہیں جو کسی تاریخ کیا ہو جو تاریخ ہو جو بی تاریخ کیا ہو جاتا ہیں جو کسی تاریخ کیا ہو جو تاریخ کیا ہو جو کسی تاریخ کیا ہو جو کسی تو تاریخ کیا ہو جو کسی تاریخ کیا ہو جو تاریخ کسید کیا ہو جو کسی تاریخ کیا ہو جاتا ہو جو کسی تاریخ کیا ہو جو کسی تاریخ کیا ہو جو تاریخ کیا ہو جو تاریخ کسید کیا ہو جو تاریخ کیا ہو جو تاریخ کسید کی تاریخ کیا ہو جو تاریخ کسید کیا ہو جو تاریخ کسید کسید کیا ہو تاریخ کسید

المیکن تذکروں کا تاریخی موا دصرف شعرا کے حالات زندگی یاان کے کلام پر شفید و تبصرہ تک محدود نہیں ہان میں بعض تحریکوں، اور اعدی روایتوں، شعری محفلوں، ساجی رسموں اور اعلاقی قدروں کا سراغ بھی ملا ہے خواجہ احمد فارد تی میں بعض تحریکوں، اور اعلاقی دروں کا سراغ بھی ملا ہے خواجہ احمد فارد تی داختی ایک ساجی عمل ہے تو اس سے ساجی حالات بھی واضح ہو سکتے ہیں کہ "اگر شقید ایک سماجی عمل ہے تو اس سے سماجی حالات بھی واضح ہو سکتے ہیں کہ "

ا اس زمانے میں ہندوا ور مسلمانوں میں بڑاا تخاوا ور میل جول تھاا ور بعض شعرا قیدیڈ ہب و ملت سے آزا د

Ž.

- ۲ ال تعلم الل سیف بھی تھے اور سخن فہی وششیر شناسی میں تضاد نہیں تھا
  - ۴ درویشی اور شاعری دوش پروش حپلتی تحسین
- م نمانه پر ایک انحلاطی رنگ چھایا ہوا تھااس لئے بھن شعرامزل کی طرف مائل تھے

م شاعرے معاشرت کا جزوبن کئے تھے اور ان کی حیثیت اوبی جلسے کی ہی نہیں تھی شفیدی اوارے کی جی تھی شفیدی اور ان کی حیثیت اوبی جلسے کی ہی نہیں تھی شفیدی اور اس کی خاستر اردو کے لئے سامان وجود سلطنت مغلیہ کے زوال کے ساتھ فارسی بھی زوال پذیر تھی اور اس کی فاکستر اردو کے لئے سامان وجود بنگتی تھی ہیں بنگتی تھی ۔ بنائیں ماجی زندگی کی یہ تفصیلات دو سرے تذکروں میں بھی ملتی ہیں اور اوبی تاریخ نگاری کے لئے بیش بہا سمرایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اوبی تاریخ نگاری کے لئے بیش بہا سمرایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

## ِ اردوادب میں خود نوشت

تحرير - پروفيسر عبدالباقي مرتج

شعبہ اردو کی جانب سے جب اس محفل مذاکرہ میں مشرکت کا دعوت نامہ اس عنوان کے ساتھ ملا تومیں کئی دن اس عنوان میں گم رہا۔ اس لئے کہ میرے نزدیک خود نوشت سے زیادہ آسان لفظ آپ بیتی ہے، جس سے اپنی مماً کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک جملہ معزصہ ہے۔ معان فرہا ہیتے۔

آپ بیتی کے لئے مواد کی تلاش اور اردو میں خود نوشت یا آپ بیتی کی پڑال میرے لئے ایک صبر آزااور کھی مسلمہ تما اور اب بھی ہے۔ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ ادب کی اس صف پر کوئی الی کتاب ہو آپ بیتی کے فن پر کئی اس مرابیہ کس قدر کم ہے۔ ہو گئی ہو کم و بیش موجود نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اردوا دب میں آپ بیتی کا ذخیرہ اور سمرابیہ کس قدر کم ہے۔ ہو گتا ہیں اس فن پر میر آتیں ان میں سے دو کا تعلق سوائح عمری سے ہے۔ یعنی ڈاکٹر شاہ علی کی تحقیق اردو میں سوائح کاری اور الطاف فاطمہ کی اردو میں سوائح دیات، ڈاکٹر صحیحہ افر کی ہو جہندوستان میں بھی اور پاکستان میں دستیاب نہیں، یا بھر اردو کے ادبی رمالوں میں بھرے مفامین، یہ تما کی سمرابیہ نود نوشت سوائح یا آپ بیتی جن کا تذکرہ اس مقالہ میں ہے۔ بہت کم ہاتھ لگیں۔ اس اعتبار سے میرابیہ مقالہ خاصا ادھورا ہے۔ کو کچھ مواد ہاتھ لگا کمر ان آپ بیتیوں کی اپنی صفامت اس قدر ہے کہ ان پر شہرہ بطالعہ کتے بیکار اس اور کیا ہی صفامت اس قدر ہے کہ ان پر شہرہ بطالعہ کتے بیکار اس لئے کہ وہ کے اور کہیں محف تذریک اور کیا جائے تو یہ میرے نزدیک لئے ہو تہ میرے نزدیک بین آپ کی تقصیل ملے گی اور کہیں محف تذریک میں باتھ کتے بغیر شبھرہ کیا جائے تو یہ میرے نزدیک بدریا نتی ہے۔ اس لئے کہیں آپ کو تقصیل ملے گی اور کہیں محف تذکرہ۔

آپ بیتی کے ضمن میں ڈاکٹر عبداللہ مروم نے بڑی عدہ بات کی ہے۔ اسمیاکوتی شخص اپنی آپ بیتی لکھ سکتا ہے۔ شاید نہ لکھ سکے گا۔ کسی فرد پر ہو کچھ بیٹتی ہے اس کا صحیح بیان تب ہی ممکن ہو گا جب دنیا کے مارے باسی جن کی نفر سے کسی کی آپ بیتی گو سکتا ہو تعلیل کے لئے مخلوق ہوتے ہیں یا تب جب لکھنے نفر سے کسی کی آپ بیتی گورے گی، یا تو فرشتے بن جائیں جو تسبیح و تعلیل کے لئے مخلوق ہوتے ہیں یا تب جب لکھنے والا چٹان کی مانند سنگ دل بن جاتے اسے دنیا کی رائے یا رد عمل کی کوئی پرداہ نہ ہو"۔ مگر اس کے باوجود آپ بیتیاں لکمی جار ہی ہیں۔ آپ بیتی بڑی حد تک خود احتمالی کا نام ہے۔ حب کے کچھ اصول اور اوصاف بعض شہور آپ بیتیوں سے جار ہی ہیں۔ آپ بیتی بڑی حد تک خود احتمالی کا نام ہے۔ حب کے کچھ اصول اور اوصاف بعض شہور آپ بیتیوں سے ماصل کئے جاسکتے ہیں۔ میں ابتدار روسو سے اس لئے کر با ہوں کہ روسو کے افکار اور نظریات نے مغرب پر بڑے ممہے

اڑات چھوڑے ہیں۔ ا دبیات معاجی علوم کی ایک ثاخ ہے۔ ا دب انسان ا در معاج کا باہمی تعلق بہت ممراا ور اہم ہے۔ مادیات کے علوم میں روسونہ صرف ایک بہت بڑا نام ہے بلکہ ساجیات کا خالق ورسوایک عظیم مفکر ہے اور اعتزافات یا Confessions اسکی آپ بیتی۔ اس کے اعترافات کی افتیا جی عبارت سے چند توالے جو تاید آپ کو طویل محسوس ہوں، مگر ان کے بغیر میرے زدیک آپ بیتی پر ہات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میراا پنا خیال ہے۔ " میں نے ایک مہم کا بیروا المایا ہے حب کی کوتی نظیر نہیں ملتی اور ثاید کوئی دوسرا آدی اس کی تظلید کی حرات بھی نہ کرسکے گا۔ میں کشتہ تقدیر مخلوق کے مامنے ایک انسان کی تصویر رکھ رہا ہوں یہ انسان کون ہے؟ میں خود ہوں"۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتا ہے۔ "میں اپنے ول کے جبید جانا ہوں۔ میں نے دوسرے انسانوں کو بھی دیکھاہے۔ میں ان میں سے کسی جیبانہیں۔ ان سے ۔بہتر ہونے كادعوىٰ تو نہيں كرسكتا پر اتناكه سكتا ہوں كه مجھ ميں كچھ ندرت صرورت ہے۔ كيا فطرت نے مجھے حب سانچے ميں وُحالا ہے اس کو توڑ کر کوئی اچھا کام کیا۔ اس کافیصلہ میری کتاب پڑھ کر ہی کیا جاسکے گا"۔ دیکھنے ان اعتزافات سے آپ بیتی کے کچھ اصول مرتب ہورہے ہیں۔ ایک اور حوالہ اعتزافات ہی سے " بعض بعض مو تعوںِ پر میری یا دیے میراساتھ نہیں دیا الذاوہ خلامجے پر کرنے پڑے۔میں جیبا جی تھا دیسا ہی میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کھی برا کھجی قابل نفرت کھجی نیک طبعت اکشادہ دل رفیق امیرے بنی نوع انسان میرے ان اعترافات کوسنیں۔ میری پستی پر شرمائیں۔ میرے دکھ پر کانے جاتیں۔ (غور فراییے) اور اگر ان میں سے کسی میں حرات ہو تو اسی خلوص اور حرات کے ساتھ اپنے دل کو شٹو لے ادر آگر کہہ سکتا ہے تو کہہ دے کہ میں اس آدی (روسو) سے برتر آدی ہوں"۔ ایک عجیب بات ہے کہ مجھے اس مرحلہ پر ال كاليك شعرب اختياريا دا يا-

یں رہ اے حریف سے مرد انگان عثق بے مکرر لب ساتی یہ صلا میرے بعد

اس دعویٰ کا سبب شاید یہ بھی ہے کہ غالب کے ہاں روسو کی طرح اعتزافات کی کمی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی نے ان اعتزافات پر غور ہمی نہیں کیا۔ روسو کی طرح اعتزافات آپ بیتی کی جان ہوتے ہیں مگر اس کے لئے بفتول غالب مرد انگانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

روسو کی تحریر میں خلوص کے ساتھ خوف بھی پایا جاتا ہے۔ پھر بھی روسو نے اس بات کا تعین کردیا ہے کہ ایک

اچی آپ بیتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ چھپاتے اور کسی طامت یا تعریف کی پرواہ کئے بغیر مروہ بات کہہ دی جائے اس معیار پر اردو کی کتنی آپ بیتیاں اتر تی ہیں ہو آپ بیتی لکھنے والے کے کردار اور شخصیت کی ہو بہو نقل بن جائے۔ اس معیار پر اردو کی کتنی آپ بیتیاں اتر تی ہیں اس معمولی اعترافات کی توقع آپ سے کر تا ہوں۔ روسو کے تعلق اور توالے سے ایک بات اور کہتا چلوں کہ روسو کی زندگی میں روانی شور بیرگی بہت زیادہ تھی۔ اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ اس فے جنبات سے بالاتر ہوکر لکھا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اس قیم کے ادب کی ہائک تھی۔ یہ ممکن ہے کہ روبر بنبات سے بالاتر ہوکر لکھا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اس قیم کے ادب کی ہائک تھی۔ یہ ممکن ہے کہ روبر نے جان بوجھ کر ایسے اعترافات کے ہوں یہ ڈاکٹر عبداللہ کا خیال ہے جب سے مجھے اختلافات ہے اس مدیک ہے کہ روسوکو زندہ رکھنے کے لئے اور زندہ رہینے کے لئے Fessions یا اعترافات کی ضرورت نہیں بلکہ اسے زندہ رکھنے والی کتاب سماہدہ عمرانی یا Social Contract یا حقول ہے۔

والی کتاب معاہدہ عمرانی یا Social Contract ہے۔

اس مرحلہ پر ایک اور آپ بیتی قابل غور ہے اور وہ ہے مشہور جرمن فلسفی کو سنے کی حبی کی ابتدا۔ وہ علم نبوم کی ماہزانہ گفتگو سے کر تاہے۔ جو گو سنے کی یا د کا حصہ نہیں ہوسکتی بلکہ بعد کی معلومات کا نیتجہ ہے۔ وہ آپ بیتی لکھنے والے کی خمارہ میں نہیں رہتے جو روسو کو اپنا خصر نہیں ، ننے اور اپنے کام کو محدود کر لیتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو اپنے اعترافات یا اس خمارہ میں نہیں رہتے جو روسو کو اپنا خصر نہیں ، ننے اور اپنے کام کو محدود کر لیتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو اپنے اعترافات یا اس کے کھی صندوت میں مقفل کر دیتے ہیں یا پھر کسی لا تعربر می میں اس وصیت کے ماتھ محفوظ کر ادیتے ہیں یا پھر کسی لا تعربر می میں اس وصیت کے ماتھ محفوظ کر ادیتے ہیں کہ ان کے مرف کے بعد شاتع ہوں۔ ہندوستان میں اس کی مثال مولانا ابوالگلام آزاد ، صاحب تذکرہ نے اپنی خودگفتہ سوانح India

آسیۃ آپ بیتی کے توالے سے ہندوستانی ادب میں نود نوشت یا آپ بیتی کی طرف میں نے ابھی کھے دیر پہلی روسو کے بعترافات کا توالہ دیا ہے اس کا فقرہ ہے یہ انسان کون ہے میں خود ہوں۔ اس توالہ سے ہندوستانی ادب میں آپ بیتی تلاش کریں۔ ڈاکٹر صبحہ انور نے اپنے تحقیقی مقالہ اردو میں خود نوشت سوانے حیات میں اس انسان کی تلاش کی ہے جس میں ایک رشی ہے جس کا ذکر روسو نے کیا ہے۔ وہ لگھتی ہیں کہ رگ دیر میں خود نوشت کی ابتدائی جملک ملتی ہے۔ جس میں ایک رشی ریجاری ، نے "میں" کا استعمال کر کے یہ بتلایا کہ راجہ نے اسے کیا کیا دیا رگ دیر کا زمانہ روسو سے بھی پرانا ہے۔ اسکا خور حصہ بھول ڈاکٹر صاحبہ وہ ہے جب یہ رشی بتلا تا ہے کہ اس نے راجہ کے یہ عطیات ہوتے میں ہار دیتے۔ اشوک کے کتبوں کی عباوت میں اشوک نے اپنی ذات کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور سنسکرت ادیب سدرا کا نے اپنے ڈرامہ کی ابتدا

س اپنی زندگی کی بہت کی ہاتیں ایک اداکار سے کہلواتی ہیں۔ ساتویں صدی عیوی میں مرش ورد من کے حالات زندگی اک بعاف نے بیان کتے میں نے اپنی زندگی کے طالت بھی تحریر کتے۔ اس طرح دسویں صدی میں الیبی تحریریں ملتی ہیں و سردف لوگوں کی آپ بیتیاں ہیں۔ کیار ھویں صدی عبیویں میں راجہ و کرمادتی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوتے بلبن ای کشمیری پنات نے اپنے طالت زندگی بیان کئے ہیں۔ بار ہویں صدی عیوی میں راج تر مکنی جیبی تاریخ کی کتاب لتی ہے۔ حس میں کلہن نامی مصنف نے اپنے طالت زندگی کے ساتھ سنسکرت ا دب کو مجی محفوظ کیا۔ ان ہاتوں سے پہتہ چلاہے کہ آپ بیتی کی ریت مغرب سے نہیں آتی بلکہ اس کی ابتداتی شکل کسی نہ کسی صورت میں ہندوستان میں موجود تھی۔ حب طرح مسلمانوں کی فتوحات نے ہندوستان کے بہت سارے سمرمایہ کو اجالا اسی طرح ا دب پر بھی اثرات پڑے۔ اپنے موصوع سے تنجاوز نہ کرتے ہوتے میں صرف آپ بیتی کی بات کرونگا ور ان قدیم نمونوں کی طرف محض اشار ہے مسلمان ہندوستان میں دور راستوں سے داخل ہوتے سندھ کے راستے سے آنے والوں کے یاس الا دب الجالمی مے مواکوتی ا دبی میراث نہیں تھی البتہ شال مغربی ہند کے راستے آنے والوں کے پاس ترکی اور فارسی ا دب کا ایماور ثد تھاجی پر یونانی ا دب کے اثرات بھی تھے ان سلمانوں کے آنے کے ساتھ آپ بیتی نولیی یا سرگزشت نولی نے ایک نتی سمت اختیار کی۔ یہ سرگزشتیں یا توباد ثاہوں نے خود تحریر کمیں یا دوسروں کواملا کروائیں،سرگزشت نے اب کم وبیش فود نوشت موانح کی صورت میں ایک علیحدہ صنف کی شکلِ اختیار کرلی۔ امیر خرو نے اپنے حالات زندگی غرة الکمال اور تنحقنة الاصغر کی شعری شکل میں پیش کتے لیکن سلطان فیروز ثاہ

امیر خرو نے اپنے حالات زندگی غرۃ الکمال اور سخقۃ الاصغر کی شعری شکل میں پیتی کئے کیلن سلطان فیروز شاہ اسلام ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ۔ ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵

اپنی ذات اس قدر نمایاں ہے کہ یہ گلبدن سیکم کی آپ بیتی نظر آتی ہے۔ توزک بابری کے بعد بابر کے بحائی کی تاریخ رشیدی اور پھر توزک جہا نگیری۔ ان توزکوں میں توزک بابری قابل ذکر یوں ہے کہ بابر نے اپنی ذات کے علاوہ اپنے باپ کو جی نہیں بخشا۔ بلکہ جہاں اپنی فتو مان کو کر کیا ہے وہیں اس نے اپنی شکستوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اپنی شراب نوش کا بھی ذکر کیا ہے اور اس پر ندامت ع بھی۔ ان توزکوں کی زبان بے شک فارسی ہے مگریہ ہیں ہندوستانی ادب کا حصہ۔ شیور یوں کے ان اور ای کارناموں لی بات فاصی طویل ہوجاتے گی۔ جہاں اس عمدہ روایت کی ابتداء شیور یوں نے کی وہیں اسکا فائمہ بھی شیور فرماز وال کر در کی بات فاصی طویل ہوجاتے گی۔ جہاں اس عمدہ روایت کی ابتداء شیور یوں نے کی فرمی شیرور فرماز وال کے دور کی تاریخ میں میں دوایت برفاحی ہوگی۔ اس روایت برفاحی وہیں۔

مقائی زبانوں میں تعلی جانے والی آپ پیتیوں میں بنار کی داس کی اردھ کتھا جو ۱۹۲۱ میں تھی گئی قابل تذکرہ ہے۔ یہ کتھا مصنف کی ۵۵ مالہ زندگی کا اعاظہ کرتی ہے جس میں اس کی عثق بازیوں اور بے راہ رویوں کا تذکرہ ہے۔ گر ایک خوبی اس کتھا کی بیہ ہے کہ اس خود نوشت میں مصنف کی اپنی شعری صلا میتیں ساجی ماتول سے متعادم نظر آتی ہیں۔ اس بھی جوتے انسان کی آتا کو اس وقت ثانتی ملتی ہے جب وہ اپنی شعری کا وثوں کو دریا کی نذر کر دیتا ہے لیکن اس کی بید وافی تبدیلی کی مذہبی اقدار کے زیر اثر نہیں بلکہ اظافی اقدار کے تابع تھی۔ اس کتھا کے یمی دورخ قابل توجہ ہیں۔ اردھ کتھا کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ خود نوشت یا آپ بیتی کی روایت ستر ھویں صدی میں مقافی زبانوں تک پہنچ گئے۔ ۱۸ اوری صدی میں مقافی زبانوں تک پہنچ گئے۔ ۱۸ ویں صدی میں فار کی زبان میں لکھے ہوئے تذکرے ملتے ہیں۔ ان میں بابر نامہ خصوصی اہمیت کا عامل اس لئے ہے کہ ویت تذکرے ملتے ہیں۔ ان میں بابر نامہ خصوصی اہمیت کا عامل اس لئے ہے کہ بابر نے اس تذکرہ میں آپ بیتی کو ایک ان تذکرہ سے اس لئے زیادہ دلچی نہیں تھی کہ یہ تام کے تمام فار کی زبان میں تھے۔ اس صدی میں آپ بیتی کو ایک ان تام فار کی زبان میں تھے۔ اس صدی میں آپ بیتی کو ایک قابل احترام اندازیبان تسلیم کیا گیا۔

انبیویں صدی اس اعتبار سے بے صداعی ہے کہ انگریزی تعلیم کے رواج پاجانے سے جدید آپ بیتی کے لئے سازگار ماحل میر ہوا۔ اور بھر انگریزی ادب اپنے ساتھ ادب پر دو انقلابات کے اثرات ساتھ لایا۔ ایک فرانس کا انقلاب اور دوسرے خود انگلستان کا صنعتی انقلاب، انسانی ضمیر، دلیل، فرد کی قدر و قیمت اور انسانی صاوات جیے مغربی تصورات ہندوستانی معاشرہ اور ادب میں داخل ہوتے۔ مسرسید کی ادبی تحریک نے اردو کو بہت سارے مغربی اصناف

ا بہ سے نہ صرف روشناس کرایا بلکہ اردو اوب میں ان کے رواج کے مواقع مجی جہم جہنجاتے۔ یمی وہ مرحلہ ہے جہاں رکی اصناف اوب کے فنی اصول مجی ہے جہاں رکی اصناف اوب کے فنی اصول مجی ہے وہ نوشت یا آپ بیتی کے اصول مجی لے پاتے یا کہ از کم مغرب کی فنی لوازم کو بیش نظر رکھا گیا۔ اس مرحلہ پر میں آپ بیتی کے فنی لوازم پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا اور بھر میں معروف آپ بیتی میں اس میں اس میں معروف آپ بیتی میں اس میں معروف آپ بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں یہ بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں یہ بیتی میں اور قبل اور خود نوشت موانح یا آپ بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں یہ بیتی میں اور موانح اور خود نوشت موانح یا آپ بیتی میں اور میں میں اور موانح اور خود نوشت موانح یا آپ بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں یہ بیتی میں اور موانح اور خود نوشت موانح یا آپ بیتی میں اور موانح اور خود نوشت موانح اور خود نوشت موانح یا آپ بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں میں بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں میں بیتی میں اور موانحات کا تذکرہ۔ یہاں میں بیتی موانے اور خود نوشت موانے اور خود نوشت موانح اور خود نوشت موانے اور نوشت موانے اور نوشت موانے اور خود نوشت موانے اور نوشت موانے اور

کیا فرق ہے۔

یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ دو سروں کی سوائے حیات پہلے کھی گئیں۔ آپ بیتی یا خود نوشت کا جان بعد میں ہوا۔ دونوں سے ہمیں کی شخص کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ سوائے 'نگار اس خیال کے زیراثر لکھتا ہے کہ کمی شخص کو لوگ کیا سمجھتے ہیں یا انہیں کیا سمجھتا چاہتے۔ وہ اس بات کو اپنے زاویہ 'نگاہ سے دویا والوں کے سامنے چیش کر تا ہے۔

ور نوشت یا آپ بیتی میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں لکھنے والانہ صرف اپنی متعلق لکھتا ہے بلکہ اس کا وش میں اس کا میا لظریہ حیات بھی شام ہوجا تا ہے۔ آپ بیتی ہیں لکھنے والا خود اپنا ہمیرو ہو تا ہے اور سوائے میں ہمیرو مصنف کی محبوب ہمتی۔

مشلا حالی کی یا دگار غالب۔ حیات جاویہ شبلی کی الفاروق۔ المامون و غیرہ۔ سیرۃ النبی کا تذکرہ میں نے اس لئے نہیں کیا کہ سینے کہ خوب شبی کی گھٹم برکی ذات محبوب کے تصور سے ہر تر ہے۔ ہمایوں سرزاکی ممیری کہائی میری زبائی، سمر دما علی کا اعالنامہ ، ویوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، عبدالمبید سالک کی سمرگزشت، نقی محمد خان کی عمر دفتہ اور مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات مفتون کی ناقابل فراموش، عبدالمبید سالک کی سمرگزشت، نقی محمد خان کی عمر دفتہ اور مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات آپ بیتی کے اوصاف کو بڑی ہوت کی پورا کرتی ہیں۔

آپ بیتی، یا داشتی، روز نامچ اور خطوط

اہمیت کے اعتبار سے خود نوشت چاہے وہ آپ بیتی کے روپ میں ہویا یا دواشتوں روزنامچوں یا بخطوط کی صورت میں ہااعتبار موا دائم ہے۔ آپ بیتی لکھنے والا اپنی ذات کو ظامر کرتا ہے۔ جیے روسو نے کہا کہ وہ انسان میں ہوں۔ ہندوستانی ادب میں رگ وید انتوک کے کتبوں ارتح شاستر و غیرہ میں ہی اظہار ذات ملتا ہے ترتی کی جدوجہد خوب سے خوب ترکی تلاش انسانی فطرت ہے۔ آپ بیتی، خود نوشت، روزنامچ اور خطوط اسی مثلاث کی تصویر میں ہیں۔ جب میں تصویر بنانے والا۔ تصویر بناتے وقت یہ مجی سوچتا ہے کہ زندگی کے اس طویل سفر میں اس نے کیا کھویا کیا پایا اور پھروہ اس داستان کو دسروں کو بتلا تا ہے۔ ابوالکلام کے خطوط خبار فاطرایک اچھا نمونہ ہیں۔ فیض صاحب کے خطوط کا مجموعہ صلیمیں ودسروں کو بتلا تا ہے۔ ابوالکلام کے خطوط خبار فاطرایک اچھا نمونہ ہیں۔ فیض صاحب کے خطوط کا مجموعہ صلیمیں

میرے در یچ میں" انہیں بہاں اور ہاتوں کانکر تھا وہاں ایک غم یہ بھی تحاکہ وہ جیل میں اپنی جنسی کشش کھو بیٹیس مے م محی اعتزاف کی ایک شکل ہے، گریہ کوئی ضرور می نہیں کہ مرشخص آپ بیتی لکھ لے یا بیان کرے خوب سے خوب ترکی مثلاث مرانسان کو ددیعت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنی ایسی صلاحیہ کے باعث اپنے راسنے کی دشواریوں پر قابو پاکر اپنے معاصرین میں نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آپ بیتی کا منتسد بھی ہی ہو تا ہے کہ آنے والی نسلوں کو یہ بتلایا جائے کہ قطرہ پر گم ہونے تک کیا گزرتی ہے۔ کوئی شخص فی الحقیقت کیا ہو تا ہے۔ اس بارے میں ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہ قطرہ پر گم ہونے تک کیا گزرتی ہے۔ کوئی شخص فی الحقیقت کیا ہو تا ہے۔ اس بارے میں ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات

> کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے ہے سراک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ

ورق ناخواندہ توجہ طلب ہے۔ یہ پڑھنے والا کوئی ہے۔ مصنف خود نہیں بلکہ دوسمرے جو صاحب آپ بیتی کے مقام کا تعین کرتے ہیں اس کی ایک مثال حالی کی حیات جادید ہے۔ حب کے بارے میں شبلی کا یہ کہنا کہ مدلل مدا جی ہے حال کا تعین کرتے ہیں اس کی ایک مثال حالی کی حیات جادید ہے۔ حب کے بارے میں شبلی کا یہ کہنا کہ مدلل مدا جی حال میں مرشخص تعم کا حالی کے منصب کا اتنا تعین نہیں کرتا جتا سرسید کی منقیص کرتا ہے۔ نثر ایک کھلا میدان ہے حب میں مرشخص تعم کا مخدر اس من منبی کے منصب کا اتنا تعین نہیں کرتا جنا منبر شکوہ آپ منبر شکوہ آپ منبر شکوہ آپ منبر شکوہ آپ ورامیر خروکی منظوم آپ پیتیاں موجود تھیں۔

خود نوشت سوائح حیات کی جو خصوصیات انسائیکلو پیڈیا یا اس قبیل کی دوسری رہ خاکتابوں میں بیان کی حمی ہے میں نے ان کا حوالہ جان بوجھ کر نہیں دیا۔ ایک تو صفحات مختصر ہیں۔ اور دوسرے مغرب اور مشرق کے مراجوں میں فرق ہے۔ ان کتابوں سے صرف فنی لوازم لئے ہیں۔ فن فنکار کے مشاہدے کا نام ہے۔ خود نوشت کا موصوع خود فن کار کی ذات ہوتی ہے۔ جس کا مرکز شدید داخلی ہوتا ہے۔ اس کی خارجی زندگی ایک پردے میں لپٹی ہوتی ہے۔ مگر خارجی کی ذات ہوتی ہے۔ جس کا مرکز شدید داخلی ہوتا ہے۔ اس کی خارجی زندگی ایک پردے میں لپٹی ہوتی ہے۔ مگر خارجی عناصر سے کریز بھی ممکن ہے بشرطیکہ اسکا دائرہ بہت و سیے نہ ہو۔ اگر وسعت ہو تو بھر آپ بیتی نہ ہوتی جاتی ہوتی ہوتی۔ اس کی باعث خود نوشت یا آپ بیتی نہ ہوتی جاتی اور دلچسپ چیز اس لئے ہے کہ ہمیں اس میں لکھنے دالے کی داخلی اور خارجی زندگی ایک جگہ طبی سے۔

ایک زندگی میں جتنی ر نگار نگی ہوتی ہے اتن ہی آپ بیتی میں ہوتی ہے۔ ای باعث آپ بیتی کے لئے کوتی ملکے

ندھے اصول نہیں۔ یا دوں کی بارات میں جوش صاحب نے کچھ زیادہ ہی رنگ بھیرے ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں اگر ہی اصان دانش کی جہاں دانش کو پڑھیں تو بہت بے رنگ لگے گی۔ وہاں ایک ہی رنگ ہے محنت کا اور یا دوں کی

ہرات میں جانی کے رنگ کچھ جانی کے اور کچھ بڑھا ہے میں جانی کی یا دوں کے آئیم ایک خود نوشت یا آپ بیتی میں

ہرھنے والے کو کم از کم تمین باتوں کی تلاش ہوتی ہے یا کم از کم دہ ان کی توقع کر تا ہے۔

ہرھنے والے کو کم از کم تمین باتوں کی تلاش ہوتی ہے یا کم از کم دہ ان کی توقع کر تا ہے۔

ا سیاتی۔ ا ۔ شخصیت۔ ۳۔ نن۔ آسیتے ان فنی لواز م پر محنصر گفتگو ہوجاتے۔

ا۔ سپائی اور حقیقت ہماری زندگی بذات خود ایک سپائی ہے۔ آپ بیتی یا خود نوشت میں بہی سپائی اور حقیقت ہماری زندگی میں دوبارہ جاندار ہوکر منحرک ہوجاتی ہے جب سے دیا نتا ارانہ طور پر عہدہ بر آ ہونا آپ بیتی کے دیگر لوازم کے مقابلہ میں بے مشکل ہے۔ مشرق کا مزاج مغرب سے مختلف ہے۔ ہم زندگی کے کھلے ڈیے انداز کو قبول نہیں کرپاتے یہ بات مرف خود نوشت بیک محدود نہیں بلکہ اوب کی دیگر اصناف بھی اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ مرزا شوق کی شنوی کا فرانہ اور تھا مگر ہیویں صدی میں۔ عصمت چنتائی کالحاف۔ منٹو کا ٹھنڈا کوشت۔ سرکنڈوں کے متیجے۔ اوپر مینچ درمیان۔ موذیل حقیقت کے اظہار کی بے مثال مثالیں ہیں مگر کیا ہم نے انہیں قبول کیا۔ اسی طرح خود نوشت میں یا دوں کی بارات اور دیوان سنگو مفتوں کی ناقابل فراموش اعتراضات کا نشانہ بنیں۔

سوانحی فانوں پر عصمت کے دوز خی اور حامد جلال کے منٹو میرا ماموں۔ دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک نے اپنے بحاتی کی فامیاں گنوانے اور دوسسرے نے اپنے ماموں کی کمزوریاں آشکار کرکے اچھانہیں کیا۔

ایک کامیاب آپ بیتی یا خود نوشت میں سچاتی اور حقیقت عگاری کیا ہے؟اسکا جاب مسرد ضاعلی کے اعمالنامہ میں آپ کو ملے گا۔اعمالنامہ کے دیبارچہ میں وہ لکھتے ہیں۔

"میرے نزدیک اپنے لکھے ہوتے موانح کی سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہتے کہ ایک مرتبہ کرا آگا تبین مجی مائے آگر بہ آواز بلند پڑھ لیں تو آنکھ نیچی نہ کرنی پڑے "سر رضا علی کے یہ جملے بے حد معنی خیز ہیں اوشوں کے نوو اسے آگر بہ آواز بلند پڑھ لیں تو آنکھ نیچی نہ کرنی پڑے "سر رضا علی کے یہ جملے بے حد معنی خیز ہیں او آپ کہا ہے فو فوشت لکھنا قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان یا دداشتوں میں بہت کی باتیں سنی ساتی ہوتی ہیں۔ شا بجین کی یا دیں۔ ساتنی نقطہ نظر بھی اس سلسلے میں کام نہیں دیتا۔ اس لئے کہ جب ان یا دداشتوں کا تحزید کیا جانے لگتا ہے تو یادیں۔ ساتھی بہت کی باتیں محض آثرات نکلتی ہیں۔ اب ایک ہی صورت اس سیاتی کے اظہار کی دہ جاتی ہے کہ بتول سر رضا ان میں بہت سی باتیں محض آثرات نکلتی ہیں۔ اب ایک ہی صورت اس سیاتی کے اظہار کی دہ جاتی ہے کہ بتول سر رضا

على صاحب اعمالنام " انصاف سے كام لوں كم كى كارنگ چىكان بات اور ند زيادہ كم ابونے ہوتے" . سررهاعلى نے اعالنامہ کے دیباج میں ایک اور عمدہ بات کی ہے۔ " دنیامیں وا تعات کاسلسلہ اتنا مربوط ہوتا ہے کہ اپنی کہانی ای صورت میں پوری ہوسکتی ہے کہ جب دوسروں کے حالات تھی درج کتے جائیں"۔اس اعتبارے خود نوشت میں مجاتی کی اہمیت اور مجی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں فن اور فن کار دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ باوجوداس امرکے کہ خود نوشت یا آپ ہیں بڑی کشش اور دلچیں رکھتی ہیں۔اردو میں آپ پیتیاں بہت کم لکھی گئیں۔ ثایر اس لئے کہ آپ بیتی 'نگارا تنا ہوملہ نہیں ر کھتے تھے کہ اپنی زندگی کے بعض کوشوں سے نقاب افھاسکیں یا ان کی دیانت داری نے اسکی اجازت نہیں دی کہ بہت م کھھ چھیا جائیں۔ گاند می جی کی تلاش من میں وہ مقام قابل غور ہے جہاں وہ اپنے والد کی وفات کے وقت اپنی مصروفیت كا ذكر كرتے بيں يا برائين اس نے اپن آپ بيتى ميں ازدواجى زندگى كابرالما تذكره كيا ہے۔ آپ بيتى توكيا بم مواخ مگاری میں ایسی سچائیں لھی گوارہ نہیں رہیں مثلاً جب عبدالغفار صاحب اور غلام بھیک نیرزک نے شبلی کی زندگی کے بعض پہلووں پر سے پردہ افھانا چاہا تو سلیمان ندوی صاحب نے مختی سے مانعت کی۔ مگر بعد میں وہی ہاتیں کتابی شکل میں آتیں۔ میرے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ محاتی کے اظہار کے بھی ادوار ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ ہوتا ہے کہ جب اے تہذیب کے دائرے سے گرا ہوا سمجا جا تا ہے۔ بعد میں یہ باتیں تہذیب کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ بات دراصل لکھنے والے کی اپن جرات کی ہے۔ آگر اپن شخصیت کے زخمی ہونے کا خوف نہ ہو تو آپ بیتی لکھنے والا سچائی سے کام لیتا ہے۔ ٢ - مخصيت الس مقاله كي ابتداريس روسو كا حواله دينة بوت مين في ايك فقره لكما ب كداكر كمر سكتاب توكمه دے میں اس آدی (روسو) سے ہرتر آدمی ہوں۔ اگر اس فقرے کو روسو کی تعلی نہ گردانا جائے تو خود نوشت کے ایک فنی لازمہ متخصیت کابرترا در عظیم ہونامامنے آتا ہے۔اس برتری اور عظمت کے دعوے کے لئے خور آگاہی صروری ہے خود پر ستی نہیں جو ہمیں جوش کی یا دول کی بارات میں ملتی ہے۔اقبال تو یہ کہہ کر پہلو بچا گئے کہ " کچھ اس میں تمنخ نہیں والله نہیں ہے۔ اقبال می اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔

یہ شعران کے اعتراف کی عظمت کی مثال ہے۔ آپ بیتی نگار اپنی ذات اور شخصیت کے ارد گرد آنا بانا بنا ہے۔ اس کی ذات ایک فاکہ ہوتی ہے جس میں دہ رنگ بھر تا ہے۔ تصویر کو ابھارنے کے لئے اس کے داخلی رنگوں کی بڑی انسیت ہوتی ہے۔ اگر تصویر کالیں منظر بہت تیز ہوگا تو اصل تصویر دب جائے گی۔ لیکن اگر فاکے کے اندردنی

رمک بیرونی رنگ سے مناسبت رکھتے ہوں تو مجموعی تاثر بھلالگے گا۔ آپ بیتی ان دونوں رنگوں کا نام ہے۔ لکھنے والا اپنی شخصی خصوصیات اور وار دات کو ساتھ لیکر 'لکاتا ہے۔ اسکی کامیابی اس کے تلم پر مخصر ہوتی ہے۔ آپ بیتی اپنی ذات کا نقش ہے۔ اس لئے کہ سر منتخص اپنی ذات کو اپنے بعد میں بھی ویکھنا چاہتا ہے۔ ایک اچھی آپ بیتی اپنی شخصیت کا ایک اچھاروپ نے کر ماہنے آتی ہے۔ حس میں زندگی حقیقت کے لباس میں بے عجاب نظر آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب مر کر نہیں کہ صرف اچھاروب سامنے لایا جائے۔ ذات یا شخصیت کسی ایک رنگ کا نام نہیں۔ ڈاکٹر ماشیر نے ناقابل فراموش دیوان سنگھ مفتون کے تعارف میں ایک اور رخ کی نشان دہمی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں" بیشتر وا تعات بظامرا ور لوگوں ہے متعلق ہیں مگران کاراوی ہے اتنا تعلق ہے کہ یا اس قدرانہاک ہے کہ اس میں سے اس کاکرداراپنی شخصیت اپنے آپ چھوٹے پھوٹ کر 'مکل رہی ہے" میں آپ بیتی میں اوبی دیانت نہ ہو یعنی جواپنے معاصرین پر اپنی فوقیت کے اظہار کے لئے ملکھی گئی ہوایک اچھی آپ بیتی یا خود نوشت نہیں کہلا سکتی۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط کو آپ بیتی کا مرتبہ دیا جا تا ہے۔ان کے روپ کوانانیتی اوب کے زمر میں شامل کیا جاتا ہے۔اگر اوپر بیان کئے گئے معیار کو تسلیم کرلیا جاتے تو غبار غاطر کی تو قبر کم ہوجاتی ہے ۔ بقول ڈاکٹر صبیحہ انور " ہے بیتی کے خاکوں میں سچاتی منخصیت کے پر تواور فن کی قدروں کے اصاس کے رنگ سے بھرا جاتا ہے ان ہی خوبیوں کی موجود کی سے باوجود ذاتی بیان کے آپ بیتی میں سرایک کو متاثر كرنے والاحن بيدا ہو تاب"۔

ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اپنی آپ بیتی یا دوں کی دنیامیں سیرحاصل بحث کی ہے۔ اپنے ذوق و شوق۔ پہندو ناپہند۔ مذہبی نظریات کی تنبلیغ سے آپ بیتی کے حن پر اثر پڑ آہے۔

آپ بیتی یا خود نوشت عمر کے ایسے حصے میں لکھی جاتی ہے جب پھنگی آجاتی ہے۔ زیادہ تر خود نوشت ساٹھ ستریا
اس سے زائد عمر میں لکھی گئیں۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب کی بنیا دی تبدیلی کاامکان نہیں رہتا۔ تلاش تق جب لکی
جانے لگی تو گاند می جی کو بھی مثورہ دیا گیا کہ نہ لکھیں۔ اگر آپ کے نظریات میں تبدیلی آگئی تو کیا ہوگا۔ مگر کچھ لوگ ایسے
بھی ہوتے ہیں جو بڑھا ہے میں بھی جوان رہتے ہیں۔ جیسے جش صاحب یا دوں کی بارات میں جنہوں نے بوڑھے ہونے کے
باوجود اپنی آزا دردی۔ برملاگوتی اور بے باکی کو بر قرار رکھا۔

ان کی ہاتیں جب مضمون کے لکھتے وقت یا دہ کیں تو خیال آیا کہ اگر جوش صاحب زندہ ہوتے توان پر بہ آسانی

صدود آر ڈیننس کے تخت مقدمہ قائم کیا جاسکتا تھا۔ اس کی بر فلا ف مسرد فناعلی کے اعمالنامہ کود کھینے ہو چھونک پھونک کو قدم و کھنے ہیں۔ ایوب فان۔ جنرل اعظم فقدم و کھنے ہیں۔ ایوب فان۔ جنرل اعظم وغیرہ کی خود نوشتیں اس کی مثالیں ہیں اور چند ایے بھی ہیں جینے حکیم احمد شخاع ہو خون بہا ہیں بڑی انکساری سے کام لیے ہیں۔ اتنا ضروری ہونا چاہئے کہ مصنف مہد سے لحد تک نظر آتنے۔ لحد کے اندر کا کام کی اور کا ہے۔ اس غرف کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو ایک بلند سطح سے دیکھ سکے۔ وہ اپنی آپ کو عام زندگ سے بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنی زندگ کے معمولی واقعات اور عام عادت کے ذکر کو چھوڑ کر چو تکا دینے والی کیفیات و حالات کا بیان کرنا زیا وہ پہند کر تا ہے اور اپنی زندگ کے معمولی واقعات اور عام عادت کے ذکر کو چھوڑ کر چو تکا دینے والی کیفیات و حالات کا بیان کرنا زیا وہ پہند کر تا ہے اور کی شخصیت کا فہار آپنی نسل کے فخر کے اظہار کی شخل بھی افتیار کرلیتا ہے۔ مشلاً مولانا حمین احمد دنی۔ ہندوستان کے علاقہ ٹانڈہ کے رہند و لے تھے جو جو الدوں کی لہتی تھی۔ انہوں نے اپنی نقش حیات میں فاصاز دور اس بات پر صرف کیا کہ ٹانڈ سے سے تعلق کے باوجود ان کاسلسلہ انسار براوری سے نہیں تھا۔ کبھی شخصیت اپنی ذات کی عمیت کی فود نا کی باوجود ان کاسلسلہ انسار براوری سے نہیں تھا۔ کبھی شخصیت اپنی ذات کی عمیت کی نشود ناکی تصویر کھینچنی ہے۔ سید سیلمان ندوی صاحب نے اس حوالہ سے اپنی جو تصویر کھینچنی ہے وہ ب مرف کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

الغرض بیہ بات بڑی مشکل ہے کہ کوئی شخص پہ بتاسکے کہ وہ خود کیا ہے؟ دوسروں کے لئے تو یہ کام اور مجی مشکل ہے۔ انسانی شور کسی میکانکی عمل کا تابع نہیں ہو تاکہ کوئی حکم لگایا جاسکے ۔ بہی سوانح جب کوئی دوسمرا لکھے تو شخصیت کا سمجھنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اسکی بہترین مثالیں عصمت چنتائی کا دوزخی اور حامد حلال کا منٹو میرا ماموں ہیں۔

شخصیت کے تواہے سے تین بانیں پیش نظر کینے۔ ایک یہ کہ دہ در حقیقت کیا ہے دوسمرے یہ کہ دہ دو مرول کے لئے اپنی شخصیت کا کمیا پیکر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے آخر ہیں یہ کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ گر اسکے ماتھ یہ بات مجی ذہن نشین رکھیے کہ آخر لوگ خود نوشت یا آپ بینی لکھتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں۔ اس لئے کہ کوئی یہ نہیں پہلایا کہ اجلے صفید کہڑے بڑھیا شیفرین، عمرہ کا نذ چاہتا کہ دہ اپنے معاملات کو برسمرعام فام کرے۔ منٹو نے کہی یہ نہیں بتلایا کہ اجلے صفید کہڑے بڑھیا شیفرین، عمرہ کا نذ صاف ٹاتپ رائٹرر کھنے کے باوجود وہ شراب کی ہوتل کہاں چھیا کر رکھتے تھے۔ یہ حامد جلال نے بتلایا کہ وہ شراب کی ہوتل غسل خانہ میں طیکتے کو ڈے بیجے چھیا یا کرتے تھے۔

مو۔ فن الیب الچی خود نوشت محض یا دداشنوں کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ فن کا حصہ بھی ہوتی ہے۔ فن اظہار ذات کا

روسرانام ہے۔ آپ بیتی ہونکہ ہارے شدید داخلی جذبات سے عبارت ہے۔ اس لئے اسے فن کی ارفع اقدار میں شال کیا بیاتے گا۔ سیحیوں کے نزدیک اعتراف گانہوں کو دھو دیتا ہے۔ سلمانوں کے نزدیک تحراسود کا ایک بوسرانہیں محصوم بنا دیا ہے۔ آپ بیتی بھی ایک ہی ایک عرفائی چیز ہے۔ اس لئے اس کو ایک فن کی حیثیت سے تسلیم کیا جارہا ہے۔ اب سے اللہ بات ہے کہ اردوس آپ بیتیوں کا ذخیرہ کم ہے۔ ہو تا یہ رہا ہے اور ہورہا ہے کہ مصنف کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہوتا گر اس کی تصنیف کو صف ادب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں بہت کی الیک خوہ نوشت ہیں جن کے کہ علائی متاب ہیں کوئی مقام نہیں ہوتا گر اس کی تصنیف کو صف ادب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں بہت کی الیک خوہ نوشت ہیں جن کے کہ کہ کہ خوہ نوشت ہیں کوئی مقام نہیں ہو دھری خلیت الزبال سیاست کے کھلاڑی رہے گر مصنف تاریخ فیروز شاہی کی حیثیت ادب کھوڑی ۔ یہ دونوں حضرات خوہ نوشت سوائح 'نگاروں کی صف میں شاہ ہیں۔ ہی کیفیت ایوب خان۔ جنرل اعظم و غیرہ کی ہے۔ گر یہ بات بڑی حدیک درست ہے کہ سر شخص خوہ نوشت ایک میں۔ ہی کیفیت ایوب خان۔ جنرل اعظم و غیرہ کی ہے۔ گر یہ بات بڑی حدیک درست ہے کہ سر شخص خوہ نوشت کی میں۔ اس کی حیثیت زبان پر تھوڑی ضروری نہیں۔ اس کی حیثیت زبان پر تھوڑی کی کروری نہیں۔ اس کی حیثیت زبان پر تھوڑی کی کروری نہیں۔ اس کی یہ حیثیت زبان پر تھوڑی کی بھی قدرت رکھی ہو تو ایک فور نوشت کی سائل ہیں۔ یہ کی کوئی ضروری ہے کہ اس کی خور خیالات اور تخربات سے دنیہ کوروشناس کراسکے۔ گور خور نوشت کی سائل ہی تاکہ دہ اپنی ذات میں موجود خیالات اور تخربات سے دنیہ کوروشناس کراسکے۔

اب تک اگر میں اپنی باتوں کو واضح کر پایا تو ایک موال بیٹینا آپ کے ذہن میں ابھرے گاکہ غیر ملکی ا دب میں تو فور نوشت کا ایک وافر ذخیرہ مل جاتا ہے۔ مگر اردوا دب میں اس قدر کم کیوں ہیں کہ ان کے ناپید ہونے کا گمان ہوتا ہے اگر اس کی جواب میں یہ کہوں کہ بھارے ہاں تحط الرجال ہے بھاری قوم میں معروف قد آور شخصیتوں کو چھوڑ کر کیا ایک مستیاں ہوں گی جو اپنی واردات اور تحربات کی روشنی میں یہ کہ سکیں کہ ہے کوئی مجھ سے ہرتر۔اگر ایسی ہستیاں ابھر میں گی تو انہیں ذمانے نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ خود نوشت لکھ پاسیں۔ مثال کے طور پر فیض صاحب کو لیجتے۔ جن کی بیٹیز کو کی کا بیشتر حصہ یا تو اسیری میں گزرا یا جلاو طنی میں۔ اگر کچھ کہہ جی پاتے تو ایک امید بھری بات لازم ہے کہ ہم بھی وکیسی مگر وہ یہ بھی نہ دیکھ پاتے کہ کچھ تو لکھتے اس قبیل کے بیشتر لوگوں کے مقدر میں داغ داخ اجالا ہی رہا۔ اس بات سے وقت فن کے محیار سے زبان و بیان کو جو آزاد کی در کار ہوتی ہے۔ وہ > 10 اس کے مفتود تھی۔ اس کے بعد منٹو جیسے کی معر بھرے نے کہ کوشش بھی کی تو بالآخر اے منقار زیر پر ہی رہنا پڑا۔ آخر کھی مفتود تھی۔ اس کے بعد منٹو جیسے کی معر بھرے نے کہ کوشش بھی کی تو بالآخر اے منقار زیر پر ہی رہنا پڑا۔ آخر کھی مفتود تھی۔ اس کے بعد منٹو جیسے کی معر بھرے نے کہ کھی کوشش بھی کی تو بالآخر اے منقار زیر پر ہی رہنا پڑا۔ آخر

کھاتے کہاں سے ہندو پاک میں جوخود نوشت ہندوسانی افسروں یا سیاسی شخصیات نے لکھیں وہ انگریزی میں تھیں۔ جن
کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کا طقہ محدود ہے۔ دو سمرے یہ کہ اردوا دب میں اس کے نمو نے بہت کم ملتے ہیں۔ تغیرے
یہ کہ ہمارا سماجی اور اخلاقی ماتول کھلے اعترافات اور اعتراضات کو برداشت کرنے کا انجی نک مخبل نہیں ہوا سمرسید اپنے
ماتھ روشن فیالی ضبط اور روا داری اور بہت می خوبیاں لاتے جوعا م بھی ہو تیں مگر ہمارے مزاج اور فطرت کا حصہ المجل
عک نہیں بن پاتیں "خود نوشت سے قطع نظرا دب کی دیگر اصناف ناول، افسانہ نظم کل بدنی چھپی تو یا روں نے اسے ، م
آزادی نہیں۔ منٹو اور عصمت کی مثالیں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ جوش کی ایک نظم کل بدنی چھپی تو یا روں نے اسے ، م
ویں صدی میں سرزا شوق کی شنوی کہا۔ یا دوں کی بارات کے ضمن میں۔ میں اوپر یہ لکھ آیا ہوں کہ اگر جوش صاحب ان وِنوں
دندہ ہوتے تو حدود آر ڈیننس کی ذو میں آتے ۔ جس معاشرہ میں آپ کو اپنی جیب میں نکاح نامہ کی صدر قد نقل رکھنی پڑے
دہاں کھل کر کیا بات کی جاسکتی ہے۔ جب نگ اظہار راتے کی آزادی نہیں ہوگی اس وقت نگ کوئی بھی شخلین کار پھی بات
نہیں لکھ پانے گا اور پڑھنے والے بھی میاتی پڑھنے اور سننے کے عادی نہیں ہوگی اس وقت نگ کوئی بھی شخلین کار پھی بات
نہیں لکھ پانے گا اور پڑھنے والے بھی میاتی پڑھنے اور سننے کے عادی نہیں ہوگی اس وقت نگ کوئی بھی شخلین کار کی بات

 بی بروفیر صیب سے وابنگی نے ان میں تاریخی شور پیراکیا اور رشیر احمد صدیقی نے اسلوب کو جلا بخش ۔ پہلے اسلوب کی بیٹے ہے ۔ اسے پوری کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے کہیں بھی دو جملوں سے زیا دہ میں بیٹ کی سرورت بین کیا ہے ۔ اس لئے کہ سج کہنے کے لئے کہیں میں بیٹی یہ بیٹی کی سے اس لئے کہ سج کہنے کے لئے کہیں میں بیٹی کی جوٹ میں بوٹی جیویگی ہوتی ہے ۔ آپ بیٹی کا یہ بہت اسم معیار ہے دو سرا سب ان دو جملوں میں بیٹی کا وہ اسلوب ہے جو انہوں نے رشید احمد صدیقی سے سکھا۔ اسلوب کے جوالے سے کر دراہ کا ادبی مقام متعین کے فیس مدولتی ہے۔

واکٹر صاحب میں تاریخی شور اور اس تاریخی شور کو برتئے کا سلیقہ انہوں نے پروفیسر صیب سے سیکھااور جب
ای شور کو ابلاغ اظہار اور اسلوب کی ضرورت پیش آئی تو جملے اختراع کرنے اور الفاظ کے نگینے جڑنے کا فن انہوں نے
رشد احد صدیقی سے سیکھا۔ مثلاً وہ جگر مراد آبادی کے تذکرے میں یوں لکھتے ہیں کہ " تزک منے نوشی کے بعد کی میں ایسا
کھار آتے نہ دیکھا اور نہ کمی برشکل کو ایسا دلرہا پایا" چراغ حن حرت اور مطفر حسین شمیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
"چراغ حن حرت اور مطفر حسین شمیم کی اخبار نولیمی نے ان کی شاعری اور شاعری سے دلچہی نے اخباری نولیمی کو نقصان
ایکھا "۔

ن - م راشد کے بارے میں وہ فرماتے ہیں "ایک نیّ آوا تا سنتی دی حس میں ابہام کے باوجود دلفر بھی تھی اور بعلوم مستوں میں کو نجنے کی صلاحیت"

واکٹر صاحب کے تاریخی شور کی ایک مثال " تہذیبوں کو جاگیردار بور ثواا در پرولتاری کے کنٹوپ نہیں اڑھائے باسکے ان کا جو جو سرانقلاب زمانہ کے بعد نکی رہتا ہے وہ انسانیت کے سیہ فانوں کو اجالتا اور آگے کاراستہجا تا ہے "۔
اس حوالہ میں تاریخ کی نظرا در اسلوب کا جونیا پن ہے۔ اس میں رشید احمد صدیقی اور پروفیسر صیب کے اثرات میکجا ہوکر فاکٹر صاحب کے احزائے ترکبی بن گئے ہیں۔ گرد راہ لکھتے وقت ڈاکٹر صاحب نے ان ہی دوبصیر توں سے کام لیا ہے۔ پروفیسر صیب کے تاریخی شور اور رشید احمد صدیقی کے اسلوب و فن کو اگر کسی نے آگے بڑھا کر اپنے اسلوب کا تو دہ ڈاکٹر اختر حسین راتے پوری ہیں۔

ہ حصہ بنایا ہے ووہ وہ طوع کر بیل کے پروی بیاتی مسلمی گئی تو وہ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے جو فن کے مسلم کا دراہ کے بعد اگر کوئی اور فاہل شاخت آپ بیتی مسلمی گئی تو وہ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے جو فن کے

تا م لوازم کو پوراکرتی ہے۔ ناقدین نے شہاب نامہ کو شہاب صاحب کی ملازمت اور گورز جنرل ہات سے ان کی والبتکی کے باعث اسے تاریخ کا درجہ دیا ہے۔ گرد راہ اور شہاب نامہ میں جو خرق ہے وہ تاریخی شور اور ادبیت کا ہے۔ شہب صاحب اویب تھے تاریخ کے طالب علم نہیں ڈاکٹر صاحب میں دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ پھر جو سچائی چھوٹے چھوٹے جمولے جملوں میں گرد راہ میں ملتی ہے وہ شہاب نامہ میں نہیں۔ یک وجہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو گور ز جنرل ہات سے بہر میں مرد راہ میں ملتی ہے دہ داری کے بہت کے این ہونے کے باوجود ان سچا ہیوں کو قاری بنک نہیں چہنچا سکے۔ کسی حد تک انہوں نے پردہ داری سے را ذوں کے امین ہونے کے باوجود ان سچا ہیوں کو قاری بنک نہیں چہنچا سکے۔ کسی حد تک انہوں نے پردہ داری ہے کام لیا ہے۔ ستار تو خدا وند تعالیٰ ہے۔

اس مضمون کی ابتدار میں اردوسی خود نوشت کی کمی کاذکر کیا ہے یہ بات نہیں کہ اردومیں آپ بیتی بہت کم لکی گئیں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے برصغیر کی تقسیم کے ساتھ جہاں بہت سی باتوں کو تقسیم کیا وہیں ادب کو نہ صرف تقمیم کیا بلکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ ملک ہی نہیں بٹا، ادب بھی تقسیم ہوگیا۔ عربوں نے الادب الجالمی کو اپنی ادب کا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ اس پر فخر بھی کیا ایک ہم ہیں کہ ہندوستانی ادب کو اپنی ملک میں آنے نہیں دیتے۔ اپنی اور اپنی ملک میں کرتے اور اپنے ادب کو اسامی ادب کے پردے کے پیچے کھڑا کردیتے ہیں۔ ڈاکٹر صوبی انور نے اور اپنے ادب کو اسامی ادب کے پردے کے پیچے کھڑا کردیتے ہیں۔ ڈاکٹر صوبی انہوں نے بی ایپ تخفیقی مقالہ میں انہتر (۹۹) خود نوشتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کیا بیات میں سترہ پاکستانی ہیں اس کا شکوہ انہوں نے بی کیا ہے۔ ہندوستان میں اس عرصہ میں اعلیٰ پاتے کی آپ بیتیاں لگی گئیں جن تک رساتی نہیں۔

اس مختصر مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کہ بعض معمد آپ دیتیوں پر سیر حاصل گفتگو کی جاتے۔ یا دوں کی بارات کا تذکرہ ہو چکا قرۃ العین حیدر کی آپ بیتی کار جمان دراز ہے اس اعتبار سے بے حدام ہے کہ جو تکنیک انہوں نے آگ کا دریا کی رکھی ہے۔ وہی کار جہاں دراز کی بھی ہے یہ ایک نیا تحربہ ہے۔ آگ کا دریا پڑھنے اور سمجھنے کے لئے جم علم کی مزودت ہے اتنا ہی علم کار جہاں کے لئے در کار ہے یہ اس آپ بیتی کا کمزور پہلو ہے دقاری کے لئے ،

جن اور خود نوشخوں نے بڑا اعتبار پایا ان میں زیڑ۔ اے بخاری صاحب کی سرگزشت۔ مشآق یوسفی صاحب کی سرگزشت۔ مشآق یوسفی صاحب کی درگزشت ہیں۔ ایک کالیں منظر ریڈیو پاکستان ہے تو دو سرے کی خود نوشت بنگ میں سکہ کی طرح گردش میں ہے جب طرح کھرے سکے۔ میں کھنگ اور نئے نوٹ میں خوشبوہوتی ہے۔ زرگزشت میں مزاح کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اس اعتبار سے زرگزشت میں مزاح کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اس اعتبار سے زرگزشت زیادہ دلیڈیر ہے۔ حمید نسیم صاحب کی خود نوشت ناممکن کی جتج عمدہ آپ بیتی ہے۔ مگر ریڈیو یاکستان کے سے زرگزشت زیادہ دلیڈیر ہے۔ حمید نسیم صاحب کی خود نوشت ناممکن کی جتج عمدہ آپ بیتی ہے۔ مگر ریڈیو یاکستان کے

زراثر ہے۔ اس مرحلہ پر مسردار خثونت سنگھ کی بات قابل خور ہے۔ جب امر تا پر پتم نے آپ بیتی لکھنے کا ارادہ سردار ماب سے بیان کیا تو خثونت سنگھ صاحب نے جواب دیا کہ تمہاری کیا آپ بیتی ہوگی ایک رسیدی شکٹ پر آجائے گی۔ امر تا پر بتم نے آپ بیتی کا نام ہی رسیدی شکٹ لکھا۔ شایر سردار صاحب کا مطلب بیہ تصاکہ صاحب آپ بیتی کا شا پرہ مجمہا امر تا پر بتم نے آپ بیتی کا شا پرہ مجمہا اور دوسرے یہ کہ رسید اس وقت تک مستند نہیں جب تک رسیدی شکٹ نہ لگ جائے۔ یہ دوسری اس میں شکٹ پر زیا دہ چیاں ہوتی ہے۔

برید قابل ذکر خود نوشنوں میں شہرت سخاری کی کھوتے ہوؤں کی جستجوابن انشار کی آوارہ گرد کی ڈائزی، کرنل محمد فان کی سجنگ آمد، اور محمد علی ردولوی کی گویا دہتاں کھل گیا۔ ردولوی صاحب کی آپ بیتی کی خصوصیت خطوط کا فارم

سب سے آخر میں ایک حوالہ ڈاکٹر یوسف حسین فان کی آپ بیتی یا دوں کی دنیا ہے "آپ بیتی زندگی کی آری گئی ہے اور ماروائے آریخ بھی۔ مافظے کو کھنگالنے سے زندگی کی جو تصویر سامنے آتی ہے اس میں ایک طرح کی طلسمی فاصیت خود بخود پیدا ہوجاتی ہے۔ بشرطیکہ کہائی کہنے والا اپنے فن کے آداب کو ہر تنا جاننا ہو۔ خیالی نقوش جب صفحہ قرطاس پر آثارے جاتے ہیں تو جذبے کی رنگ آمیزی بھی کی نہ کسی صورت میں راہ پاتی ہے۔ اور خیال پیکروں میں ایسی تحکیل ہوجاتی ہے کہ اسے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ تخلیقی مرت می ۔ اس سے اضافہ ہوجاتا ہے تا ہم ادیب کے ہاتھ سے صداقت اور حقیقت کا دامن کھی نہ چھوٹنا چاہتے۔ اس کا سر نیاز موائے اس کے کسی اور کے آگے خم نہیں ہوسکتا۔ جذبہ اور شخیل آگر حقیقت سے بیگانہ ہیں تو غیر متوازن ہوجا تیں گے۔ اور ان سے جو نقوش ابھریں گے دھوکہ میں ڈالنے والے ہوں گے۔ ان سے حقیقت تک رماتی نہیں ہوسکتی "۔

اس قول میں صرف اس قدراننا نے کی گنجائش ہے کہ مرشخلین اپنے خالق کی شخصیت مزاج عادات الکار و عقائد کی خوشبو ہوتی ہے۔ فن چاہتا بھی بہی ہے کہ اسے سچاتی اور صفائی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے میں کہ اگر ان کی ناک کے آئے کتنی ہی عمدہ خوشعو کیوں نہ لگادی جائے وہ محض اس لئے ناک سکیز لیس سے کہ خوشعو کی پہندیدہ نہیں۔

# اردو سوانح نگاری

### ڈاکٹرر فیع الدین ا<sup>ن</sup>م

ایک الیی قوم کے ادب میں ہوایک پر شکوہ اور ہاعظمت ماضی کے احماس سے سمرشار اور اسمار الرجال جیے فن کی موجد ہو، سوانحی ذخیرے کی کی کاشکوہ نہیں کیا جاسکتا۔ عربی فارسی کی طرح اردو میں بھی یہ ذخیرہ مقدارا مجی انہم ہارہ اس کا استفاد و معیار بھی لا تی اعتبار ہے۔ چنانچہ عہد مسرسیر سے پہلے بھی، کہ اردو نشرا بھی عہد طفولیت میں تھی۔ چوالی بھی بھی سوانح عمریاں مکھی گئیں۔

اردو منقید کی طرح سوائح انگاری میں بھی اولیت کا اعراز بھی حالی ہی کو حاصل ہے۔ صرف اولیت ہی نہیں قدرو مسئون بھی "منزان بھی "مقدمہ شعرو شاعری" ہی کی طرح حالی کی سوائح عمریاں خصوصاً "حیات جاوید" اردو کے سوائحی ادب میں ایک صدی بعد آج بھی پہلے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ محقیقی معنوں میں اردو کی پہلی باضابطہ اور باقاعدہ سوائح عمری" حیات جاوید" ہے۔

"حیات جادید" کی تالیف سے پہلے حالی "حیات سعدی" اور " یا دگار غالب" لکھ چکے تھے۔ ان دونوں کتابوں کے تالیفی مرحلوں سے گزرتے ہوئے ، ان کا سوانحی شور برابر ارتقار پذیر رہا۔ چنانچہ ان کا فن "حیات جادید" ہی میں سامنے آلیا ہے۔ اس میں جہلی بار اپنے عہد کے ایک بڑے انسان کی لائف کو ایک بڑے اصلاحی مقصد اور قوی و ملی شور سے ہم آبنگ و مربوط کر کے پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے اور مغربی ادبیات کی، محدود سے، مطالعہ و تاثرات سے حاصل ہونے والے شخلیقی و تصنیفی سمجھ بوجھ کو کام میں لایا گیا ہے۔ دیبا ہے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں موانح عمری کا باقاعدہ ایک تصور ان کے ذہن میں تشکیل پاچکا تھا۔

یوں حالی مغربی موانح نگاری کی تقلید میں، سرسید کی تفصیت کی تشکیل میں مختلف عوامل دنسلی جبلت، ان کا تربیت، سیائی حالات، مذہب، شادی، بھائی کی وفات، شاہ غلام علی سے عقیدہ وغیرہ) کے گوناگوں اثرات کا پتالگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سرسید کی جمانی اور ازدواجی قابلیت، دواجنبی فاندانوں میں پیچ ندازدواجی کوششش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سرسید کی جمانی اور اندواجی قابلیت، دواجنبی فاندانوں میں پیچ ندازدواجی کی تنتیجہ ہے۔ یوں انہوں نے سامیات اور عمرانیات سے اپنی واقفیت کا شبوت بہم پر مینچایا ہے۔ (سید ثاہ علی، اردومیں موانح

جارى،اس اعتبارے ڈاکٹرسید عبداللہ نے بالکل بجا لکھا ہے۔

" سوائح الگاری کے فن میں حیات جاوید مملی منظم اور کامیاب کوشش ہے"۔ (و جی سے عبدالحق یک، ص

111

· J.

ہایں ہمہ" حیات جاوید" شبلی کی شرید شقید کا نشانہ بنی۔ اس شقید کی دوسسری وجوہ بھی ہوں گی، مگر بڑی حد تک بیہ مالی کا اپناکیا دھرا تھا۔ ان کے اپنے بیانات ہیں، مشلاً دیباہے میں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ:

" ہم میں وہ پہلا شخص ہے ، حس نے مزہبی لٹر یچرمیں نکتہ چینی کی بنیاد ڈالی، اس لئے مناسب ہے کہ سب سے پہلے اس کی لا تف میں اس کی پیروی کی جاتے ، اور نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیا جاتے ۔ اگر چہ سمرسید کے محصوم ہونے کا نہ ہم کو دعویٰ ہے اور نہ اس کے ثابت کرنے کا ہم ارا دہ رکھتے ہیں لیکن ہم کو اس بات کا خود بھی یقین ہے ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی یقین دلا تیں کہ سمرسید کا کوئی کام مچائی سے خالی نہ تھا اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مرکام کو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا جاتے "۔

مردوسري طرفيه مي لكية إن:

"امجی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شخص کی بیاگرافی کر بیٹیکل طریقے سے لکھی جاتے اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کی محروریاں مجی دکھاتی جائیں اور اس کے بحالی خیالات کے ساتھ اس کی لغزشیں مجی دکھاتی جائیں"۔

کھے سرسید کا اثر اور کھے ثاید مغرفی خیالات کے سبب۔ حالی نے نکتہ چینی کو سوائح عمری کالازمہ قرار دیا، مگر عملاً عالی جیے شریف النفس اور مرنجان مرنج شخص کے لئے کیے ممکن تھا کہ وہ کر پیٹیکل انداز افنتیار کرتے۔ ہمیرو کی لنزشوں اور کمزوریوں کے اظہار و بیان کے لئے ماحول سازگار نہیں تھا۔ حالی تو مصلحت و مصلحت کے بندے تھے۔ بہر صورت سوائح عمری کے بارے میں ان کے متضاد بیانات نے ان کے لئے مشکلات پیداکردیں، اور وہ اپنے نظریات پر قائم نہ رہ سکے۔

بلاشبہ "حیات جاوید" میں کمیاں اور خاسیاں موجود ہیں مگر حالی نے سوائح عمری کے باب میں جو کچھ کیا وہ قابل ساکش اور بہت سے بابعد سوائح 'لگاروں کے لئے لائق رشک ہے اور جو کچھ وہ نہیں کر سکے 'اس کے لئے انہیں معذور سمجھنا چاہتے۔ شبی نے قدیم انداز سوائح کاری [ مبالغہ عقیدت آراتی، خش اعتقادی ] سے ہٹ کر حقیقت پہندی پر زور دیا۔ "النتحان" کے دیباہے ہیں امام صاحب سے سنوب کرامتون کو افسانے اور دور از کار قصے قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واقعات نہ تاریخ اصول سے ثابت ہیں، نہ ان سے کسی کے شرف پر استدلال ہوسکتا ہے۔ شبی کی سوائح نولی کے میں ایک مید واقعات نہ تاریخ اصول کے سوائح کار ہیں باب ہیں ایم بات یہ ہے کہ وہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر فارون جبی مقدس ہستوں کے سوائح کار ہیں باب ہیں ایم بات یہ ہے کہ وہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں انسانی فطرت کا حصہ سمجھتے ہوئے سامنے لاتے ہیں۔ مگر مهدو حین کی بشری کمروریوں کو چھپانے کے قائل نہیں بلکہ انہیں انسانی فطرت کا حصہ سمجھتے ہوئے سامنے لاتے ہیں۔ مزید براس انہوں نے حالی کی "کان کئی "کی روایت کو آسمے بڑھایا۔ " سیرۃ النبی "اور "الفاروق" کی تالیف ہیں شبلی نے مزید براس انہوں نے حالی کی "کان کئی "کی روایت کو آسمے بھول ڈاکٹر سید شاہ علی:

"حیات جاوید" کے بعد جامعیت و تکمیل دغیرہ کے لحاظ سے اردو کی نو تعمیری اور تنجدیدی سوانح عمر یوں میں اگر کسی کتاب کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ الفاروق ہے" داردو میں سوانح 'لگاری میں ۱۹۱) مگر "حیات جاوید" کی طرح "الفاروق" مجی اعادہ و تکرار اور بعض دیگر کمیوں اور کو تاہیوں سے خالی نہیں۔

عالی اور شبی کے بعض مابعد [ اور ایک صریک معاصر] موانح انگاروں پر ان دونوں کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں۔ مثلاً سیاسی و سابی کسی منظر مغربی مصنفین سے استفادہ البیرو کے گوناگوں کارناموں اور قوی ترقی و احیاتے ملی پر زور اسلام عمد عبدالرزاق کان پوری کی محققانہ کاوش "البرامکہ" پر حالی اور شبی کا معنوکی فیفان واضح ہے۔ دیباچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شبی کے سلسلہ ہمیروز آف اسلام کو ایک طرح کا ماڈل سمجھتے تھے۔ اس دور میں خلفاتے راشدین کی متعدد چھوٹی بڑی سوانح عمریاں بڑی حدیک شبلی کے زیراثر لکھی گئیں۔ (ڈاکٹرسید شاہ علی ص ۲۲۵)

شلی کی روایت میں عبدالحلیم شرر نے مثابمیراسلام کاسلسلہ شروع کیا، گراستنار و معیار میں ان کامقام بہت فرو ترہے بلکہ یہ کہنا موزوں ہو گاکہ تحقیقی اعتبار سے ان کاکوئی پایہ ہی نہیں ہے۔

روایت و درایت کے اصولوں کو بالاتے طاق رکھتے ہوئے وہ افسانہ نویبوں کو بھی تاریخ کا جواز بنانے سے نہیں ہمچکیاتے۔

ہیںویں صدی کے پہلے دو تین عشروں میں چھوٹی بڑی سینکڑوں موانح عمریاں وجود میں آئیں جن پر مشرقی اخلاقیات اور تہذیب و ثالتنگی کے عمومی تصورات کاغلبہ ہے۔ان میں بہت کچھ ہے۔اصلاحی جذبات، مناظرانہ رنگ،

کرانات کا بیان اور قیاس آرائیاں جو داللہ اعلم بالصواب برختم ہوتی ہیں۔۔۔۔ ہمیرو کے ناگفتنی پہلو، خوف فساد خلق سے ع لفت ہی رہ گئے، ہاں سب میں ہمیرد پرستی کا جذبہ بہت تمایاں ہے۔البتہ فاضی محد سلیان سلمان منصور یوری نے رحمت اللعالين (١٩١٢) ميں تلاش و تحقيق كا جو معيار قائم كيا ہے ، وہ اس دوركى كى اور سوائح عمرى ميں نظر نہيں آئا۔ أيك توموضوع سے مصنف کی جذباتی وابستگی، دوسرے تورات وانجیل پر عبور، مختلف علوم پر دسترس، پھر تحقیق کی سائٹی لک منبج اور کام کی لگن ۔۔۔ نیتجہ یہ کہ مصف اپنی عاقبت کے ملان کے ماتھ اردو کوایک اعلیٰ درجے کی سیرت النبی

اس زمانے کے بعض سوانح انگاروں نے سرسید الی اور شلی کی کاوش و کامش اور کان کنی کی روایات سے فاتدہ اٹھایا، حس کے نتیجے میں متعدد اچھی سوارم عمریاں وجود میں آئیں، جیسے: "حیات النذیر" (۱۹۱۲ ما افتخار عالم)" و قار حیات" (۱۹۲۵ یهٔ اکرام الله ندوی) " سیرت محمد علی" (رئنس احمد جعفری) " حیات دبیر" (۱۹۴۱ یهٔ افغیل حسین ثابت لکھنوی) "سیرت سید احد شہید" (۱۹۳۹ مه ابوالحن علی ندوی) " حیات اجمل" (۱۹۳۷ ما محکیم رشید احد خان) " موانح عمري ابن تتيمييه" ( ١٩٣٠ ] . واكثر غلام حيلاني رق ٢ ثار جمال الدين افغاني ( ١٩٢٠ ] . وأصني محمد عبدالغفار ٢ وغيره غلام رسول مبرنے سوانح کے مروجہ انداز و منج سے بٹ کر غالب کے سوانح پر تعلم افھایا ("غالب" ۱۹۳۲)

بقول ديباجيه 'لگار:

"مېر صاحب نے سوانح عمري کی ایک تنيري قسم ایجاد کی ہے کہ صاحب سوانح کے کلامنظم و نشراور اس کی نجی تحریروں ہے اس کے حالات زندگی فرائم کتے ہیں" (عبدالحبید سالک) اس کے استنار میں شبہ نہیں، مگر ایک منظم و مربوط موائع عمری کے بچاتے،اسے "موانحی مواد" (سید عبدالله) کہنا صحیح ہوگا۔ شیخ محمداکرام کا" غالب نامہ" اس کارد عمل یا اس کی تلمیل ہے۔ مصنف نے "جدید سیرت 'نگاری کے تفاضوں" کا خیال رکھتے ہوتے، غالب کے ذہنی ارتفار، نفیاتی وار دات اور باطنی کشکش کو خارجی احوال و دا قعات سے مربوط کر کے پیش کیا ہے۔ شیخ محمد اکرام نے اپنی دوسری كاوش "شلى نامه" كے ذريع مجى موانح الكارى كاايك بيا تصور دينے كى كوشش كى ہے ـ ب جا طوالت و صفاست كے بجائے اختصار و جامعیت، عقیدت و تقدیس کی بجائے ہمیرو کاعیب و صواب پر کھنے کاکریٹیکل انداز، نفیاتی تحزیہ ا ہمیرو کے طرز احساس وعمل پر ماحول اور نسل و خاندان کے اثرات ۔۔۔۔انہوں نے شبی کی زندگی کے بعض ایسے پہلو مھی

پیش کتے ، جنہیں سید سلیمان نے مصلحتاً حذف کرایا تھا۔ ڈاکٹر ممتاز فاخرہ کے خیال میں "شلی نامہ" اردومیں نئی طرز کی مسلم علی مواثع عمری ہے" دمی ۱۵۲>

غالب ہی پر ایک اور تحقیقی کاوش الک رام کی "ذکر غالب" (۱۹۳۸) ہے ، جواپنے دورکی سوائح عمران سی فابل لحاظ ہے۔ بقول سیر عبداللہ یہ ایک " محقالہ ، صرت بخش ، محنصر مگر جائع سوائح " ہے۔ (و جبی سے عبدالتی تک اسی قابل لحاظ ہے۔ بقول سیر عبداللہ یہ ایک اور دوایت بھی جاری و ساری نظر آتی ہے جو حالی اور بطور خاص شبی سے شروع ہوتی تھی۔ دار آمنسفین اعظم گڑھ اس کا امین بنا۔ اور اس کی علمبرداری کا بیرط الحمایا۔ دار آمنسفین کے متعدد موائح کی دورو سے سے ساتھ حصہ لیا مگر واقعہ یہ ہے۔ اس باب میں سیر سلمان کی دوری ، دار آمنسفین کے جملہ موائح نگاروں میں سرکشیدہ نظر آتے ہیں اور کیوں نہ ہو؟ دہ شبی کے شاگر د خاص اور صحبت شدوی ، دار اس کے معاون تحقیق بھی رہے۔ اول سیر سلمان کا بڑا کارنامہ" سیرۃ الذی "کی تکمیل و تدوین ہے۔۔ یا فقتہ تھے اور ان کے معاون تحقیق بھی رہے۔ اول سید سلمان کا بڑا کارنامہ" سیرۃ الذی "کی تکمیل و تدوین ہے۔۔ یا فقتہ تھے اور ان کے معاون تحقیق بھی رہے۔ اول سید سلمان کا بڑا کارنامہ" سیرۃ الذی " کی تاکمیل و تدوین ہے۔۔ یا فقتہ تھے اور ان کے معاون تحقیق بھی رہے۔ اول سید سلمان کا بڑا کارنامہ" سیرۃ الذی " کی تاکمیل و تدوین ہے۔۔ یا دوئی ایک کی تاکمیل کی تاکمیل و تدوین ہے۔۔ یا دوئی نہ اور ان کے معاون تحقیق بھی رہے۔ اول سید سلمان کا بڑا کارنامہ " سیرۃ الذی " کی تاکمیل و تدوین ہے۔۔ دوئی :

انہوں نے "حیات مالک"، "حیات جائی"، حیات حافظ"، "سیرت عائش"، "سیرت عمرو بن عاص"، اور "امام" رازی" لکھ کر "حیات جاوید"، "الغزالی" و "الفاروق" کی روایت کو توسیع دی۔ ان کا ایک بڑا کام "حیات شبی رازی ہے۔ شبع محمد اکرام کی اس مبالغہ آمیز رائے ہے اتفاق تو مشکل ہے کہ:

سيد سليمان نے "حيات شبل" لكھ كر [ حالى ہے ] وہ تاخ فضيلت چھين ليا ہے ، ج "حيات جاويد "كى بدولت اس كے سمريہ تھا" ۔۔۔ مگريد درست ہے كہ :

" يه حيات جاويد كے بعد مارى زبان كى سب سے مفصل اور و تنبع سوانح عمرى بـــ

دار المصنفین کے بعض دیگر سوانح نوبی اس مشعل کو تھاہے آھے بڑھتے نظر آتے ہیں، جیسے: عبدالسلام ندوی سید سید سلیمان کے ددشاگر دوں نے سید احمد شہیر جھی سوانح پر تھیم اٹھایا۔ مسعود علم ندوی اور ابوالحس علی ندوی، سید سلیمان کے عزیز تزین تلامزہ میں سے تھے۔ ابوالحس علی ندوی نے "سیرۃ سید احمد شہید" میں جملہ دستیاب مصادر کی مدد سے اوسط در ہے کی ایک عالمانہ اور سنند سوانح عمری بنیار کی جس میں سید سلیمان کے تلمذ و علمی تزبیت اور ندوہ واعظم کڑھ کی آلیف روایات کے اثرات واضح ہیں ۔۔۔۔ بعد ازاں مولانا علی میاں نے کھھ اور سوانح عمریاں بھی ثائع کیس جے سوائح آلیف روایات کے اثرات واضح ہیں ۔۔۔۔ بعد ازاں مولانا علی میاں نے کھھ اور سوانح عمریاں بھی ثائع کیس جے سوائح

عمری مطرت مولانا عبدالقادر رائے پوری (۱۹۲۵ء) "حیات عبدالحی" (۱۹۷۰) وغیرہ۔ مسود عالم کی "ہندوستان کی ہمان اسلامی تحریک" معروف معنوں میں ہایو گرانی نہیں ہے، مگر اس میں سید شہید کی شخصیت اور کارناموں (اور تحریک کی ناکامی) کا بہت اچھا تحزیہ ملتا ہے۔ انہی کی ایک اور موانح عمری "محمد بن عبدالوہاب" اختصار و جامعیت کے ماتھ، علی سلیقہ مندی اور فنی تدوین کی خوب صورت مثال ہے۔

لیکن شلبی وسلیمان کے جانشین اس روایت کاعتبار قائم نہیں رکھ سکے دکجا بیر کہ وہ اسے ایک بہترو ہرتر معیار پر بے جاتے > اس کی ایک مثال ثاہ معین الدین احمد ندوی کی "حیات سلیمان" (۱۹<۳) ہے۔ اس بیں حیات کا پہلو بہت مختصرا در کمزور ہے۔ کسی تفصیل کی تلاش و سعی نظر نہیں آتی، اوں محسوس ہوتا ہے مصنف کو جو لوا زمہ، جہاں ہے بھی اور جیسا کچھ ملا اسے موانح عمری میں شامل کرایا۔ زمادہ تزلوا زمرہ ذاتی یا دداشتوں ، بعض اصحاب کی زبانی روا پتوں ، مدوح کے خطوط اور "معارف" کے مندرجات کے ایک طومار (۹۹۰ صفحات) پرمتتمل ہے۔مصنف کا انداز نظر" ایک مبل القدر شخصیت اور شفیق استاد کے ایک اوٹی شاگرد کا ہے ، اس لنے [ ظاہر ہے ] یہاں عالات و وا تعات پر کسی طرح كى منقيد يا متخصيت كا تنجزيه و تتحليل كى كوئى كناتش نہيں۔ مصنف نے " حتى الامكان [ اينے تنين ] صاحب موانح كى صحیح تصویر پیش کردی" ہے۔ سوال یہ ہے کہ سید سلیمان مسراعن الحظاتھے؟ شاہ معین الدین نے ان کی کسی مخصی کمزوری ، کو تاہی یا غلطی کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ۔۔۔ بہت می دوسری موانح عمریوں کی طرح " حیات سلیمان "میں بھی ممددح کی شخصی تفصیل سے زیادہ علمی اور ملی کارناموں پر زور دیا گیا ہے۔مصنف نے اپنے تنتیں" حیات شبی" کانمونہ سامنے ر کما، مگر سید سلیمان کا ذمین اور تھلم کہاں سے لاتے ۔۔۔ دونوں سوائح عمریوں کے فرق کا ایک سبب تھلم کاروں دسید سلیان اور شاہ معین الدین > کی متحصیتوں کا فرق جی ہے۔ بہرال "حیات شلی" کے بعد "حیات سلیان" سوائح عمری کے باب میں دار المصنفین کے سفر معکوس کی ایک مثال ہے۔

اس کے برعکس غلام رسول مہرکی "سیرۃ سیداحد شہید" تحقیق و تذقیق، تلاش و کامن اور "کان کن" کی عدہ مثال ہے۔ فی الحقیقت انہوں نے حالی اور شلی کی "کان کن" کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ مصنف نے علاوہ دیگر آخذ تک رچوع در ساتی کیلئے، کتی بار بالاکوٹ کا سفر کیا اور اپنی تخلیق کو زیادہ سنتند بنانے کی کوشش کی۔ ان کی محنت و عرق ریزی قابل دادہے، لیکن مہر صاحب نے کریشیکل ہونے سے احتراز کیا ہے۔ وہ محدوح کی جملہ کمزوریوں اور غلطیوں کام بر

جگہ ذکر واعراف کرتے ، مگر ماتھ ہی ان کی و کالت مجی کرتے ہیں جو بعض جگہ بالکل بے جواز نظر آتی ہے ۔ اگر وہ ایک معروضی [ اور چدرد ] موانح نگار کے مقام کے نیچے اتر کر ہمیرد کے وکیلٹر بن جاتے تو بطور موانح عمری اس کتاب کا پار کہیں بلند ہوتا۔ بلا شبہ سید احد شہید نے اپنی زبردست انقلابی، اور منخرک تخصیت کی کشن سے مجاہدین کی ایک عظیم الثان جاعت میار کی حب نے اپنی جادی سرگرمیوں سے قرون اولیٰ کے " پراسرار ، نمازیوں کی یا د آنازہ کراتی۔ ان کے اخلاص وللَّهِيت، ايثار قرباني اور تفويٰ ميں كلام نہيں، مكر وہ كيا پہلو تھے، جو تحريك جہاد كى پیش رفت ميں سيد شہيد كي نظروں سے او جھل ہو گئے ، وہ ان کاا دراک نہ کر سکے۔ مہر صاحب نے سید شہید کی بشریٰ کمزوریوں کی مدلل تاویل و توجیر ک ہے۔ مسعود عالم ندوی نے اپنی آلیف " ہندوستان کی مہلی اسلامی تحریک" میں ایک حکمہ " مجاہدین کی ناتحربہ کاری کا ذکر کیا تو مہرِصاحب کا عقیدت مند ذہن معترض ہوا کہ ان الفاہ کاامتنعال سناسب نہیں۔ زیر نظر سوانح عمری سے پتر چتا ہے کہ تحریک مجاہدین میں ایک حدیک تنظیم اور منصوبہ بندی کی خاص کمی تھی۔ جاعت مجاہدین کی کما حقہ، ذہنی تربیت نہ ہوسکی تھی' پھرمجاہدین کے زیرانتظام علاقوں میں باقاعدہ کوئی نظم نہیں قیائم کیا گیا۔ بعض اقدامات صریحاً حکمت و دانش سے بعید معلوم ہوتے ہیں ۔۔۔ مہر صاحب ان سب باتوں کا تحزیہ نہیں کرسکے مگر اس کمزدر پہلو کے باوجود ابطور سوائح عمری ہے . مہت اعلیٰ درجے کی کاوش ہے۔ مہر صاحب کشیرالتصانیف تکلم کار تھے ، لیکن دہ " سیرۃ سیدا *حد شہید*" کے علاوہ کھے بھی نہ لکھتے تویہ ایک کتاب ہی بطور سوائح نگار نہیں زندہ رکھنے کے لئے کافی تھی۔

غلام رسول مہر کے ذکر سے ان کی ایک اور کاوش " سوائح عمری جنرل سر عمر حیات ٹوانہ" یا د آگئ۔ تھم کی مزدوری انسان کو کہاں کہاں سے لے جاتی ہے۔ کسی عمرت ناک بات ہے کہ سیرت شہید کے مولف کو، کھے اوسی انگریزوں کے دست و بازوا ور مر سطح پر معین و معاون عمر حیات ٹوانہ کی بوائح بھی لکھنا پڑی۔ انگریزوں سے محدوح کی اعانت کے احوال و واقعات تو مولف ایک سمچ راوی کی طرح بیان کررہے ہیں، مگر ان کے عیب و صواب پر کوئی شاعدت کے احوال و واقعات تو مولف ایک محدوج کے شخصی اوصاف اور حن اخلاق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ موصوف کے شبیرہ نہیں کیا۔ مجموعی طور پر کتاب ہیں محدوج کے شخصی اوصاف اور حن اخلاق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ موصوف کے "کارناموں" نے ملی واجہا کی زندگی کو کس انداز میں متاثر کیا؟ اس باب میں مہر صاحب مہر بلب ہی رہے ۔۔۔ ظامر ہے آیک فرما تشی بایوگرا فی میں منطق و مصلحت کا تقاضا ہی تھا۔

ایک فرمائشے سوانح، مہر صاحب کے رفیق عبدالمبیر سالک کو بھی لکھنی پڑی۔ان کی مجبوری مہرکی می نہ تھی کہ

و موخ الل در بے کا تھا۔۔۔ علامہ محد اقبال ۔۔۔ جن سے سالک کو سالہا سال تک صحبت و مخاطبت کا شرف میررہا، مگر افوس ہے کہ سالک صاحب اپن صحافیانہ افخاہ طبع سے اوپر نہ اٹھ سکے، چنانچہ " ذکر اقبال" (۱۹۵۴ء) سے شاعر مشرق کی شخصیت کا بھر پور نقشہ نہیں بنتا۔ سوانح نگار نے بعض پرانے اخبارات کو تو ضرور کھنگالا، مگر وہ عمر کے اس مرسلے ہیں نہ شخصیت کا بھر پور نقشہ نہیں بنتا۔ سوانح نگار نے بعض پرانے اخبارات کو تو ضرور کھنگالا، مگر وہ عمر کے اس مرسلے ہیں نہ شخصیت کا بھر پور نقشہ نہیں بنتا۔ سرشار کوتی مصنف اپنی تحقیق کے حتی مناتج کے لیے عرق ریزی و پتہ ماری کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ بہت سی واقعاتی غلطیوں کی علاوہ " ذکر اقبال "میں سالک کے ذاتی معتقدات (مشلاً: قادیا نیوں کے لئے نرم عربی شخصیت کو شاہی و کمی سے یہ اقبال جمیبی شخصیت کو شاہی و کمی سے یہ اقبال جمیبی شخصیت کے شاہان شان با یوگرافی نہ بن سکی۔

ووسری بار مالک مرحوم بی کے خلف ڈاکٹر عبدالسلام خورشید سے سوانے اقبال کی فرمائش کی گئے۔" سرگردشت
اقبال" (۱۹۶۷) نسبتاً جائے اور مفصل ہے مگر مصنفت کی مشکل یہ ہے کہ وہ مجی عمر بھر آباتی پیٹے بعنی صحافت اور اس
کی تذریس سے وابستہ رہے۔ دو سرا انہیں یہ کام ایک محدود وقت میں اور بہ عجلت انجام دینا پڑا۔ چنانچہ اس بایوگرانی
کے بعض محصوں کی سناسب طریقے سے تدوین نہ ہوسکی۔ بعض امور تشنہ شخصیت رہ گئے اس میں سیاست وانوں
اقبال، شخصیت کے دیگر پہلوق پر معاوی نظر آتا ہے۔ قاری کو محدوح کی داخلی دنیا میں الحصنے والے بہنگاموں اور کرب و
اظراب کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ سوانے نگار نے بہت کچھ اپنے والد اجد پر بھروماکیا ہے اس کا ظامری ڈھانچا بھی "ذکر
اقبال" پر استوار ہے۔ اگر ڈاکٹر خورشید رہے صدی پر انی اس کتاب سے آزاد ہوکر کھتے تو شاید زیا دہ کامیاب رہے۔

نیشنل کمیٹی برائے صد سالہ جن ولادت اقبال ہی کی فرمائش پر اقبال کے ایک دیرینہ رفیق سید نذیر نیازی نے گی "داناتے سے راز" (۱۹۹۹) تالیف کی۔ ابتدائی جصے میں مصنف نے حیات اقبال کے تشکیلی دور پر مربوط اندازمیں لظر ڈالی ہے جب سے اقبال کا ذہن اور ثاعرانہ ارتفار واضح ہوکر سامنے آیا ہے۔ کبوتروں سے اقبال کی غیر معمولی دلچیسی اور ان کی عاتلی زندگی پر ججی اچھی بحث کی گئی ہے۔۔۔۔ مگر کتاب کے بعض جصے غیر ضروری طور پر طویل ہیں۔ فصل دوم میں ربط و جامعیت اور استنباط متاتج کی وہ صورت مفقود ہے جو فسل اول میں نظر آتی ہے۔ مجموعی طور مجی کتاب کی مناسب تدوین نہیں کی گئی۔ نذیر نیزی خود مجی اس کام سے مطمئن نہ تھے، مگر ان جسے بزرگ سے جو میر آین وہ غنیمت مناسب تدوین نہیں کی گئی۔ نذیر نیزی خود مجی اس کام سے مطمئن نہ تھے، مگر ان جسے بزرگ سے جو میر آین وہ غنیمت

---

ا قبال صدى (>> ۱ ۱۹۷۷) كے زمانے ميں بعض مخصر سوانح عمرياں شائع ہوئيں۔ "حيات اقبال" دايم الي نان. " يا دا قبال" (صابر كلوروى) "محمد اقبال ـ ايك او بى سوانح حيات" (حكن ناتھ آزادى ـ

محد صنیف ثاہد نے "مفکر پاکستان" (۱۹۸۲ء) کو جہلی بار "مستند ترین اور بالکل صبح مافذوں" کے ماتھ پیش کرنے کا و تو و کا کیا ہے۔ کتاب کی ترسیب میں روانگی یا دو عملی واضح طور پر نظر ہتی ہے، مگر مصنف کی محنت، کا و ش و جستی اور اوازے و مسالے کی فراہمی قاری کو متاثر کرتی ہے مصنف نے ترسیب موانح میں انجمن حایت اسلام کی روا داروں اور پنجاب گزش سے جہلی بار مدولی ہے۔ اس اعتبار سے "مفکر پاکستان" ایک پر از معلوبات اور اقبال کی صخیم ترین موانح عمری محف معلوبات و کوائف کو جمع و مقتب کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ ترین موانح عمری ہو ترین موانح عمری محفل معلوبات و کوائف کو جمع و مقتب کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ مصنف کے باں نظم و ضبط اور ترسیب و تسوید کا نقص بہت نمایاں ہے۔ اس طرح تحلیل و تحزیب نقد و انتقاد اور افز مناز کی سے بالعموم کریز کیا گیا ہے۔ غیر محتاط ادعائی رویے اور تدبر کے فقد ان نے ثقابت کتاب کے استارو کو محرد کی یا

واکٹر جاوید اقبال کی " زندہ دور" تا مال اقبال کی سب سے تفصیلی اور جائ سوائے عمری ہے۔ ان کے لئے ایک بھی کہ حیات اقبال سے متعلق بعض بنیا دی آ فذا ور دستا ویزات براہ راست داور صرف ان کی دسترس میں تھیں، مگر نسبی تعلق بحے سب ان کے لئے کلی طور پر معروضیت پر کاربند رہنا آ مان نہ تھا۔ اطمینان بخش پہلویہ ہے کہ انہوں نے ایک سوانح نگار کی ذمر داریوں سے انحراف نہیں کیا۔ حیات اقبال کے بعض بحث طلب امور کی پردہ پو ٹی کی بجائے انہوں نے بھی سوانح نگار کی ذمر داریوں سے انحراف نہیں کیا۔ حیات اقبال کے بعض بحث طلب امور کی پردہ پو ٹی کی بجائے انہوں نے بھی متوازن انداز میں نازک مسائل کو بھوا ہے، شکا " ازدواجی زندگ کا بحران" نہایت ایم بحث ہے۔ جاوید اقبال نے عظیہ فیضی کے موقف کورد کردیا ہے کہ عائلی زندگ کی تلخیوں نے اقبال کی صلاصیتوں کو بحث ہے۔ جاوید اقبال نے عظیہ فیضی کے موقف کورد کردیا ہے کہ عائلی زندگ کی تلخیوں نے اقبال کی صلاصیتوں کو گئون لگا دیا تھا اور ان کی ذہائت و طباعی ختم ہوگئی تھی۔ موائح نگار کو عظیہ کی رائے سے بھی اتفاق نہیں کہ اقبال اضطراب کے اس مرحلے سے گزرے تو بہتا تو بہت کھی بن سکتے تھے۔ وہ دبالکل بجا، کہتے ہیں کہ اقبال قواہ اس مرحلے سے گزرت یا تھا اور ان کی ذہائے دور ان کی بحث دیگر الزامات دشکا : شراب نو شی، طوائف کی قتل اور عیا ثانہ زندگی و غیرہ کا کھی کامیاب تخریہ کیا ہے۔ ان کی بحث دیل و منطق پر شنی ہے۔ اس لئے قائل کر قتل اور عیا ثانہ زندگی و غیرہ کا کھی کامیاب تخریہ کیا ہے۔ ان کی بحث دیل و منطق پر شنی ہے۔ اس لئے قائل کی پر عظمت ہے "زندہ دور "کو پڑھتے ہوئے ادراس ہوتا ہے کہ علامہ کی زندگی، ایک بڑے انسان (Great Man) کی پر عظمت

زندگی تھی۔۔۔ایک بار انہوں نے اپنی ذہنی اور دماغی سرگزشت لکھنے کی نواشش ظاہر کی تھی (ہو دہ نہ لکھ سکے ، مگر اب ، ان کی تمنا" زندہ دور" کی صورت میں بروتے کار 7 تی ہے۔

واکٹرافتخار احمد صدیقی کی "عروج اقبال" معروف معنوں میں علامہ کی موانح عمری نہیں، مگر اس کا ذکر اس لئے مغروری ہے کہ اس میں ۱۹۰۸ مرودی سوانحی کو انف کے ماتھ اقبال کی ذہنی تشکیل کے عوامل کا نہایت بالغ مغروری ہے کہ اس میں ۱۹۰۸ میں موانح کا انف کے ماتھ اقبال کی ذہنی تشکیل کے عوامل کا نہایت بالغ نظری سے معراغ لگایا گیا ہے۔ مدیقی صاحب نے عام موانح کاروں کے برعکس شخصیت، شاعری اور نکری اکائی کو نایاں کیا ہے۔

"اقبال اور جہتوئے گل"میں عطیہ فیفی کے مبالغہ آمیز بیانات کا تحزیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عطیہ ایک فود پہند سطح ہیں اور نما تش اور تفریکی مشاغل کی دلدادہ فاتون تھیں، اور وہ اقبال سے پرسارانہ نیا زمندی کی توقع رکھتی تھی اور جب اقبال جسے خود دار شخص سے نیا زمندانہ خراج تحسین عاصل کرنے میں ناکام رہیں تو اقبال کو خود پرسانہ کلیت (CYNICISM) کا شکار قرار دیا۔ ان کے فزدیک عطیہ کے بیانات اس کے شکست پندار کی دلیل اور اس کی مطیب کلیت کہ تھے دار ہیں۔۔۔ اقبال کی ہشت پہلو شخصیت کو سمجھنے کے لئے "عروج اقبال" کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ مطی شخصیت کی تعزید رات کی مطالعہ ناگزیر ہے۔ اردو میں سیرت النبی بایو گرائی کا سب سے بطامو صوع رہا ہے۔ کی اور شخصیت پر بھینا اتنی تعداد میں کتابیں نہیں اردو میں سیرت النبی بایو گرائی کا سب سے بطامو صوع رہا ہے۔ کی اور شخصیت پر بھینا اتنی تعداد میں کتابیں نہیں انقلابی انقلابی انقلابی اور اس دور فتن میں محبت دینیا مردول کی اہمیت و تفاصوں کی اپنے جاندار شخصیت اور داعیانہ کردار کو نمایاں کیا ہے اور اس دور فتن میں محبت دینیا مردول کی اہمیت و تفاصوں کی اپنے جاندار اور باند اور داعیانہ کردار کو نمایاں کیا ہے۔ اردو میں سیرت النبی پر یہ ایک منفردا در دلولہ انگیز کتاب ہے۔

پاکستان کے قرمی اور ملی ہمیروز پر بہت کی سوانج عمریاں پھیمیں، ان سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں، البتہ عزیز مجمع شہید داصغر علی گھرالی اور فاتح دہارون الرشید ) اپنے غیرروایتی اندا زا در طرنگی کے سبب نسبتاً اہم ہیں۔ دونوں سوانح محریوں میں ہمیروز کے ہارے میں خاصی شخفیق و تفتیش کے بعد، بعض پہلوؤں سے جزئیات تک فراہم کی گئی ہیں، جن سے عمدو مین کی زندگیوں کے قابل رشک نفوش سامنے آتے ہیں۔ تصاویر اور بعض دستاویزات نے سوانح عمریوں کو زیادہ مستداور دلچسپ بنادیا ہے۔ ان سے تاریخ پاکستان کے خاص ا دوار اور ان کالی منظر بھی روش ہوتا ہے۔ عزیز بھی گئی مشتداور دلچسپ بنادیا ہے۔ ان سے تاریخ پاکستان کے خاص ا دوار اور ان کالی منظر بھی روش ہوتا ہے۔ عزیز بھی گئی شخصیت ستمبر ۱۹۱۵ کی جنگ اور جنرل اختر عبدالرحمٰن کی شخصیت افغان جنگ داور اس دور کی پاکستان کے پیش

منظر مین سامنے آتی ہے۔ "عزیز جمٹی شہید" کے بین السطور موصوع کے ساتھ مؤلف کی ایک ذاتی لگن اور ایک ولولہ مان نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس میں ایک منظم و مرتب سوائح عمری کاربط ذرا کم نظر آتا ہے، اس کے باوجود اس کی دل کشی ورلچپی میں کلام نہیں۔ جناب احمد ندیم قاسمی نے اسے "اردو کے سوانحی اوب میں ایک اضافہ" قرار دیتے ہوتے لکھا ہے کہ:

اردو کی بہت کم مواخ عمر بوں کو اس مدتک مکمل کیا جاسکتا ہے کہ ان کا موصوع ایک ایسے جیتے جاگتے سانس لیتے کردار کی صورت میں ہمارے قریب آجائے کہ ہم اس کے دل کی دھوکن مجی من سکیں، اور جذبے کی گرمی مجی محسوس کرسکیں" دینی لفتہ>

" فاتح " کے انداز واسلوب پر مغربی سوانح نگاروں کا اثر ہے، لیکن صرف ہی چیز کتاب کو ایک جدا گانہ قسم کی سوانح عمری نہیں بناتی، اس میں ہارون الرشید کے مزاج، ان کی صحافتی وا دبی تربیت، مطالعے اور ان کے قلم کو مجی دخل بہت ہے۔ وہ کفایت لفظی کا ہمز جانے ہیں اور طرفکی سے بات کہنے کا سلیقہ ۔۔۔ البتہ محنت و کا دش اور تلاش و تحقیق کے بعد حیار کردہ اس سوانح عمری کے ہنری حصے میں فاتح سے زیا دہ، اس کا ماحول اور لی منظر و پیش منظر زیادہ نمایاں نظر آتے ہے۔ جموعی حیثیت سے یہ دونوں کتابیں، ثاید مقبول ترین سوانح عمریاں ثابت ہوتی ہیں۔

اردومیں موانع عمری کی عمر کچھ بہت زیا دہ نہیں ہے، مگر اس مخصر مدت میں بھی، وہ ایک لمبی مسافت کی دھوپ پھا تال سے گزری ہے چنانچہ اردو کے نشری اوب میں موانع کا ایک عظیم الثان ذخیرہ ملنا ہے۔ حب میں مر نوع، کم و کیف اور عیار واعتبار کی موانع ملتی ہیں۔ ایک مختصر سے مضمون میں ان سب کا منتقیدی جائزہ تو کچا، ثاید انہیں گنوانا بھی آسان بیس ہے۔ بم نے مشتنے نمونہ از خردار سے کے طور پر، معذور سے سے چندا ور اپنے منتی نسبتاً ابم موانع عمریوں کا ذکر کیا ہے۔

ایک اچی سوانح عمری کی کوئی تعریف (Defination) متعین نہیں کی جاسکتی، گریہ صرور ہے کہ وہ، صاحب سوانح کی حیات و شخصیت اور ضمات اور کارناموں کے بارے میں ہماری معلومات میں اس طور اضافہ کرتی ہے کہ ہمارے ذہن مرت و بھیرت سے اور تعلب نور و حرارت سے روشن ہوتے ہیں۔ اردو سوانح عمری کی تاریخ سے پنہ چاتا ہے کہ سوانح عمری کسی مخصوص وصب، ایک لاتن یا متعین نمونہ پر نہیں لکھی گئی۔ زمانے اور ماحول کے مقتضیات، سوانح مگار

کی جہنی افناہ اور مہدوح سے اس کے تعلق کی نوعیت، سے سوانح عمری کی نجے حبدیل ہوتی رہی ہے۔ بھر تجارتی طرور تیں، عاکمانہ فرہائشیں تبلیغی فراتف اور مہدو مین سے عقیدت مندی بھی سوانح نگاری کا محرک رہے ہیں۔ سوبرس پہلے حالی نے ہزرگوں کے کمالات اور عمدہ کارناموں کارشتہ بیاگرافی سے جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ "بیاگرافی سے اکثر نیکی کے کرنے اور بدی سے بچنے کی تحریک دل میں پیدا ہوتی ہے" پھر انگلتان کے ایک مصنف کا قول نقل کیا تھا کہ "بیوگریفی مبد جبلد کر اور سندر کے طوفان کی طرح غل مجا کر بیہ آواز دیتی ہے کہ جات اور تم بھی ایک میں سمجھتے ہیں کہ اکابر کی زندگیوں کے قابل قدر اور مشالی نمونے سربلندی اور ترقی کاراستہ دکھا کہ ایک تقدیم بلٹ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرسوانح کا مقصد رشد و ہدایت، پندو موعظت اور حکمت و دانش کی تعلیم ہے۔ دراصل سبق آموزی و عبرت انگیزی ہاری ساتیک کا صف ہے۔ بیشتراردہ سوانح عمریوں کا یک محرک بگ ہے اور ہم تھے وہ کی یہ چیز بم سلمانوں تو کیا، پورے مشرق کے ضمیریوں شامل ہے۔

مال ہی میں بھارت ہے، "شہید جہتو" کے عنوان سے ڈاکٹر ذاکر حسین کی سوانے عمری شائع ہوتی ہے۔ یہ کویا پاکل تازہ بہ تازہ ( Latest سوائے عمری ہے۔ مؤلف ضیا۔ الحسن فاروقی، اس سوال پر گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے پایوگرافی کیوں لگی ہو۔ اپنے اس احساس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح " نتی نسل کو، ظامی طور پر مسلمانوں کی نتی نسل کو، ان اعلی اظلاقی و روحانی قدروں سے روشناس، کرانے کا موقع پیدا ہوگا مزید یہ کہ: "میں نے سوچا کہ ظومی و ضدمت اور علم و عمل کے اس پیکر جسم کی زندگائی سے شاید متی نسل کو " نتی نگاہ" مل جاتے کہ اس کی آج کے حالات کے اندھیروں میں سخت ضرورت ہے "۔ سوائح عمری کا یہ وہی افادی تصور ہے جوسو سال پہلے حالی نے پیش کیا تھا۔۔۔انہوں نے کہا تھاکہ " انجی وہ وقت نہیں آیا کہ کی شخص کی بایوگرافی کریٹیکل طریقے سے لگھی جاتے۔ اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کی گغروریاں مجی دکھائی جاتیں اور اس کے اعلی خیالات کے ساتھ اس کی گغرشیں مجی دکھائی جاتیں۔ " اس

یہ ہات بڑے حد تک ات مجی و لیے ہی صحیح ہے ، جیے سوبرس پہلے تھی۔ کریٹیکل بایوگرانی لکھنے کا وقت اب مجی نہیں آیا [ اور ثاید کمجی نہیں آتے گا] ۔ ہم مسلمان کی کو تاہی کا ذکر غیب کے متزادف سمجھتے ہیں ، اور ہا خذما صفی ورع ہکدر کے قاتل ہیں ۔۔۔۔ مشرق میں سوانح ، نگار کسی شخصیت پر تھم اٹھا تا ہے تو ہالعموم اسے ہمیرو سمجھ کر۔ اور ہمیرو، مارے ہاں قصہ و داستان کی روایت میں دکھیتے۔ دنیا جہاں کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔

جارے نقاد و موانع انگاروں سے معروضیت کا مطاب کرتے ہیں۔ یہ مطالب بجا ہے، مگر موال یہ ہے ک معروضیت یا غیرجانبداری کیا ہے؟ اور کیا کسی سوانح انگار کے لئے پوری طرح معروضی ہونا ممکن ہے؟ ۔۔۔ ہمارے پال معرد ضیت کا ثاخیانہ زیادہ تر مغربی اثرات کے تحت پیدا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل مشرق روایت پرست، وضغ دار ا ور ایک دوسرے کالحاظ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے مغربیوں کی سی بے نیازی، بدلحاظی اور بے مروتی اختیار کرنا ممکن نہیں، لہذا ان سے معروضیت کامطالبہ کچھ بے جاسا ہے اور اس کے پورا ہونے کے امکانات کم سے کم تز۔ ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ "حیات جاویہ "کو "کتاب المناتب" اور "مال مراحی" کہنے والے شلی کیا اپنی تصافیف میں معروضیت بر قرار نہیں رکھ سکے ؟ اس صنن میں شلی کے ایک مداح مہدی افادی کی رائے د ملھیتے۔ وہ لکھتے ہیں : " ملجاظ فن حالی کی حسب اقتصار کی طرف، بیک نیتی سے شلمی کا ذہن نتنقل ہوا ہے، خود ان کی تصنیفات میں پر رعایت کہاں تک ملحوظ رکھی گئی ہے ، یعنی المامون ، سیرۃ النعمان ، الفاروق اور الغزالی میں انسانی کمزوریاں کس حد تک ابحار كردكماني كئي بين اس كاجواب، مجمح خوف ب امير اخذا ہو گا"۔ اس صن ميں كچھ مثاليں ديکھتے ہوتے ،وہ مزيد لکھتے ہيں : "الكلام مين سرسيد كانام مك نهين، حالانكه سرسيد يهل تخف بين جنهول في دور جديد مين مذبب كو معقولات عصريه ے تطبیق دینے کی کوشش کی، اور یہ امر بلا اختلاف، ان کی اوگیات میں محوب ہونے کے لائق ہے۔" (افا دات مہدی) مہدی کا پیر شکوہ بجا ہے ، لیکن بات یہ ہے کہ مرشخص ایک مخصوص مزاج اور ذہبی تربیت کے ساتھ مسائل و معاملات کو دیکھتا ہے ، خاص نبح پر سوچتا ہے۔ اس کے اعمال و افعال بڑی صد تک اس کے تخصی زاویہ نظراور ذاتی پہندو ناپسند سے مربوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لکھنے والے کی تحریر میں غیر شوری طور پر" نسلی، قومی اور علاقاتی اثرات کار فرما ہوتے ہیں۔مشرق میں عموماً اور مسلمانون کے ہاں خاص طور پر ازندگی میں عقیدے کی کار فرمانی مسلم ہے۔ تصورات توحید، رمالت اور ٢ فرت اس كے مائے والوں كا دمن اى حبديل نہيں كرتے، پورى طرح اس كى كايا بلث ديتے ہيں۔ معروضیت کی بحث میں کیا ان چیزوں سے ما درا ہونا ممکن ہے؟ ۔۔۔ لیکن میں اس بات کا بھی قائل نہیں کہ ہم معروضیت کی شرط کو بالکل اڑا دیں ۔۔۔ دراصل سوانح نگار سے غیر جانبداری یا معروضیت کے بجاتی اعتدال اور توازن اور انصاف پسندی کامطالبہ کرنا چاہئے۔ اگر لکھنے والاصدق وراستی اور حق وانسان کاعلمبردار بن جائے تواس کی تحریر از فود

معروصیٰ ہوجائے گی۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے ، جہاں محض اپنے قیاسات و مزعومات کی بنا۔ پرحق و باطل میں تنکبیس کی جاتی

ہے۔ کی مدوح یا ہمیرہ کی فامی یا کئی کو تاہی، اس کی شخصیت یا فطرت کا حصہ، اور اس میلیتے ایک برت ، صداقت، حقیقت یا سچاتی ہے۔ اسے معرض تحریر میں لانا، اس کا اظہار کرنا ایک طرح سے اس کی گواہی یا شہادت ہے اور ہمیں تو لا تکتمو العمادہ کی تلقین کی گئی ہے۔ اور کلتان حق سے منع کیا گیا ہے۔ مگریہ فیال رہے کہ موانح انگاری کا ایک بنیا دی وصف ہدردی واحترام کا جذبہ ہے۔ بقول: پروفیر آل احد معرور:

54

5,

ایک

" سوانح انگاری میں سب سے زیا دہ ضروری چیز دہ ہدردی ہے، حق کے بغیر سوانح انگار، ہمیرو کی نفسیات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔"

فی الحقیقت ہدردی و احترام، تفاضائے انسانیت و آدمیت ہے، اس لیے اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ بہرصورت، سوانح نگار ہدردی واحترام کے ساتھ مدوح کی خامیوں کا ذکر کرے گا تو فی الحقیقت وہ اس کی بشریت ،ی کو فایاں کرے گا۔

معرد ضیت کے متلے سے قطع نظر کیجئے۔ تب کیا اردو سوانح عمری کامعیار اطمینان بخش ہے؟ میرے خیال میں مرکز نہیں۔ اچی، عدہ اور فنی اعتبار سے معیاری سوانح عمریوں کی تعداد بہت کم ہے۔ "اردو کے سوانح انگاری" کے مصنف ڈاکٹر سید شاہ علی نے لکھاہے:

"باوجود کڑی شقیہ کے ایک لحاظ سے دیکھا جاتے تو کیا چیز ہے ، جوار دو سوانح نگاری میں موجود نہیں ہے۔ "دمی ۱۳۱ محرانہوں نے اردوسی سوانحی سلسلوں اور کتابوں کے نام گنوانے کے بعد قرار دیا ہے کہ یہ سب کچھ "اردوسوانح نگاری کی سمربلندی کے لیتے کافی ہے۔ "مگر ہمیں فاضل محقق کی راتے سے اتفاق نہیں ہے۔ اسی طرح ،اس موصوع کی ایک اور محقق ڈاکٹر فاخرہ لکھتی ہیں:

"اس [قدیم دور] کے برعکس آج [ ۱۹۳۰ میں است تاحال دور کا موانح انگار، ہمیردگی، وری و غیر طروری تفصیلات پیش کرنے کی بجائے، شخصیت کو فن کارانہ انداز سے مرتب کرتا ہے۔ وہ اساتذہ کی طرح واقعات کو المحالوں، دلا تل اور طول طویل افتباسات اور ان سے متاتج اخذ نہیں کرتا، بلکہ اپنے موصوع کے متعلق معتند واقعات کو اس طرح منظم اور مرتب کرتا ہے کہ موصوع کی جیتی جاگئ تصویر آئھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ تصویر مکمل میچی ہوتی ہے اور جاذب نظر بھی۔ "اگر معاصر موانح عمریوں پر نظر ڈالی جائے تو دالا باثار اللہ کیا واقعی ایسا ہے؟ "اس کا جاب جمیں اور جاذب نظر بھی۔ "اگر معاصر موانح عمریوں پر نظر ڈالی جائے تو دالا باثار اللہ کیا واقعی ایسا ہے؟ "اس کا جاب جمیں

نون ہے؛ غیرامیدا فزاہو گا۔"

بیشتر سوائح عمر یوں میں اس صنف کے فنی و تکنیکی تفاصوں سے منفلت برتی گئی ہے۔ ہمارے سوائح نگارول اس بیشتر سوائح عمر یوں میں اس صنف کے بی جان پیٹک کیے کی جائے۔ کھرے کو کھوٹے سے الگ کیے کیا جائے اور انہا کو فر انہا سے انتخاب کرکے اسے حن و سلیتے سے کیے مرتب کیا جائے۔ معار کے لئے یہ و یکھنا ناگزیر ہو تا ہے کہ کون کی این کہاں اور کس زاویے سے لگائی جائے گی۔ سوائح نگاری میں حالی فاسیاں بچا، مگریہ تو تسلیم کرنا پڑے گا این کے انہوں نے مواد سمیٹے اور مرتب کرنے میں بڑی قابلیت دکھاتی " دہل احد سمروں ۔ آج اتنی قابلیت بھی ہمیں کئے سانہوں نے مواد سمیٹے اور مرتب کرنے میں بڑی قابلیت دکھاتی " دہل احد سمروں ۔ آج اتنی قابلیت بھی ہمیں کئے سوائح نگاروں کے ہاں نظر آتی ہے۔ ؟ بیشتر سوائح عمریاں غیر متعلق مواد اور طویل افتابات کے بے وہ حب ملنوب ہا مشتمل ہیں۔ ہمارے خیال میں اردو سوائح عمری کو سمر بلندی و عودج تک مانے کے لئے ابھی بہت سی منازل طے کرنی میں۔

سوائح مگاری ناحال ایک منتظم اور جاندار علی روایت نہیں بن سکی۔ اس کی ایک وجہ تو محنت و پہنہ ماری کی کی ہے ، دوسمرے ہمارے پال موا دولوازے کی دستیا بی میں مشکلات حائل ہیں۔ جرمنی کے بعض کتب خانوں اور اواروں کو دیکھ بھال کر آنے والے ایک دوست نے بنایا کہ دہاں کی بھی شعبہ حیات میں کوتی اہم شخص فوت ہوجا تاہے ، تواس کے دیکھ بھال کر آنے والے ایک دوست نے بنایا کہ دہاں کی بھی شعبہ حیات میں کوتی اہم شخص فوت ہوجا تاہے ، تواس کے پہنی ماندگان گھر میں موجود اس کے تمام کاغذات ، ڈائریاں اور یا دواشتیں وغیرہ از خود جمع کرکے کی قومی کتب خانے کو دے دیتے ہیں۔ کتب خانے میں ان کی چھان پھٹ کے بعد ، انہیں رجسٹروں اور فائلوں میں تر حیب دے کر فہرست بناکر محفوظ کرلیا جاتا ہے۔ اور یہ وہاں کی دیرینہ اور مستقل روایت ہے۔

فی الحقیقت علمی تحقیق میں بھی ہمیں مغرب سے بہت کچھ سکھنے کی ضردرت ہے۔ ہم اپنا مزاج تو نہیں بدل سکتے اور اپنی شناخت تو نہیں کھوسکتے، مگر کسی فن میں ان کے ساہال کے تحربات اور ان سے عاصل ہونے والے شور اور مہارت سے فائدہ نہ المحاناليقيناً پر لے درج کی عاقت ہوگی۔

## اردوس فاكه نگاري

فاكثر بشير سفي

فاکہ 'نگاری ا دب کی ایک اہم صف ہے گر اردو میں اس صف کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اکثراہل تعلم اگرچہ و قتاً فوقتاً فاکہ کے نام پر تعارفی اور سوائحی مضامین سپرد تعلم کرتے رہتے ہیں۔ گر ایے فاکہ 'نگاروں کی تعداد انگلیوں پر گئی جاسکتی ہے جنہوں نے فاکہ 'نگاری کے فنی لوا زم سے مکمل آگاہی کا شبوت دیا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بعض سلمہ فاکہ 'نگار مجی فن فاکہ 'نگاری سے کماجقہ آشنا معلوم نہیں ہوتے۔ اس لئے اردو میں فاکہ 'نگاری کے وہنااصول پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

اردوا دب کی اصطلاح فاکہ انگریزی لفظ SKETCH کا اردو ترجمہ ہے۔ اردوسی فاکہ کو شخصیت نگاری اور مرقع نگاری ہی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر سید صفدر حسین نے اس صف کے جانے سے جر مضمون لکھا اسے "اردوسیں صف نگاری "کا عنوان دیا۔ درسی کتب میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریر " نذیر احد کی کہانی "کو بالعموم مرقع نگاری سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مالانکہ شخصیت اور فاکہ میں وہی فرق ہے جو پورٹریٹ اور سکیج میں ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر ابو الخیر کشفی کی یہ راتے محل نظر ہے کہ "سوانح عمری اگر کسی شخصیت کے مختلف فوٹو وی کا در تربیب کے ساتھ البم ہے تو فاکہ پورٹریٹ کا درجہ رکھتا ہے"۔ غالباً انہیں یہ غلط فہی اس لیتے ہوئی کہ فاکہ کو انگریزی میں سکیج کے علاوہ پن پورٹریٹ مربی کی ورٹریٹ نہیں کہا جاسکا۔ میری فاکہ پورٹریٹ نہیں کہا جاسکا۔ میری راتے میں فاکہ پورٹریٹ کی ورٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی راتے میں فاکہ پورٹریٹ کے بجاتے سکیج کا درجہ رکھتا ہے البتہ شخصیت نگاری کے لئے پورٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خاکہ بی جاتے سکیج کا درجہ رکھتا ہے البتہ شخصیت نگاری کے لئے پورٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خاکہ بی اس میں جاتے سکیج کا درجہ رکھتا ہے البتہ شخصیت نگاری کے لئے پورٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خاکہ بی درٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خاکہ بی درٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خاکہ بی درٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتے میں خورٹ میں میں جاتے کی درجہ رکھتا ہے البتہ شخصیت نگاری کے لئے پورٹریٹ کی اصطلاح استعمال کی حدید کی استحمال کی حدید کی استحمال کی درجہ رکھتا ہے۔

دراصل ہمارے ہاں امجی تک خاکہ اور سوانمی اور تعارفی مضامین میں حد فاصل قائم کرنے کی کوشش شوری کوشش شوری کوشش شوری کوشش نہیں کی گئی اور مرقسم کے شخصی مضامین کو بلا تکلف خاکہ کہد دیا جاتا ہے جو سناسب نہیں۔ سوانح مگاری کی طرح موانمی مصابح کی موانم میں پیدا تش سے موانمی مصابح کی موانم میں پیدا تش سے

موت تک کے حالات تفصیل سے پیان کئے جاتے ہیں جبکہ مضمون میں اضصار سے کام لیا جاتا ہے۔ مگر فاکہ کامقعمر شخصیت کے موانحی حالات بیان کرنا نہیں بلکہ اس کے افکار وکردار کی مدد سے بحیثیت انسان اس کی انفرادیت نایاں کرنا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ موانی مضمون میں جی شخصیت کے کردار سے بحث ہوتی ہے اور بالواسطہ اس میں جی جوی طور پر فاکہ کا رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ گر اس کے باوجود موانی مضمون پر فاکہ کا اطلاق نہیں ہوسکتا کیونکہ فاکر کا موصوع موانی کے بچاتے سیرے ہوتی ہے اور اس میں صرف ان سوانی مالت و وا تعات کے بیان کی گنج تش ہوتی ہے جن کا مخصیت کے افکار و کردار پر عبت یا منفی اثر پڑا ہو۔ ہی مال تعارفی مضامین کا ہے جن میں کسی شخصیت کا تفصیل یا مسرسمری تعارف اور اس کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے مضامین میں شخصیت کو بطور انسان پٹی کرنے کے بچاتے اس کے کارناموں کو اجا کر ہوتا ہے۔ ایسے مضامین میں شخصیت کو بطور انسان پٹی کرنے کے بیاتے اس کے کارناموں کو اجا کر کرنے پر زیا دہ زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تاثراتی مضامین میں شخصیت کے ماتھ اپنی جنوبیت کی دیا ہو ایس کے کارناموں کو اجا کر کرنے یا تا ہے۔ اس کے کارناموں کو اجا کر کرنے پر زیا دہ زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تاثراتی مضامین میں شخصیت کے ماتھ اپنی کی جوالے سے اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ جو مؤثر تو یقیناً ہوتا ہے مگر محبت اور مختیدت کے معبب شخصیت کی ایسی منفرد تصویر پٹیش نہیں کرتا جس پر کسی اور کی شخصیت کا کمان نہ ہو سکے۔ کچھ ایسی ہی صورت کابوں کی تقریب کی ایسی منفرد تصویر پٹیش نہیں کرتا جس پر کسی اور کی شخصیت کا کمان نہ ہو سکے۔ کچھ ایسی ہی صورت کابوں کی تقریب کو ایسی اور کی شخصیت کا کمان نہ ہو سکے۔ کچھ ایسی ہی صورت کابوں کی تقریب رہاتی اور ناقریکی جانے والے شخصی مضامین کی بھی ہوتی ہے۔

سکیجی بنیا دی طور پر مصوری کی اصطلاح ہے جس میں چند لکیروں کی مدد سے کسی شخص کے فدو فال واضح کتے جاتے ہیں بہذا ا دب کی اس صنف میں الفاظ کی وہی اہمیت ہے جو مصوری میں لکیروں کی ہے۔ چنانچہ اختصار فاکہ کی بنیا دی فوبی سمجی جاتی ہے۔ فاکہ 'نگار کو کم سے کم الفاظ میں شخصیت کے غایاں اوصاف اجاگر کرنا ہوتے ہیں۔ یہ کام ایک فاص سلیقے اور دقت نظر کا طالب ہے کیونکہ فاکہ 'نگار کے پاس وا تعات و تا ثرات کا انبار ہو تا ہے اور اسے ان میں سے الیے وا تعات کا انتواب کرنا ہوتا ہے جن کے آئے میں پوری شخصیت کا عکس نظر آئے کیونکہ غیر صروری تفصیلات اور وا تعات کی کا انتواب کرنا ہوتا ہے جن کے آئے میں پوری شخصیت کا عکس نظر آئے کیونکہ غیر صروری تفصیلات اور وا تعات کی محمول سے فاکے کا تاثر محبوری ہوتا ہے۔

سوال پیدا ہو تا ہے کہ فاکہ 'نگار کو کس قلم کے واقعات کا انتخاب کرنا چاہتے۔ اس صنمن میں آگر چہ کوئی کلیہ و منع کرنا ممکن نہیں تاہم میری راتے میں فاکہ 'نگار کو ایسے واقعات کا انتخاب کرنا چاہتے جو موصوع فاکہ کی انفرادی تصویر نایاں کرنے کے راتھ راتھ افلا قیات، مزہب اور سماجی رویوں کے بارے میں اس کے خیالات کی پچی عکاسی کرتے

ہوں۔ نیز خاکہ لکھتے وقت وا تعات کے انتخاب میں بیہ امر بھی ملموظ رکھا جانا چاہتے کہ خاکے میں خلوت و حبوت کا بھر پور عكس نظر ٢ تے كيونكه عين ممكن ہے كہ جو ٦، كى حلقہ احباب ميں بہت بنس مكھ، بذله سنج، ٦ زا د خيال اور انجمن ٦ را مرووہ محرمیں انتہائی سنجیدہ سخت کیر ایک نظراور تنہائی پہند ہو گویا خاکہ انگار کا موصوع متخصیت سے قریب بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اپنے قریبی دوستوں پر ہی کھلتا ہے۔ عام لوگوں سے سیل طاپ میں عموماً رکھ رکھاۃ اور تکلف کا پردہ عال رہماہے اور متحصیت کے رخ چرا یک طرح کا تقاب ساپڑا رہماہے۔ غالباً اسی بات کے پیش نظر محد طفیل نے اس راتے کا افہار کیا تھاکہ " مخصیت سے آگاہی صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ کوئی دبے یا وں چھپی ہوئی شخصیت میں اتر جاتے۔" مگر اصل متخصیت تک رساتی آسان کام نہیں اور نہ ایک آدھ ملاقات میں شخصیت کے بطون میں اتر نا ممکن ہو تا ہے۔ اس کے لئے شخصیت کے ساتھ فاصا وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک فاکہ 'لگار کو پیر معلوم نہ ہو که وه حب شخص کا فاکه لکھ رہا ہے اس کا اپنے اہل فانہ او فتری ساتھیوں اور ماتحتوں اوست احباب، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے سلوک کی نوعیت کیا ہے اور وہ ان سماجی رشتوں کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے۔ نیزاس کی سوچ اور عملی رویے میں کس حد تک مطابقت یا تضاد ہے؛ خاکہ 'نگار اپنے مومنوع سے انصاف نہ کرسکے گاا در خاکہ محض تعارفی یا سوانحی نوعیت کاہر گا۔ ہارے خاکہ 'نگار کی شخصیت سے دوایک ملاقاتوں کے بعد ج" خاکہ" لکھتے ہیں وہ عمومآ ایسا مضمون ہو تا ہے جس میں لکھنے والے کا ذاتی نقطہ نظر زیا دہ اہمیت رکھنا ہے کیونکہ ایے مضامین میں موصوّع متخصیت کی مکمل زندگی فاکہ نگار کے سامنے نہیں ہوتی حب سے وہ اعم پہلوؤں کا انتخاب کرسکے۔ یک وجہ ہے کہ جب اس قسم کے نام نہاد ظانوں كى روشنى ميں شخصيت كو پر كهاجائے تو سخت مايوى ہوتى ہے۔

، اچھے فاکے کی ایک خوبی میر بناتی گئی ہے کہ اس میں شخصیت کے روش اور تاریک دونوں پہلووں کی جملک دکھاتی جاتے ورنہ پیش کردہ تعلمی تصویر نا مکمل اور یک رخی قرار پاتے گی کیونکہ انسان نہ اچھاتیوں کا مرتع ہے نہ براتیوں کا جاتے ورنہ پیش کردہ تعلی تصویر نا مکمل اور عامیوں کے ساتھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ فاکہ 'لگار کے لئے ضروری ہے کہ

وہ شخصیت کو اس کی ماری خوبیوں اور خامیوں کے ماتھ پین کرے۔ محض خوبیوں کے بیان سے خاکہ مدحیہ مضمون من وہ شخصیت کو اس کی ماری خوبیوں اور خامیوں کے ماتھ پیش نظر جاتے گا اور صرف خامیوں کے اظہار سے دشنام طرازی کی حدود میں داخل ہوجائے گا۔ اس صنمن میں بیبات مجی پیش نظر

جائے گا اور صرف فامیوں کے اظہار سے دستا مطرازی کی طرودی وہ من ہوجائے عادی کا صدی میں ہے ہی جات ہے۔ رہنی چاہتے کہ کمروریوں کا براہ راست اظہار خود شخصیت یا اس کے مداموں کی دل آزادی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے کمزور یول کا بیان الی ہمزمندی اور ہدردی سے ہونا چاہتے کہ شخصیت کی دل آویزی میں فرق نہ آنے پاتے کیونکر بیشری کمزور یول کے بیان کا مقصد شخصیت کی تحقیر و تذلیل نہیں بلکہ اس کی اصل فطرت کو آشکارا کرنا ہے۔ یہ فاکے کا انتہائی انجم اور نازک پہلو ہے اور اس سے عہدہ بر آ ہونا آسان کا م نہیں۔ اس جالے سے فاکہ نگاری مرکس و ناکس کے اس کی بات نہیں۔ ارو کے بیشتر فاکہ نگار محص وضغ واری اور مروت کی وجہ سے ہی خوبیوں کے اظہار پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عجز بیان کی وجہ سے ہی خوبیوں کے اظہار پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عجز بیان کی وجہ سے جی فامیوں کو نظر انداز کردیتے ہیں کہ فامیوں کے اظہار کے لئے جی ہمزمتری اور بصیرت کی صروت ہیں۔

ہمارے ہاں ادیبوں اور شاعروں کے خاکے لکھتے وقت ان کے فنی مقام و مرتبہ پر بھی اظہار رائے کیا جاتا ہے۔
حب سے خاکہ شقیدی مضمون کارنگ اختیار کرلیا ہے۔ حالانکہ خاکے کا مقصد ادیب اور شاعر کو نہیں بلکہ اس کے اندر
سے خاکہ شقیدی مضمون کارنگ اختیار کرلیا ہے۔ حالانکہ خاکے کا مقصد ادیب اور شاعر کو نہیں بلکہ اس کے اندر
سے چھپے ہوتے انسان کو پیش کرناہو تا ہے الہذا س بات کا خاکے سے کوتی تعلق نہیں کہ موصوع شخصیت کا ادب و فن میں کیا
مقام ہے البتہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے کارناموں کو ذیا دہ اہمیت نہیں دیتے یا اپنے معمولی
کاموں کو بھی کارنامہ سمجھتے ہیں کہ البی باتیں شخصیت کی فطرت سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی خاکے کا موصوع
موصوع نہیں کہ کسی شخص کے پاس بہت ساروپیہ یا نادر و نایاب کتب کاد قیج ذخیرہ ہے لیکن یہ بات خاکے کا موصوع
بن سکتی ہے کہ ان کا ان چیزوں کے بارے میں کیا رویہ ہے کہ خاکے کا مقصد خارج کے استینے میں داخل کا عکس دکھانا

بعض فاکوں میں فود فاکہ نگار کی شخصیت موصوع شخصیت پرجادی نظر آتی ہے جو فاکہ کی کمزوری ہے۔ فاکہ نگار کو حتی الوسیج اپنی شخصیت کی غاتش کی بجائے موصوع شخصیت کو ابھار نے پر توجہ دینی چاہیے مگر اس کا یہ مطلب مجی نہیں کہ مصنف صیغہ واحد منظم استعمال ہی نہ کرے۔ جن واقعات کا وہ فود ثاہر رہا ہے اس کے بیان میں اس کی اپنی شخصیت بھتی محمرتی بقیناً منظر نامے پر موجود رہے گی کہ اس کے بغیر شخصیت جاتی پھرتی نظر نہیں آتے گی اور فاکہ محض بیانیہ ہوکر شخصیت کے لیس منظر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاری کی توجہ کا مرکز مصنف کے بجاتے موصوع شخصیت کو ہونا چاہئے۔

طیہ نگاری مجی خاکے کا ج محمی جاتی ہے کہ حلیہ شخصیت کو پہچانتے میں مدد دیتا ہے اور بعض مثاہمیرنے حلیہ

دگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے مگر دور جدید کے بیشتر خاکہ کاروں نے حلیہ کاری کو زیا دہ اہمیت نہیں دی اور ماری توجہ کردار کاری کی طرف سبزول رکھی ہے البذا کہا جاسکتا ہے کہ حلیہ کاری خاکے کا لازمی سز نہیں۔ یوں بھی گام ہی شکل و شاہت کردار کو سمجھنے ہیں زیا دہ معاون نہیں ہوتی۔ محصوم صور تیں بھی گھنا تنی سیر تول کی مالک ہوتی ہیں۔ چانچہ قیافی شناکی اور چہرہ شناکی کا علم بھی بعض اوقات مگراہ کن فتاتی سامنے لاتا ہے۔ اس لحاظ سے خاکہ مصوری کی اصطلاح "سکیج" کا معزادف ہوتے ہوئے بھی مصوری سے علیحدہ ہوجا تا ہے کہ مصوری ہیں شخصیت کی ظامری شہیم کو ابھارا جاتا ہے کہ مصوری ہیں شخصیت کی ظامری شہیم کو ابھارا جاتا ہے جبکہ خاکہ ہیں باطنی کردار کو اجاکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اسلوب کی بحث ظاکہ الگاری سے متعلق نہیں یعنی یہ متعین نہیں کیا جاسکنا کہ ظامے کا اسلوب کمیا ہونا چاہتے کیونکہ اسلوب کی بحث فاکہ الگاری سے متعلق نہیں یعنی یہ متعین نہیں کیا جاسکنا کہ فاکہ اسلوب لکھنے والے کی افناہ طبع کا غماز ہوتا ہے اور اس کی مرقسم کی تحریروں میں جلکنا ہے مگر چونکہ اردو کا پہلا اہم فاکہ "نذیر احد کی کہانی" شکفتہ اسلوب میں لکھا گیا اس لئے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فاکے کا شکفتہ اسلوب میں لکھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فاکے کا شکفتہ اسلوب میں لطیف مزاج جانا ضروری ہے مثلاً ڈاکٹر نثار احد فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ " فاکے میں لطیف مزاج اور نکلتہ ہوئی ضروری ہے "۔ اور ڈاکٹر عبد المغنی تو فاکے میں طنز و تمنخرتک کو جائز سمجھتے ہیں۔

میری رائے میں فاکہ کے لئے شکفتہ اسلوب کو ضروری سمجھنا یا اس میں طنز و تمنخرکی گنجائش کالنا نہ صرف فن فاکہ انگاری کی مبادیات سے عدم واقفیت کا نیتجہ ہے بلکہ مصنف پر غیر ضروری قد غن لگانے کے متزادف بھی ہیں۔ فاکہ مزاحیہ مضمون نہیں کہ اس میں مزاح کی موجودگی پر اصرار کیا جائے۔ فاکے کا مقصد تو شخصیت کا مطالعہ پیش کرنا ہے آئم آگر لکھنے والا شگفتہ اسلوب کا مالک ہو یا موضوع شخصیت کی طبعیت میں ظرافت کا عنصر موجود ہو تو فاکہ میں مزاح کا ربی اور کی جو از نہیں کہ فاکے کا مقصد مضحکہ اڑانا نہیں ہے۔ البتہ فاکہ کا اسلوب ما میں مذاب کی طرح نشک نہیں ہونا شخلیقی ہونا چاہئے کہ فاکہ بی بنیا دی طور پر فن یارہ ہے یعنی فاکہ کا اسلوب عام علمی مضامین کی طرح نشک نہیں ہونا

فاکٹر عبدالمغنی فاکہ 'نگار کے لئے ایک خصوصی انداز نظر کا مالک ہونا مجی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ " وہ موصوع کا جاتزہ ایک فاص بلکہ مخصوص نقطہ نظرسے نے سکے "گرمیں ان کی اس رائے سے مجی مشفق نہیں ہوں کیونکہ فاکہ 'نگار شخصیت کو اپنی عینک سے دیکھنے میں دکھانے کے بجاتے اسے من وعن ویسا ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جسی وہ ہوتی ہے۔ بلاشبہ م تعلم کار آیک مخصوص انداز نظر کا مالک ہوتا ہے اور یہ انداز اس کی تحریروں میں بھی جھکا ہے۔ کر
اس کے باوجود خاکہ نگار کو خاکہ لکھتے وقت اپنے تعصبات کو بالاتے طاق رکھ کر شخصیت کو معروضی انداز میں پیش کرنا
پاہتے۔ اگر وہ شخصیات کو اپنے نقطہ نظر سے پیش کرنا شروع کردے تو پھر شخصیات اپنی انفرادیت سے دستکش ہوکر
مصنف کے میلانات کے تابع نظر آئیں گی ۔ کہ خاکہ کا مقصد اپنے نظریات و انگار کی تبلیغ نہیں بلکہ شخصیت کی
انفرادیت اجاگر کرنا ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ خاکہ ایسافن پارہ ہے حس میں کسی فرد کی سیرت و کر دار کے اہم پہلووں کو اختصار کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ شخصیت جلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آئے نیز اس میں شخصیت کے مثبت و منفی اور خلوت و حلوت ، دو نوں پہلوؤں کی الیبی جملک دکھاتی جاتے جو شخصیت کے سمجھنے میں معاون ہو۔ اردومیں خاکہ 'نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرست اللہ بیگ کی تحریر " نذیر احمد کی کہانی۔ کچھ میری کچھ ان کی ذبانی" سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان سے قبل مولانا محد حسین آزانے مجی" آب حیات "میں مختلف شعرار کے جلیے ان کے لباس اور بات چیت کے انداز کو تفصیل سے بیان کرکے ان کی چلتی پھرتی تصویریں دکھانے کی کوشش کی تھی مگر چونکہ ان کی ساری توجہ حلیوں اور لباس وغیرہ پر مرکوز رہی، اس لیتے بالعموم ان کی تھی تصویروں میں جان پیدا نہیں ہوتی چنانچ مرزا فرحت الله بیگ کی تحریر " نذیر احد کی کہانی۔ کچھ میری کچھ ان کی زبانی " بی اردو کا اولین اہم خاکہ قرار پاتی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس فاکے میں مجی غیر صروری تفصیلات موجود ہیں۔ مگریہ فاکہ اس لحام سے انہم ہے کہ یہ عقیدت اور احترام کے ماتھ مچی کردار انگاری کی مہلی کاسیاب مثال ہے۔ فرحت الله بیک نے اس فاکے میں نذیر احد کی شخصیت کاحب عدگی سے تحزیہ کیا ہے اس سے قبل اردد میں اس کی کوئی مثال موجود نہ تھی۔ نذیر احد کی ہذلہ سنجی، علمیت، صاف کوئی اور بے باکی کے ماتھ ماتھ ان کی کنج می اور کاروباری ذہنیت کو حس فنکاری سے بیان کیا گیا ہے اس نے اس فاکے کو فاصے کی چیز بنا دیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس فاکے کی کامیابی میں فرحت کے پر لطف اسلوب نے می بنیا دی کردار اداکیا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ نذیر احد کی شخصیت اپنی تام تر کمزور بوں کے باوجود پر لطف اور دلچسپ معلوم ہوتی ہے ورنہ بیتول محمد طفیل " جو مضمون فرحت اللہ بیگ نے لکھاوہ ا ننا خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ کسی کے خلاف نہیں لکما جاسکتا"۔ مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کا فاکہ "آیک وصیت کی تکمیل" فرجت اللہ بیک کادوسراائم فاکہ ہے مگریہ فاکہ بہتر مندی بھی ہوتے اس ہو تا ہے کہ سلیم پانی پتی کے فاکے میں صاف کوتی سے کام لیتے ہوتے مصنف نے اس ہزمندی عجب نہیں دیا جس کا مظامرہ " نذیر احد کی کہانی" ملتا ہے تا ہم یہ فاکہ مجی کردار "نگاری کے حام تقضے پورے کرتا

یجی امجد نے "دہلی کا ایک یا دگار مشاعرہ "کو فاکول سے متعلق فرحت کی دوسری قابل ذکر کتاب قرار دیا ہے مگر میری دائے ہیں " دہلی کا یادگار مشاعرہ " فاکہ "دگاری کے معیار پر پورا نہیں اتر تا۔ فرحت کا یہ مضمون دلی کی قدیم دیا ہے کہ خوط کرنے کی خوام کی کا نیتجہ ہے۔ نیز انداز آزاد سے متعاد ہے چنانچ آزاد کی تفلید ہیں ان کی ماری ما میشین شعرار کے جلیے اور لباس کی تفصیلات بیان کرنے ہیں صرف ہوتی ہیں اہذا اسے فاکہ انگاری کے دائرے ہیں اور لباس کی تفصیلات بیان کرنے ہیں صرف ہوتی ہیں اہذا اسے فاکہ انگاری کے دائرے ہیں اور لباس کی تفصیلات بیان کرنے ہیں صرف ہوتی ہیں الله بیگ بادد کے پہلے کامیاب فاکہ اور دائے گی تاریخ کا فقطہ آغاز ہیں۔

فاکہ نگاری کے حوالے سے دوسراایم نام رشید صدیقی کا ہے۔ ان کے مجموعہ مضامین "گنہاتے گرانمایہ" میں اگرچ الیے مضامین بھی ہیں جنہیں فاکہ سے کوتی نسبت نہیں اور "ہم نفسان رفتہ" کے تقریباً سارے مضامین تا ثرانی نوعیت کے ہیں گر چونکہ "گنہاتے گرانمایہ" میں مولانا مشیان اشرف، مولانا ابوبکر، اصغر گونڈوی، نصیرالدین علوی، حن موبداللہ اور ایوب عبامی جے کامیاب فاکے موجد ہیں اس لیے فاکہ نگاری میں ان کامقام و مرتبہ مسلم ہے۔ ایوب عبامی کے فاکے کی تقریباً تام ناقدین نے تعریف کی ہے اور اسے متفقہ طور پر اردو کے ایم فاکوں میں شار کیا ہے۔ بلا شبہ ایب عبامی، رشیدا تعد صدیقی کے بہترین فاکوں میں ناقدین نے تعریف کی ہے اور اسے متفقہ طور پر اردو کے ایم فاکوں میں شار کیا ہے۔ بلا شبہ ایب عبامی، رشیدا تعد صدیقی کو احترام ملموء نہیں رکھنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کے مقام میں عظمت کی حال نہیں تھی اور اس پر لکھتے ہوئے رشیدا تعد صدیقی کو احترام ملموء نہیں رکھنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فاکہ حقیدت کے ناز ہیں۔ یہ عقیدت اقبال کے مقام میں بالخصوص ملاحقہ کی جاستی ہے۔ خالباً ایہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے بالعموم قد آور شخصیات ہی کو موصوع کی فاک مرنے کے بعد ان کے بارے میں مضامین لکھ اس لیے صرف مرنے والے کی خوبیوں ہی سے مرک مرنے دور انسان بھی افضل و برتز اور اوصاف ممیدہ کے مالک نظر آتے ہیں۔ ان میں اول تو مور کار رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بطور انسان بھی افشل و برتز اور اوصاف ممیدہ کے مالک نظر آتے ہیں۔ ان میں اول تو

کمزوریاں ہی نہیں ہیں اور اگر ہیں مجی تو خودان کے الفاظ میں وہ اچھے شعر کی کمزوریاں ہیں حب سے شعر کے لطف و ہا ما شکی میں کوتی فرق نہیں 7 ہا۔"

رشید احد صدیقی کے ماتھ ایک مسلہ یہ جی ہے کہ وہ شخصیت کو اپنے معیاروں پر لکھتے اور انہیں ذاتی نقطہ نفر سے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ موصوف شخصیت کی وہی خویاں اجاکر کرتے ہیں جو انہیں پہند ہوتی ہیں یا جنہیں وہ اپھا سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود فاکہ 'گاروں میں ان کا نام نمایاں اہمیت کا حال ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں بعض کامیاب اور زندہ رہنے والے فاکے لکھے جب ان کے اکثر معاصرین محص تعارفی و سوانحی مضامین لکھ رہے تھے۔

آزادی سے قبل کے فاکہ نگاروں میں مولوی عبدالتی، چراغ حن حرت، شوکت تھانوی، عبدالرزاق کانپوری، بھیراحمد ہاشی اور محمد شریف دہوی کے نام بھی طنے ہیں اہذا سناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان مصنفین کی تخلیقات پر بھی سمر مسری نظر وال کی جائے۔ مولوی عبدالتی کی لسانی اور علی واور کی فدمات سے انکار نہیں مگر بطور فاکہ نگار وہ اہمیت کے حال نہیں کیونکہ "چند ہم عصر" کے تقریباً سبحی مضامین سوانحی اور تعارفی نوعیت کے ہیں اور فاکہ کے ذیل میں نہیں آتے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ بیشتر مضامین اکابرین ملت سے متعلق ہیں اور ان کی وفات کے بعد لکھ گئے۔ چنانچہ مولوی صاحب کی توب یا تو ان کی وکار نامول کے بیان پر مرتکز رہی ہے یا سوانحی طالت پر البت نور فان اور نام گئے۔ چنانچہ مولوی صاحب کی توب یا تو ان کی وکار نامول کے بیان پر مرتکز رہی ہے یا سوانحی طالت پر البت نور فان اور نام دیام گئے۔ چنانچہ مولوی صاحب کی توب یا تو ان کی وکار نامول کے بیان پر مرتکز رہی ہے یا سوانحی طالت پر البت نور فان اور نام وریا تھیں۔ دیوائی پر کیکھے گئے مضامین میں جودی طور پر فاکہ کا انداز موانود ہے مگر محتمی تحزیقے میں یہ بھی تعارفی و سوانحی مضامین ہی

چراغ من حرت کے شخصی مضامین کے مجموعہ "مرد م دیدہ "کو بھی فاکوں کا مجموعہ کہا جا آہے مالانکہ "مرد م دیدہ "کو بھی مضامین تعارفی نوعیت کے ہیں اور شخصیات کو بطور انسان متعارف کراتے ہیں البتہ آفہ حراور مولانا ظفر علی فان کے بارے میں لکھے گئے مضامین کی مرتک فاکہ کہلا سکتے ہیں آئم اس مجموعے کو فاکوں کا مجموعہ کہنا مناسب نہیں۔ اردو میں فاکے نگاری پر ہو دو ایک مضامین لکھے گئے ہیں ان میں شوکِت تھانوی کی کاب "شیش محل" کا ذکر بھی منا ہے جبکہ اس کتاب کے مندرجات بھی فاکہ نگاری کے مدیار پر پورے نہیں ان نے کیونکہ اس میں شخصیات کے مارے میں ایک آب کہ دو منہ میں مزاحیہ انداز میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ہو فاکہ کے لوا زبات پورے نہیں کر آ۔ چنانچ "شیش محل" کو فاکوں کی کتاب کہنے کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے ماکوں کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے ماکل "کو فاکوں کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے ماکل "کو فاکوں کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے ماکل "کو فاکوں کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے میں "کو فاکوں کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے ایک ان کی کتاب کہنا فن فاکہ نگاری سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے میں مور سے ناوا تفیت کا نینچہ ہے۔ بی صورت ان کی دو مسری تصنیف " قاعدہ سے میں مور سے ناوا تفید سے نام نواز نات بیانے نواز نات نور سے ناوا تفید سے

بے قاعدہ کی ہے۔

عبدالرزاق کادپوری کی کتاب " یا دایا م" ماریخ و سوانح کا مجموعہ ہے اور فاکہ انگاری سے اسے کوئی نسبت ہیں۔ بشیراس باشی کی "کفت و شنید" میں بعض پیشہ ور لوگوں کی عمومی خصوصیات کو مزاجہ انداز میں بیش کیا گیا ہے جب ہے گمان ہو تا ہے کہ مصنف کا مقصد مزاح انگاری تفا فاکہ انگاری نہیں۔ محمد شفیع دہولی کی کتاب " دلی کا منبحالا" ایک ہے گمان ہو تا ہے کہ مصنف کا مقصد مزاح انگاری تفا فاکہ انگاری نہیں اور فالباً اس کے اور فالباً اس کے ویل میں آتا ہے البتہ بعض شخصیات کے ضمن میں کہیں کہیں فاکہ کارنگ پیدا ہوگیا ہے اور فالباً اس لیے انہیں فاکہ انگاروں کی صف میں شامل کرایا جاتا ہے۔

قیام پاکستان سے قبل لکھے جانے والے فاکوں میں عصمت چفتائی کے فاکہ " دوزخی" کا فاصر حرچاہے بلکہ اسے اردد کا بہترین فاکہ کہا جا مّارہا ہے لیکن مجھے اس میں کوتی الیبی خوبی نظر نہیں آتی حس کی بنا۔ پر اسے بہترین فاکوں میں مجگہ دی جاتے۔" دوزخی" اس لحاظ سے تویقیناً منفرد ہے کہ اس میں ایک بہن نے اپنے بھائی کو دوزخی کہا ہے جو مشرقی روایات کے خلاف ہے مگر محض اس لئے اسے ، بہترین خاکہ نہیں کہا جاسکنا کہ ایک بہن نے بھائی کو برا بھلا کہا ہے۔ فنی طور پر اسے ، بہترین خاکہ کہنے میں اس لئے مجی تال ہوتا ہے کہ اس خاکے میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں اور وہ مجی اتنے مبالغہ کے ماتھ کہ مفحکہ خیز ہوکر حقیقت سے دور ہوگتی ہیں۔ خاکہ میں جو توازن ہونا چاہتے یہ خاکہ اس سے محروم ب چانے اسے بہترین ظاکہ تو کو معیاری فاکہ مجی نہیں کہا جاسکتا۔اسے بہترین فاکہ کہنا محض تقلید پہندی کا نیتج ہے۔ آزادی سے قبل فاکوں کے نام سے پیش کی گئی کتب کے اس ابھالی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فاکہ 'نگاری کو الگ صنف ا دب کے طور پر شاخت نہیں کیا جاسکتا اور شخصیات کے حوالے سے لکھے گئے مرقعم کے مفامین کو بلا مکلف فاکہ 'نگاری اور متخصیت 'نگاری سے موسوم کیا جا تارہا ہے نیز چونکہ بیشتر مضامین و فاکے مرحمین کے لکھے گئے اس لئے بالعموم مرنے والے کی خوبیوں کو اجا کر کرنے کی کوشش کی گئی اس لئے بشتر فاکے یک رخی تصویر پیش كتے ہیں۔ يوں فاكه 'نگارى كے والے سے يه دور مرزا فرحت الله بيك اور رشيد احد صديقي كا دور كہا جاسكتا ہے كم فرمت الله بیک کوار دو کا پہلاا در رشید احمد صدیقی کو اس دور کاسب سے اہم فاکہ 'نگار ہونے کااعزاز حاصل ہے۔ قیام پاکبتان کے بعد محارت میں " ننے ادب کے معار" کے سلیلے کے شخصی مضامین، فکر تونسوی کے خاکوں کا مجموعہ "فدوفال"، اعجاز حسین کے فاکوں کا مجمومہ " ملک ارب کے شہزادے " علی جواد زیدی کی کتاب " آپ سے ملتے "۔

زلین کمار ثاد کا مجموعہ " جان پہچان"۔ جگن ناتھ آزاد کی کتاب " اب دیکھنے کو جن کی آنکھیں ترسیاں ہیں " اور مالک رار کی " وے صور تیں النی" کے علاوہ بعض دو سرے فاکہ نگاروں کی کتابیں جی منظر عام پر آئی ہیں مگر میں ان سے مرن نظر کی اجازت چاہوں گا۔ اولاً اس لئے کہ سیری رائے میں مختلف اصناف اوب کا پاکستانی دور اب اثناو قبیع ہو چکا ہے ک پاکستان کے حوالے سے ان کی علیمدہ تا سیخ مرتب ہوئی چاہتے اور ثانیاً اس لئے کہ محارت میں چھپنے والی مرکتاب پاکساں نہیں مہنچتی اور اوحوری یا سنی سناتی معلومات کی بنا۔ پراظہار خیال کو میں بددیا نتی کے معزادف سمجتا ہوں۔

پاکستان میں فاکہ 'نگاری کے جانے سے پہلاائی نام سعادت حن منٹو کا ہے جن کے فاکوں کے دو مجموع "کنج فرشخ" اور "لاؤٹو سپیکر" کے نام سے جھپے۔ منٹواس لحاظ سے منفرد فاکہ 'نگار ہیں کہ ان کے فاکوں میں ئی افسانوی شجس موجود ہے۔ انہوں نے شخصیات کواگرچ ان کی تام فاہیوں اور فامیوں کے ماتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر فامیوں کے بیان میں حب اعتدال اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ منٹو کے ہاں اس کی فاصی کمی محوس ہوتی ہے۔ مگر فامیوں کے بیان میں حب اعتدال اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ منٹو کے ہاں اس کی فاصی کمی محوس ہوتی ہے۔ موفی او قات کمزور یوں کا بیان استے کھردرے اور او نچے لیج میں کرتے ہیں کہ وہ ماری شخصیت پر حاوی نظر آئے لگتی ہیں۔ "لاقو ڈامیپیکر" کے فاکوں میں یہ فاکی ہافصوص کھٹکتی ہے البتہ " کمنج فرشخة " کے بعض فاکے فنی طور پر فامے کما اور انٹوک کمار دغیرہ کے فاکے ایسے ہیں جنہیں بجاطور پر عمدہ فاکوں ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

منٹو کارویہ تخزیاتی ہے۔ وہ شخصیت کو شولتے شولتے بہت گہرائی تک چلے جاتے ہیں اور جب شخصیت کی کوئی کمزور کا ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ اسے مزید حاشیہ آرائی کے ساتھ پیش کرکے ان کا"مونڈن "کردیتے ہیں نیزان کے خاکوں میں ان کی اپنی ذات بھی ہمہ وقت پیش منظر میں رہتی ہے حالانکہ خاکے میں مصنف کی اپنی ذات کو نمایاں نہیں ہونا چاہتے مگر ان کی کمزور یوں کے باوجود وہ اردو کے اہم خاکہ 'لگاروں میں شامل ہیں کہ انہوں نے جہلی بار شخصیات کا خامیوں کو بھی موصور عبنایا۔

تقریباً ای زمانے یعنی ۱۹۵۵ میں "نفوش" کا شخصیت نمبر شائع ہوا۔ اس نمبر میں اگر چہ زیادہ تر تعارفیٰ مواخی اور تاثرانی منامین ہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ حفیظ جالند هری، عندلیب شادانی، شوکت سبزداری، منٹواور عظیم بیاب چنتاتی کے جاندار خاکے بھی شامل ہیں ہو بالتر حبیب عزیز ملک، ڈاکٹر شوکت سبزداری، سید مشکور عظیم، عامد جلال ادر

ٹاہرا مد دہاری نے تحریر کتے ہیں اس لئے ڈاکٹر صدیق جاوید کا اس نمسر کو اردو خاکہ نگاری کی تاریخ کا شک میل قرار دینا محل نظر ہے۔ اس کے برعکس اس نمسر نے خاکہ نگاری کو علیحدہ صنف ادب کے طور پر اعتبار کشننے کے بجائے اس مخصیت نگاری کے ساتھ کچھ اس طرح کڈیڈ کر دیا کہ آج ٹک اکٹر لوگوں کے ذہنوں میں اس صنف کے خدو خال واضح نہیں ہوسکے۔

عہد بہ عہد فاکوں کے مجموعوں کے مطالعے سے بہ بات سائے آتی ہے کہ تیام پاکستان کے بعد سعادت حن منظح اولین اہم فاکہ نگار میں انہیں ہو کہال ماصل تھا وہ ان کے معاصرین میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یسی نہیں بلکہ کردار نگاری میں انہیں ہو کمال ماصل تھا وہ ان کے معاصرین میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یسی نہیں بلکہ کردار نگاری میں ہی انہیں ملکہ ماصل تھا۔ میر ناصر علی، خواجہ حن نظائی، عظیم بیک چفاتی، میرا جی، شؤاور نیزود دہوی کے فاکوں میں ان کی سیرت کی اس طرح عکائی گئی ہے کہ ان کی شخصیت کے مشبت اور منفی دونوں رخ اجا گر ہوجاتے ہیں۔ بالخصوص میر ناصر علی اور خواجہ حن نظائی کی شخصیتوں کے شبت و منفی پہلوؤں کو جی بے لاگ انداز میں چش کیا گیا ہو بات کے اور و میں دور دور تک اس کی مثال نہیں ملتی اور یہی ایک عمدہ فاکے کی اصل خوبی ہے مگر جوش ملتے آبادی اور جمیل جاردو میں دور دور تک اس کی مثال نہیں ملتی اور یہی ایک عمدہ فاکے کی اصل خوبی ہے مگر جوش میں کر تا ہے تو مؤخر جالی کی مثال پیش کر تا ہے تو مؤخر جالی کے فاکوں میں دہ اس توازن کو ہر قرار نہیں رکھ سکے نتیجنا آگر اول الذکر دشنام طرازی کی مثال پیش کر تا ہے تو مؤخر جالی کے فاکوں میں دہ اس توازن کو ہر قرار نہیں رکھ سکے نتیجنا آگر اول الذکر دشنام طرازی کی مثال پیش کر تا ہے تو مؤخر میں ایک مثال پیش کر تا ہے تو مؤخر میں دہ اس توازن کو ہر قرار نہیں رکھ سکے نتیجنا آگر اول الذکر دشنام طرازی کی مثال پیش کر تا ہے تو مؤخر میں دہ بی مضمون بن گیا ہے۔

تنابد احد دبلوی اگرچ اردو کے اہم فاکہ نگاروں میں سے ہیں "کر گنجینہ گومر" کی تام تحریریں فاکہ کے معیار پر پوری نہیں اتر تیں مثلاً مولوی نذیر احد دبلوی، بشیرالدین احد دبلوی، مولانا عنایت اللہ اور جگر مراد آبادی کے بارے میں گھے گئے مضامین واقعاتی مضامین واقعاتی مضامین واقعاتی مضامین واقعاتی مضامین واقعاتی مضامین عارفی کوشش زیادہ بار آور ایم اسلم کے متعلق مضامین بالتر تنیب تعارفی، موانحی اور عظیدی کہلانے کے متحق ہیں ۔ اگرچ ان مضامین میں جلیہ نگاری کے اعلی نمونے موجود ہیں مگر حلیہ فاکے کا ایک جزب طقیدی کہلانے کے متحق ہیں ۔ اگرچ ان مضامین میں جو سکتا۔ ڈاکٹر جمیل جالی نے ان کے غیرمدون فاکوں کا جو مجموعہ "بن اور وہ مجی ناگزیر نہیں بہزا ہزیر کل کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ ڈاکٹر جمیل جالی نے ان کے غیرمدون فاکوں کا جو مجموعہ " بن فوٹ فضاں " کے نام سے مرتب کرکے شائع کیا ہے اس کے بیشتر مضامین ' " ناٹراتی اور تعارفی نوعیت کے ہیں اور فنی طور پر "گنجینہ گومر" سے فروتر ہیں، نیزان مضامین کا انداز فاکہ نگاری کے بجاتے یا د نگاری کے ذیل ہیں آتا ہے۔ بہر طور پر "گنجینہ گومر" سے فروتر ہیں، نیزان مضامین کا انداز فاکہ نگاری کے بجاتے یا د نگاری کے ذیل ہیں آتا ہے۔ بہر

حال میر ناصر علی، خواجہ حن نظامی، عظیم بیک چنتاتی، میرا بی، معادت حن منٹو، بے خود دہادی، شوکت تمانوی اور حفیظ جالند حری کے کامیاب خاکے لکھنے پر دہ خاکہ 'نگاروں کی پہلی صف میں جگہ یاتے ہیں۔

شاہد امد دہاوی کے بعد خاکہ مگار میں محمد طفیل کا نام خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ محمد طفیل اردو کے خاکہ مگاروں میں اس لحاظ سے جداگانہ مقام کے مالک ہیں کہ وہ پہلے تعلمکار ہیں جنہوں نے صرف خاکے ہی لکھے ورنہ اردو کے اکثر خاکر میں اس لحاظ سے جداگانہ مقام کے مالک ہیں کہ وہ پہلے تعلمکار ہیں جنہوں نے صرف خاکوں کے آٹھ مجموعے چھپ چکے ہیں مگاروں کے ہاں یہ صنف ثانوی مسرکرمی کی حیثیت رکھتی ہے۔ محمد طفیل کے خاکوں کے آٹھ مجموعے چھپ چکے ہیں گر قابل ذکر صرف "صاحب" اور "مجبی" ہیں کیونکہ ان کے بیشتر کامیاب خاکے انبی دو مجموعوں میں ہیں۔

محد طفیل خاکہ کھنے سے قبل چنکہ موضوع شخصیات سے حیادلہ خیال کی کرتے ہیں اس لئے ان کے ہاں پھوٹے چھوٹے چھوٹے گوٹے جوڑ کر تصویر مکمل کرنے کارجان ماتا ہے۔ غالباً ای لئے انکے فاکوں میں اتنی زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ وہ مواغی اور واقعاتی مضامین کی شکل اختیار کرجاتے ہیں۔ یوں تو ان کے بعض مخصر خاکوں میں مجی مواغی تفصیلات موجود ہیں مگر صاد قبین اور حکیم یوسف حمن کے خاکے تو بالخصوص خاکہ کی صرود سے نکلتے ہوئے محوس ہوتے ہیں لیکن "صاحب" اور "مجی "میں شامل سعادت حمن منٹو، شوکت تھانوی، سید عابد علی عابد، چہدری نذیر احمد، مرزاادیب ہیں لیکن "صاحب" اور "مجی "میں شامل سعادت حمن منٹو، شوکت تھانوی، سید عابد علی عابد، چہدری نذیر احمد، مرزاادیب اور قتیل شفاتی کے خاکوں میں فن خاکہ نگاری کے لوازم کا خیال رکھا گیا ہے اور یہ خاکے کامیاب خاکوں کے ذیل میں اور قتیل شفاتی کے دیگر مجموعوں میں سے "جناب" میں اختر شیرانی، شکیلہ اختر، " آپ "میں نیاز فتح پوری اور " محقم" میں خدیجہ مستور اور مختار مسعود کی تعمیریں خاصی کامیاب ہیں اور ان کے حوالے سے وہ خاکہ نگاری کی تاریخ میں خریدہ مستور اور مختار مسعود کی تعمیریں خاصی کامیاب ہیں اور ان کے حوالے سے وہ خاکہ نگاری کی تاریخ میں خدیدہ مستور اور مختار مسعود کی تعمیریں خاصی کامیاب ہیں اور ان کے حوالے سے وہ خاکہ نگاری کی تاریخ میں خدیدہ مستور اور مختار مسعود کی تعمیریں خاصی کامیاب ہیں اور ان کے حوالے سے وہ خاکہ نگاری کی تاریخ میں خدیدہ مستور اور مختار مسعود کی تعمیر میں خور میں کے۔

ممناز مفتی کا نام مجی فاکہ انگاروں میں اہمیت افتیار کر تا جارہا ہے۔ ان کے فاکوں کا پہلا مجموعہ "پیا ز کے چھلکے "آگر چہ ۱۹۲۸ سے ہوتی ہو "پیا ز کے چھلکے" ہی کی شافت "او کھے لوگ" سے ہوتی ہو "پیا ز کے چھلکے" ہی کی توسیع ہے کیونکہ اس مجموع کے تقریباً نصف فاکے "پیا ز کے چھلکے "میں مجی موجو تھے جنہیں جودی ترمیم واضا نے کے ساتھ "او کھے لوگ" میں ثال کرلیا گیا ہے۔

ممناز مفتی فاکہ لکھتے وقت ظامری شخصیت کو ہی مدنظر نہیں رکھتے بلکہ شخصیت کے بطون میں اتر کر ان کے افکار و کردار کا نفیاتی تحزیہ کرنے کی کوشش مجی کرتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیتے وہ مجی شخصیات سے

گفتگو ضروری سمجھتے ہیں۔ مماز مفتی کے فاکوں کی ایک فوبی ہے گی ہے کہ ان میں بیتت کے مختلف تحج بات ملتے ہیں۔
مثال کے طور پر محد طفیل کے فاکہ میں تاریخ پیدائش کے توالے سے ان کی شخصیت پر برجوں کے اثرات کو تخلیقی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس شک تکنیک میں لکھا جانے والا فاکہ "شہاب۔ پا تسز کی حیثیت سے "نسبتاً کمرور فاکہ ہے کہ اس میں معلوات تخلیقی انداز میں نہیں برتی گئیں، نیزشہاب کو روحانی شخصیت ثابت کرنے پر زور دیا گیا ہے حب سے فاکہ یک رفااور مختیدت مندانہ ہوگیا ہے۔ البتہ ابن انشار، عزیز ملک اور سعادت حن منٹو وغیرہ کے فاکوں میں ان کی خربیوں اور خامیوں کو فنکارانہ انداز سے پیش کیا گیا ہے اور یہ فاکے بے حد جاندار اور کامیاب ہیں۔ "او کھے لوگ" کے بعض فاکم پڑھ کر احماس ہو تا ہے کہ شاید غیرشوری طور پر وہ منٹو سے متاثر ہیں اور انمی کی طرح فامیوں کو حاشیہ کے بعض فاکم پڑھ کر احماس ہو تا ہے کہ شاید غیرشوری طور پر وہ منٹو سے متاثر ہیں اور انمی کی طرح فامیوں کو حاشیہ کے راق کے باتھ پیش کرتے ہیں یہ اور بات کہ انہیں عکمی مفتی میں کوتی فامی نظر نہیں ہیں۔

ممآزمفتی حس طرح اپنے افسانوں میں کہی سے زیادہ ان کی کہی کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح اپنے فاکوں میں مجی بعض ہا توں کی طرف محض اشارہ کرنا کافی سمجھتے ہیں حس سے ان کے فاکوں کا مقام و مرتبہ بلند ہواہے مگر دہ سر جگہ میں نہ صرف خود موجود ہیں بلکہ بعض فاکوں میں تو چھاتے ہوتے محسوس ہوتے ہیں مگریہ مجی غنیمت ہے کہ انہوں نے بہت سے دوسرے فاکہ 'دگاروں کی طرح فاکہ کے نام پر سوانحی اور وا تعاتی مضامین تحریر نہیں کئے اور فاکہ کو فاکہ ہی رہنے دیا دوسرے فاکہ 'دگاروں کی طرح فاکہ کو فاکہ ہی رہنے دیا

' رتیس احد جعفری، عبدالمبید سالک، اخلاق احد دہاوی، اشرف صبوحی، سیدضمیر جعفری، فارغ بخاری، رحیم گل، فظیر صدیقی، میرزا ادیب، محد ایوب قادری، صادق الخیری، اے ۔ حمید، نصرالله خان، نطیف کاشمیری، حافظ لدھیانوی، مقبول بہا نگیر، سید مقصود زاہری، ڈاکٹر احراز نقوی اور عطاء الحق قاسی وغیرہ کے مضامین کے مجموع اگر میرے فن فاکہ نگاری کے معیاروں پر پورے نہیں انزتے تا ہم ان میں بعض الیی تحربریں موجد ہیں جنہیں خاکہ کہا جاسکتا ہے۔ مگر وقت کی کمی کے باعث ان سب کے فن کا تفصیلی تحزیر ممکن نہیں اس لئے سرسری جاتزے پر التفاکیا جاتا ہے۔

ریتس احد جعفری کے مجموعہ مضامین " دید و شنید" کے صرف چند ایک مضامین حزوی طور پر خاکہ کا انداز لئے ہوئے ہیں۔ اس لئے انہیں خاکہ 'نگاروں کی صف میں ثامل کرنا سناسب نہیں۔ عبدالمبید الک کی کتاب " یا ران کمن" مجل نیم سوانحی اور وا تعاتی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کے مجموعہ مضامین " اور پھریباں اپنا" میں میراجی اور نہال مبیوباروی کے بارے میں لکھے جانے والے مفامین خاکہ کے زمرے میں آجاتے ہیں۔ اشرف صوبی نے اپنی کار " دلی کی چند عجیب ہستیاں "میں شخصیات کی انفرادی خصوصیات اجاگر کرنے کے بجاتے انہیں ٹائپ نمونہ بناکر دلی کی مثمی ہوئی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید صنمیر جعفری کی کتاب "کتابی چہرے" ایسے مضامین پر شتمل ہے ج وقناً فوقتاً اہل تعلم کی کتابوں کی رونمائی کے مواقع پر پڑھے گئے اس لئے کسی مضمون میں چہرہ زیادہ ہے اور کسی میں کتاب۔ حن مفامین میں چہرہ زیا دہ ہے وہ خاکہ کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں حراغ حن حسرت اور عزیز ملک کے خاکے قابل ذکر ہیں۔ فارغ بخاری کے شخصی مضامین کے مجموعوں "البم" اور " دوسراالبم "میں احد ظفر، قشیل شفائی اور ارثاد امر تسری کے فاکے کامیاب فاکوں کی فہرست میں ثال کتے جاسکتے ہیں۔ رحیم کل کی کتاب " پورٹریٹ "میں ریاض شاہر کا خاکہ بے حد عمدہ ہے۔ نتنیل شفائی، ابراہیم جلس، اسسرار زیدی، عطابه المحق قاسمی، خالد احمد اور گلزار وفا چود هری کے خاکے بھی بعض کمزور یوں کے با دجود قابل ذکر ہیں۔ عطار الحق قاسمی کے مجموعہ مضامین "عطاسیتے" میں حفیظ جالند حری 'احد ندیم فاسمی اور شریف ہجارہ کے خاکے فن خاکہ 'نگاری کے میار پر پورے انزتے ہیں۔اے ممید کی صخیم کتاب " سنگ دوست "میں ایوب رومانی اخلاق امد دہلوی اسعادت حن منٹوا ور صفی تنبیم کے خاکے معیاری ہیں الطیف كاشميرى كَى كناب" بمال بم نشير "مين سليم كاشركے بارے ميں لكھا جانے والا مضمون فاكد كے ذيل مين آجا تا ہے مگر نظير صديقي، ميرزا اديب، محد ايوب قادري، صادق الخيري، نصر الند خان، حافظ لدهيا نوي، مقبول جيا تكير، سيد مقصود زاہدی، ڈاکٹر عبدالسلام خورشیدا ور ڈاکٹرا حراز نقوی کے متخصی مضامین کو خاکہ نہیں کہا جاسکتا۔

رسائل میں فاکہ کے نام سے چینے والی تحریروں کے مطالع سے معلوم ہو تا ہے کہ زیادہ تر مضامین اہل تعلم کی وفات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لئے لکھے گئے چنانچ ان میں مرحومین کی ادبی فدمات یا خوبیوں ہی کو بیان کریا گیا اور فالص فاکے بہت کم لکھے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صف کے فنی تفاصوں کو پیش نظرر کھتے ہوتے فاکے لکھے جائیں اور شخصیات کے حوالے سے لکھے جانے والے مرقعم کے شخصی مضامین کو فاکہ کہنے سے گریز کیا جاتے قاکہ یہ صف اپنی الک شافت اور پہیان کراسکے۔

## انشائيه اورار دوانشائيه نگاري

ڈاکٹروزیر آغا

انشاتیہ کیا ہے؟ ۔۔۔۔ ہمارے ہاں پچلے تئیں ہرس سے یہ بحث جاری ہے کہ انشائیہ کیا ہے مگر تا حال انشانیہ کی کوئی الی تعریف یا DEFINITION سامنے نہیں آسکی جواس کے جملہ پہلوؤں کا اعالمہ کر ملے ۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ فلط نیتجہ افذکیا کہ انشائیہ بحیثیت صف اوب ناقس ہے کیونکہ ان کی حدود متنعین نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کی افساف اوب کی حدود کا تعین ممکن ہوسکا ہے؟ کیا ہم غول یا افساف کے بارے میں و ثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رکیا ہیں؟ دو سرے لفظوں میں کیا ہم ان کی کوئی الی " تعریف" وصع کرسکتے ہیں جو حتی ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ بیشراشا۔ اور مظام کو جم پہچاہتے تو ہیں مگر ان کو بیان نہیں کرپاتے۔ مثلاً میں آپ سے پہلی ہوں کہ سیلاہ بے کیا ہے تو آپ اس کا کیا جاب دیں گے؟ یک کہ میں اسے پہپانا ہوں با سانی اسے نشان زد کرسکتا ہیں۔ مگر موال یہ ہے کہ کیا آپ اسے بیان بھی کرسکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ مواصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے بیال، شے یا مظم کو پہپان لیا ہے؟ نیکی، مچاتی، حن ۔۔۔۔ ان میں سے کی کی بھی حتی تعریف ممکن نہیں لیکن پہپان بیال، شے یا مظم کو پہپان لیا ہے؟ نیکی، مچاتی، حن ۔۔۔ ان میں سے کی کی بھی حتی تعریف ممکن نہیں لیکن پہپان بہرطال ممکن ہے۔ میں اپنے احباب سے بیا تار بار اہرا ہوں کہ حب طرح آپ غول کے مزاروں اشعار میں سے صحیح خوالہ شعر کو پہپان کر برطا کہ اٹھتے ہیں کہ غول کا شعر ہوگیا، اس طرح آپ تربیت، ریاضت اور بار بار مطالعہ سے انشانیہ کو طوز یہ مواجیہ، خلافیانہ، سائنی یا دیگر وصغ کے مضامین سے با سانی الگ کرسکتے ہیں۔

اس دنیا میں مرشے دوسری اشیا۔ سے جلی ہوتی ہے اور مرخیال مزاروں دیگر خیالات کی ڈور سے بندھاہوا ہے۔
گویا مرشے یا خیال اپنے سیاق و سباق سے مسلک ہے۔ ابندا جب آپ اس شے یا خیال کے بارے میں کچھ لکھنے بیشے
میں توارد گرد کے مزاروں پیش یا آفنادہ خیالات اور پٹی پٹاتی ہتیں بھی آپ کی تحریر میں شامل ہوجاتی ہیں۔ یوں آپ کی
اور جنل موج کے راسخ میں ایک قسم کی رکاوٹ یا BLOCKAGE نمودار ہوجاتا ہے۔ جب تک اس رکاوٹ کو دور نہ
کیا جاتے آپ پر موصوع کے ان چھوتے پہلومنگش نہیں ہوسکتے۔ انشاتیہ نگار کااصل کام بی ہے کہ وہ موصوع کے ساتھ
فود کو اس طور مرتکز کرلیتا ہے کہ ارد گرد کے موصوعات کی مداخلت بے جامنہا ہونے لگتی ہے۔ پھروہ موصوع کے ساتھ

اس طور کھیلنے لگتا ہے۔ جیسے وہ مہلی ہاراس سے آشناہو۔اس اعتبار سے دیکھنے تو بچہ کا نداز نظر مجی انشانید نگارایس کیونکہ وہ مجی ارد گرد کی اشیا۔اور مظامر کو مہلی ہار دیکھ رہا ہو تا ہے۔اس فرق کے ساتھ کہ بچہ تو براہ راست مظامر کی نیر کم کا دراک کرتا ہے جب کہ انشانید نگار پہلے موسوع سے محمیٰ ہوئی پیش یا افنا دہ ہاتوں کے چھلکے کو اثار تا ہے۔ ہھراں کے ان چھوتے پر توں تک رساتی عاصل کر کے بچے ہی کی طرح حیرت زدہ ہوتا ہے۔ یوں کو یا وہ اپنے تخلیقی ہاطن کہ مرا میکھنت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

ا جن سے کم دہیش بیس برس پہلے ایک کتاب ثائع ہوتی تھی حس کانام تھا۔

#### ZEN AND THE ART OF MOTOR-CYCLE MAINTENANCE

مصنف کانام تمارارٹ ایم پرسک (Robert M. Pirsig) استخدیس آیا ہے کہ یہ بیویں مدی کی بن اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ کمی امریکی پروفبرنے اپنی کلاس کا آیک طالبہ سے "امریکہ" پر مضمون کیھنے کو کہا۔ چند روز کے بعد وہ طالبہ پروفنیر موصوف کی خدمت میں حاصر ہوتی اور کہاکہ وہ مضمون نہیں لکھ سکی کیونکہ اسے امریکہ کے بارے میں کوئی الیی بات نہیں موجی ج پہلے سے کتابوں میں موجود نہ ہو۔ تب پروفیر موصوف نے اس طالبہ سے کہا: اچھا! اگریہ بات ہے تو تم اپنے موصوع کی طنابیں تھینچوا در امریکہ کے بجائے ا پینے شہر پر مضمون لکھ لاؤ۔ چند روز کے بعد وہ طالبہ آتی اور کہا کہ اب کی بار بھی اسے کوئی نتی بات نہیں سو حجی۔ اس پر یروفیسر صاحب سز بز ہوتے اور طنزا کہا کہ اگر تم اسپنے شہر پر بھی مضمون نہیں لکھ سکتیں تو شبر کے اوپرا ہاؤس کے صدر دروا زے پر اپنی توجہ مرکوز کروا ور اس کے بائیں جانب کی اینٹوں کو موصوع بنالو۔ یہ کہر کر پر وفیسر موصوف مسکراتے اور بات آتی گئی ہو گئی۔ تاہم چند ہی روز کے بعد وہی طالبہ یانج سزار الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھ لاتی۔ کہا کہ میں نے چند سطریں مہلی اینٹ یو، مزید چند سطریں دوسسری اینٹ پر لکھنے کے بعد جب تغیری اینٹ پر لکھنے کا آغاز کیا تو کویا دریا کا ہندھ ٹوٹ گیا اور ان چھوٹے خیالات کے ایک سیل رواں نے آگے بڑھ کر مجھے شرابور کردیا۔ دیکھا جاتے تو اس طالبہ نے وہی طریق اختیار کیا تھا جوایک انشاتیہ نگار کرتا ہے۔انشاتیہ نگار بھی شے یا خیال کواس کے مالول سے کاٹ کر مقصود بالذات قرار دینا وریوں قطرے میں دجلہ دریانت کرتا ہے۔ اس کام کے لئے وہ پیٹے ہوتے اور یابال طریق کار کو ترک کرکے ایک بیا زاویہ مگاہ اختیار کرتا ہے۔مثلاً وہ شے یا موصوع کے جھیے ہوتے ،ہبلوق کو جاننے کے لئے یا تو

ابی جگہ سے سرک کراسے دو سری جانب سے دکھا تا ہے یا پھرشے یا خیال کواس کی متعین جگہ سے ہلا کراس کے حقبی بار پر ایک نظر ڈالنا ہے۔ دونوں ہاتوں کا ایک ہی مقصد ہے یعنی موصوع کے ان دیکھے پہلو قرات تک رساتی اس خلتے کو بان کرنے کے لئے میں نے لئے ہو کہ ان کا بیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ میں نے لئے ہے کہ فرض کیجتے آپ دریا کے ایک کنارے سے اس کے دو سرے کنارے کو سال ہاسال سے دیکھتے چلے آرہے ہیں۔ ہذا ایک مشغل نوعیت کی تصویر آپ کے قربن پر مرتبم ہو چگی ہے اپ کسی روز دو سرے کنارے پر ہانکلیں اور وہاں سے " پہلے کنارے "کو دیکھیں یا دو سرے کنارے ہی کو دیکھیں تو آپ کو ہالکل بیا منظر دکھاتی دے گا۔ بعد بانکلیں اور وہاں سے " پہلے کنارے "کو میدان کو ہموار سطح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا محف ایک بعد عام زندگی ہیں دیکھتے کہ جب آپ کی میدان کو ہموار سطح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا محف ایک بعد مظر دکھاتی دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی مقررہ جگہ سے سرک جا تیں۔ یکی انشانیہ نگار ہی کرتا ہے۔ وہ مطر دکھاتی دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی مقررہ جگہ سے سرک جا تیں۔ یکی انشانیہ نگار ہی کرتا ہے۔ وہ روا تی دو ان کی دیواروں کو بار کر کے جب ایک بیجی کی سی حیرت آ سیز مرت کے ساتھ اسینے ہول کو دیکھتا ہو اور ان کی دیواروں کو بار کر کے جب ایک سے کہ کی سی حیرت آ سیز مرت کے ساتھ اسینے ہول کو دیکھتا ہے۔

ایما<sub>ء</sub> کی نیرنځ

SIA

باطن کم

اکی چز

500

دكباك

شر چلا۔

بجانے

40

تے اور

طالبه

53

برگوں کو کمی دکھاتی نہیں دے سکتا۔
بات کی وضاحت کے لئے میں اردو کے ایک انشائیہ " آند می " کے بارے میں کچھ عرض کر تا ہوں۔ " آند می " ماسنے کا ایک موضوع ہے جب آپ اس پر کچھ لکھیں گے تو معلوم کو اتف ہی کا مہارا لیں گے۔ مشلاً یہ کہ جب کی ملاقے میں ہوا کا دباقہ کم ہوجاتا ہے تو اے ملحقہ علاقے سے جہاں ہوا کا دباقہ زیادہ ہے۔ ہوا کے شدو تیزر سلے الم استے میں ہوا کا دباقہ کم ہوجاتا ہے تو اے ملحقہ علاقے سے جہاں ہوا کا دباقہ زیادہ ہے۔ ہوا کے شدو تیزر سلے الم استے میں اور جھاڑ جھنکار مجی المحالاتے ہیں۔ اسے ہم " آند می " کہنے ہیں یا یہ کہ آند می کے بہت نقصان ہوتا ہے، چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت کرتے اور انسان مرجاتے ہیں وغیرہ۔ اب آگر آپ آند می سے بہت نقصان ہوتا ہے، چھتیں اڑ جاتی ہیں، درخت کرتے اور انسان مرجاتے ہیں وغیرہ۔ اب آگر آپ آند می سے بہت نقصان ہوتا ہے، چھتیں اڑ جاتی ہوئی درخت کرتے اور انسان مرجاتے ہیں وغیرہ۔ اب آگر آپ آند می سلطے میں نظیرا کم ہوئی کہا تھا۔ اس نے برمات سے پیدا ہونے والی مصحک صورت طال پر نسبتاً زیادہ توجہ مبذول کی تھی۔ اس کی نظم کا ایک بند مجھے یا د آر ہا ہے۔ نظیرا کم آبادی نے لکھا تھا:

واسے وہ سب کچھ نظر آ جا تا ہے جو سریر بھاری عامہ رکھ، ناک کی سیدھ میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے

کرتی ہے گرچ سب کو پھملیٰ زمین فوار ماثن کو پردکماتی ہار ہی بہار ماثن کو پردکماتی ہے کچھ اور ہی بہار کرائے ۔ ور ایل عذار کرنے انجال کود ایک یار اس شوغ گلیدن سے لیٹ کر پھسل یادا

اس طرح جب آندگی کے موصوع پر طنزیہ یا رمزیہ لہجہ ابھار نامقصود ہو تو آپ رستم کیانی مروم کا تنتیج کرسکتے ہیں۔ ایک بار جب کیانی مروم کا تنتیج کرسکتے ہیں۔ ایک بار جب کیانی صاحب جبکھ گئے ہو آند صیوں کے لئے بدنام ہے تو انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ہوئے کہ محکم میں کہ جمکم کے جمکم میں ایم میں میں میں میں میں میں میں میں خلط بات مشہور ہے کہ بہاں آند صیاں بہت آتی ہیں۔ حالانکہ میرایہ تحربہ ہے کہ جمکم میں مال بھرکے دوران صرف ایک بار آند حی آتی ہے جواپریل سے مشروع ہوکر اکتوبر تک جاری رہتی ہے۔

انشائیہ کاسیدان طنزیہ مزاحیہ یا معلواتی طرز کے مضامین سے قطعاً مختلف ہے چنانچہ میں نے آند حی کے موصول پر لکھے گئے جی اردوانشائیہ کااوپر ذکر کیا ہے اس میں آند حی کو طنزیا مزاح پیدا کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا کیا بلکہ آند حی کو مقصود بالذات قرار دے کراس سے انشاتی نکات پیدا کئے گئے ہیں۔ شاآ:

ا ۔ بی آندر گی کاسب سے بڑا کال ہے کہ یہ آپ کی اوجہ کو بیرونی مظام ہے سے ہٹا کر اندر کی روشنی پر مبذول کراتی ہے۔ یہ جو عرب ایران ، ہندوستان اور چین نے زندگی اور کا تنات کے بارے میں فلسفیانہ موشگافیاں کیں۔ کیا ان کا باعث ان ممالک کے لوگوں کی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں ؟ مرگز نہیں ا، ان کا باعث صرف یہ تھا کہ قدرت ان ممالک کو قرن یا قرن تک آندھیوں سے نوازتی رہی اور ان کے باسیوں کی ظام کی آنکھوں میں فاک جھونک کر انہیں اپنے "اندر" کی تیرہ تار دنیا کو منور کرنے پر اکساتی رہی ۔

۲- آند می فطرت کی جاروب کش ہے۔ اس کا کام تیزی اور پھرتی ہے کوہ و صحرا، شہرود یہات اور باغ وراغ کو مرح کے خس و فاشاک سے پاک صاف کرنا ہے۔ ہمارے شہروں کے میونسپل کشنروں کو آند می کے طریق کار سے مسبق لینا چاہئے۔

۳۔ آند می کی برکتیں ان گنت ہیں۔ آند می کے تصبیرے تصنع اور فریب کے سارے پردوں کو چاک کرتے

اور مرہے کی اصلیت کو دنگا کر کے رکھ ویتے ہیں۔ سبک ماران ساحل کو ثایدیہ بات پیند نہ آتے لیکن اس حقیقت سے اسکار مشکل ہے کہ شخصیت کی تکمیل آند می کے بے رحم تھپڑوں ہی کی رہین منت ہے اور حب شخص کی زندگی میں کھی آند می نہیں آتی اس کی حالت قابل رحم اور اس کی ذہنی پھتگی محل نظر ہے۔

ہے نے وہ میکا کہ کس طرح انشائیہ نگار نے ہمیں تصویر کا دو سمرارخ دکھا کر آند می کی نفسیاتی توسیع کی ہے۔

ہی نے یہ مجی دیکھا ہوگا کہ اس کے لئے مزاح یا طنز شحر ممنوعہ نہیں ہے۔ اس نے انشائیہ میں بقدر ضروریات ان کو مجی

ہا ہے مگر اس طور کہ نیتج میں تنبم زیر لیب نے جنم لیا ہے اور نہ کہ خندہ بیبا ک نے۔ مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو انشائیہ
کا کام موصوع پر سے متعین معانی کے میلے کھیلے پر توں کو نوچ کر الگ کرنا تھا تاکہ نئے مفاہیم کی آمد کا راستہ ہموار
ہوسکے انشائیہ " ہند می "میں یہ کام انجام دینے کی پوری کوشش نظر آتی ہے۔

اس سلسلے میں انشانیہ کو طنزیہ اور مزاحیہ مضامین سے ممیز کرنا مجی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں طنز بگار میں بندی پرسے نشیب پر ایک نظر ڈالنا ہے جہاں اسے ناہمواریاں ہی ناہمواریاں نظر آتی ہیں۔ دراصل نشیب بجاتے فود ایک ناہمواری یا لو کھواہٹ ہے جو زمین کی ہموار مطبع سے تقطع ہونے کے باعث وجود میں آئی ہے۔ مو طنز کگار اس ناہمواری کو خندہ استہزامیں اڑا تاہے تاکہ سطح دوبارہ ہموار ہوجاتے۔ طنز 'نگار کے ہاں احساس تفاخر نمایاں اور ایذار سانی کا جذبہ غالب ہو تا ہے۔ وہ حس چیز سے نفرت کر تا ہے اسے بتغ و بن سے اکھیڑ دینا چاہتا ہے تاکہ معاشرہ از مسر نوصحت مند ہوسکے۔ دوسری طرف مزاح الگار نشیب میں خود کو لاکھڑا کر تا ہے یعنی خود آیک ناہمواری بن کر دوسروں کو اسی بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس پر ہنسیں۔ حس مضمون میں ہنسی کے ذریعے اصلاح احوال مطلوب ہوا ہے ہم طنزیہ مضمون کہیں مے۔ دوسری طرف حس مضمون میں ہنی کے ذریعے اعصابی تسکین اور آسودگی جمیم پسینیا نامقصود ہواسے مزاحیہ مضمون کا نام دیں گے۔ انشائیہ ان دونوں سے مختلف چیز ہے۔ اس کا مقصد نہ تو اصلاح احوال ہے اور نہ وہ قبیقہہ اگلوا کر اور یوں اندر کی فاصل اسٹیم کو خارج کرکے آپ کو آمودگی یا RELIEF مہیا کرنے کامتنی ہے۔ انشائیہ اسلوب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ انشائیہ میں انشائی عصر بجاتے خوداس بات پر دال ہے کہ انشائیہ اسلوب کی تازگ پر زور دیتا ہے اور اس کام کے لیتے وہ مزاح اور اس کے اماثل کے علاوہ تشیعے استعارہ نیز اس مارے مواد کو بقدر صرورت استعمال كرتا ہے جو اچى ادبى نشر كا امتيازى وصف ہے۔ چانچ آپ ديلميں كد انگلسان ميں انگريزى زبان كى تطيف ترين

کروٹوں اور کیفیتوں سے طلبار کو آشنا کرنے کے لئے لائٹ ایسے (Light Essay) یا انتئابیہ کو بطور خاص نصاب میں شامل کرنے کی روش عام ہے۔

آج سے چند برس پہلے ہمارے إلى الف -اے كے كورس ميں انشابية مجى شامل كرلتے كتے تھے جوايك بہت ا تھی بات تھی مگر بوجوہ اس روایت کو مستخلم ہونے سے روک دیا گیا اور نصاب سے انشاہیتے حذف کر دیتے گئے۔اب جامعہ پٹاور نے انشاتیہ کو اعلی جماعتوں کے نصاب میں شامل کر کے آیک ایسی عدہ مثال فائم کی ہے جو دوسری یونیور مشیوں کے لئے بھی قابل تقلید ہے۔ اس جملہ مسترصہٰ کے لئے معذرت خواہ ہوں مگر میں اس بات پر بہرحال زور دوں گا کہ انشائیہ وہ واحد نشری صنف ہے ج زبان کی صلاحیت کا امتان بھی ہے اور زبان کے ارتقاء کا باعث بھی ! یہ تو ہوتی اسلوب کی بات - مزاحیہ اور طنزیہ مضامین سے انشاتیہ اسلوب کے علاوہ اپنے رویے کی بنا۔ پر مجی مختلف ہے کیونکہ جبال طنزیہ مضمون ایک ROD OF CORRECTION بن کر ابھر تا ہے اور مزاحیہ مضمون اعصابی تسکین بذریعہ منسی مہیا كرتاب وبال انشائيه ، شاعرى اور انسانے كى طرح ، عالياتى چكا چند جمم جهني تاب ـ شاعرى يا انسانے كے ذريعي الساكوا كان ہے کیونکہ ان میں سے اول الذکر محورات کے مجدر وہد کامہار الیا ہے جب کہ مؤخر الذکر کہانی کے اتار چڑھاؤ کو بروتے کار لا آ ہے مگر انشانیہ نہ تو شاعری ہے اور نہ افسانہ! وہ تو غیر افسانوی نثر کو اوبی درجہ عطا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ دوسسرے لفظوں میں انشاتیہ کا کام "مضمون" کے پیکر کو شعرا در انسانہ کے پیکر کا ہم پلیہ بنانا ہے اور یہ کوتی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اس صنمن میں مختلف انشائیوں سے یہ چند اقتباسات پیش کر تا ہوں جواپنے اندر چکا چوند پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو قاری کو معانی کی عام مطح سے معانی کی ایک لطیف تر سطح کی طرف جست محرنے پر اکساتے ہیں: " سردی طبقه نسواں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اس کا سارا نظام مادری ہے۔ اس میں وہی شفقت، خود سردگی اور ملاتمت ہے جوعام طور پر خواتین میں پاتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کرما کا مارا نظام پدری ہے۔ یہ بات کی طرح قدم قدم پر آپ کو اِپنے وجود کا احساس دلا تا ہے۔ آپ جب ذرا اس کے وجود سے صرف نظر کرتے ہیں تو پی آپ کو ڈانٹ پلاتا ہے اور تھجی تھجی ایساسلوک کرتاہے کہ سردی کامارا تلطف اور مادرانہ شفقت یا د آجاتی ہے"۔

"شور ایک تیزابی طوفان کی طرح ہے جو سیلاب کی طرح آتا ہے اور پرامن کردوپیش لیپیٹ میں سے لیتا ہے۔

اس سے بر عکس فاموشی آگریتی کی خوشبو کی طرح ہے جو خود جلتی ہے لیکن دوسسروں کو محطر کردیتی ہے "۔
" شور "

"ہمارا یہ کرہ ارض ایک طویل و عریض پلیٹ فارم ہی تو ہے جے بی نوع انسان نے انو کھے رنگوں، رسیل زائوں، خوبصورت نسلوں اور دلکش ثقافتوں سے مزین کیا ہوا ہے۔ زمین پر ہی کیا موقون، یہ چاند اور لا تعداد سارے جو ظلتے بسیط میں معلق ہیں انگنت پلیٹ فارم ہی تو ہیں۔ زمین سے چاند کی طرف سفر کرنے کا عمل دراصل ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر قدم ہمانے ہی کا عمل ہے۔ اگر دیکھا جاتے تو ہمارے جم روح کے لئے، دماغ خیالات کے لئے اور لب بولوں کے لئے پلیٹ فارم ہی کا درجہ رکھتے ہیں بہاں وہ کچھ دیر قیام کرتے ہیں، ہمرر خصت ہوجاتے ہیں اس ہے۔ اس کے لئے اور لب بولوں کے لئے پلیٹ فارم ہی کا درجہ رکھتے ہیں بہاں وہ کچھ دیر قیام کرتے ہیں، ہمرر خصت ہوجاتے ہیں ہماں۔

"غول نے تصیدے کی پہلی سے جنم لیا ہے۔ پہلی سے پیدا ہونااپنے اندر ممری معنویت رکھتاہے۔ نجانے کب سے غول بے خول کے خول ہے داستان کی نرم و نازک شہزادی ہیبت ناک دیو کے طلام میں گرفتار ہوگتی تھی۔ مگر یہ قید و بند والی بات مجی شاید درست نہیں کیونکہ غول تو تصیدہ کا اوٹ انگ تھی۔ اس کی لا تعداد پسلیوں میں سے ایک پسلی تھی۔ مگر بھر ایک روزیہ پسلی تصیدے کے ڈھانچے سے منخوف ہوگتی۔ اس نے سوچا بھلا یہ مجی کوتی میں سے ایک پسلی تھی۔ مگر بھر ایک روزیہ علی جاتا۔

"غول"

"ایک اچی گاڑی مرلحظ ڈرائیورسے ہم کلا م ہوتی ہے۔ اس پر جو کچھ گزر رہا ہو تا ہے اس پر جو کچھ گزرنے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہا واز بلند بتار ہی ہوتی ہے۔ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ناز نخرے ہم فتی گاڑیوں کے افھاتے ہیں اتنے اگر پرانی گاڑیوں کے افھانے لگیں تو وہ مسلسل مسؤک پر رہیں۔ ورکشاپ فتی گاڑی کا نخرہ ہے اور پرانی گاڑی کی مجبوری ا فتی گاڑی تو خود ہم پر سوار ہوتی ہے جب کہ پرانی گاڑی پر ہم خود سوار ہوتے ہیں"۔

"لئى رانى گاڑياں"

"انسان کتا بھولا ہے۔اسے اتنا مجی علم نہیں کہ یہ سارا جہان ہوشر بااور یہ ساری طلق ضرااس مداتے باز کشت کا ایک روز یہ صداتے ایک مورت نمودار ہوتی تھی لیکن جو آج تک بے - واز ہے۔ البتہ کسی روز یہ صداتے

ہاڈگشت صور اسمرافیل بن کر پلے گی تو پھر ثاید اسے اس کے وجود کی خبر ہوسکے۔ اس کا مطلب یہ ہواکہ ہماری چار دن کی زندگی فقط "کن" اور "صور " کے درمیانی وقفے کانام ہے۔ کیا واقعی؟" "صداتے ہاڈگشت"

ان چند مثالوں سے یہ باب واضخ ہوجاتی ہے کہ انشاتیہ کا سلک آزادہ روی ہے۔ وہ ثامراہ پر سفر کرنے کو ناپسند كرتا ہے۔ الإذا بار بار ثامراه كو ترك كر كے چھوٹى چھوٹى پكٹرنٹريوں پر سفركر تا دكھائى ديتا ہے بلكه يہ كهنا چاہتے كه وہ اينے عمل سے خود ہی ایک نتی پکڈنڈی تراثیا ہے۔ شامراہ پر چلنے والوں کی نظریں پکڈنڈی اختیار کرناوقت کازیاں ہے کیونکہ الیا کرنے سے توجہ زندگی کے "عظیم مقاصد" سے ہٹ کر چھوٹی چھوٹی یا توں پر مرکوز ہوجاتی ہے مگر انشانیہ عکار کاکہنا ہے کہ اس کا تنات میں اکبراور اصغر ( MACRO اور MICRO ) میں حد فاصل قائم کرنا ایک مے معنی بات ہے کیونکہ یہاں جود مجی اثنا ہی ہے کراں ہے جتناکہ کل اور معمولی شے کو بھی کسی دوسرے زاویے ہے دیکھیں تووہ غیر معمولی دکھاتی دیتی ہے ہم انسانوں نے اپنے تحفظ کے لئے سرطرف قاعدوں اصولوں، کلیوں اور نظریوں کی دیواریں اعجما ر کمی ہیں۔ان کی اہمیت ہے ا' نکار نہیں ہے مگر انشاتیہ 'نگار کاکہنا ہے کہ اگر آپ ان دیواروں میں روزن نہیں بنائیں کے تو تازہ ہواکی کی کے باعث آپ کا مانس رکنے لگے گا۔ دیکھا جاتے تو انشاتیہ بجاتے خود ایک روزن ہے حس سے لگ کر آپ نہ صرف ہامرکی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ حب کے ذریعے آپ ہامرکی وسیع و بے کنار دبیا سے مجی متعارف ہوتے ہیں۔ کی شے کو دیکھنا سے اوڑھ لینے کے متزادف ہے۔ سوجب انشائیہ نگار روزن میں سے ہاہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تواسے کویا اوڑھ لیتا ہے۔ یوں وہ اپنے بندی خانے سے آزادی یا تا ہے۔ وہ نہ صرف خود آزاد ہو تا ہے بلکہ دوسروں کو آزادی حاصل کرنے کاراستہ مجی دکھا تا ہے۔ اگر کوئی صنف ادب قید و بندسے رہائی کاایساا چھاانتظام کرسکے تواس سے زیادہ جاندار صف اور کیا ہوسکتی ہے۔ واضخ رہے کہ انشاتیہ ایک ایسار دزن ہے حب کارخ ہامر کے علاوہ اندر کی طرف بھی ہے۔ ہندا انشائیہ نہ صرف کا تنات اکبر کی سیاحت کرنے میں کامیا بی ہے بلکہ کا تنات اصغر کی فواصی ي مجى قادر ہے۔ دونوں صور توں میں اسے شے ، شخصیت اور شامراہ كى قید سے رہائی ملتی ہے۔

اوپر میں نے انشانیہ کو طنزیہ مزاحیہ مفامین سے ممیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چند الفاظ میں انشانیہ اور عام مضمون سے میری میں تقیدی، تاریخ، مائنسی یا سیاست عام مضمون سے میری میں تقیدی، تاریخ، مائنسی یا سیاست

کے موصوع پر لکھا گیا مفتمون نہیں بلکہ عام سے غیررسی اور بظام غیراہم موصوعات پر تعلم بندگی گئ تحربہ ہے۔ طنزیہ براحیہ مفتمون کو انشاتیہ سے الگ کر کے دکھانا نسبتاً آمان تھا گر غیررسی موصوع پر لکھے گئے مفتمون کو انشاتیہ سے باہم انداز نظر کا فرق انٹازیا دہ ہے کہ دونوں کو ایک الک کر کے دکھانا قدر ہے مشکل ہے کیونکہ دونوں کامیوان ایک ہے تاہم انداز نظر کا فرق انٹازیا دہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی ذمرے میں ثال کرنا ممکن نہیں ہے۔ سمرسید اور ان کے رفقا۔ نے جو مفامین لکھے ان کے موصوعات تو تقریباً اسی ای ذمرے میں ثال کرنا ممکن نہیں ہے۔ سمرسید اور ان کے رفقا۔ نے جو مفامین لکھے ان کے موصوعات تو تقریباً اسی رمغ کے تھے جو انشانیہ نگار کو مرغوب ہے مگر مزاجاً یہ مفامین ESSAYS کے تحت شمار ہوسکتے ہیں نہ کہ رمغ کے تھے تاہم انشان ہوسکتے ہیں اس للے میں ایک بی موصوع پر لکھے گئے ایک ESSAY اور ایک ESSAY سے چند اقتبامات مثالاً پیش کر کے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کر تاہوں۔

منٹی پریم چند نے زمانہ (دسمبر ۱۹۰۹ء) کے شمارہ میں "کالیاں" کے عینوان سے ایک مضمون لکھا تھا حب میں انواع و اقسام کی کالیوں کی فہرست پیش کرکے دشنام طرازی کی وبار کی مذمت کی تھی۔ اس مضمون سے چند اقتباسات

"اس سے بڑھ کر ہمارے قومی کمینہ پن اور نامردی کا ہوت نہیں مل سکتا کہ جن گالیوں کوس کر ہمارے خون میں جوٹ آ جانا چاہتے ان گالیوں کو ہم دودھ کی طرح پلی جاتے ہیں۔ یہ مجی قومی زبان کی ایک برکت ہے۔ قومی پستی دلوں کی عوث اور خود داری کااحماس مٹاکر آ دمیوں کو بے غیرت اور بے شرم بنا دیتی ہے"۔

"غصہ میں ہم گالی بکیں، ول لگی میں ہم گالی بکیں، گالیاں بک کر زور لیا تت ہم دکھائیں، گیت میں گالی ہم گائیں، زندگی کاکوتی کام اس سے خال نہیں"۔

" حق تویہ ہے کہ انجی تک ہمارے رہنا توں نے اس وہا۔ عام کی بتغ کنی کرنے کے لئے سرگرم کو ششیں نہیں کی ۔۔۔۔ اس امر کے اعادہ کی ضرورت نہیں کہ گالیوں کا اثر ہمارے اظلاق پر بہت خراب پڑتا ہے۔ گالیاں ہمارے افلی کی ۔۔۔۔ اس امر کے اعادہ کی ضرورت نہیں کہ گالیوں کا اثر ہمارے افلاق پر بہت خراب پڑتا ہے۔ گالیاں ہمارے افلی کی مشتعل کرتی ہیں جو ہم کو دو سری قوموں کی 'نگاہوں میں وقعی ہتانے کے لئے ضروری ہے"۔

غور کیجئے کہ منٹی پریم چند کے اس مضمون میں سرسید کی آواز کتنی صاف اور داخنے سناتی دے رہی ہے۔ پریم

چند نے موصوع کا انتہاتی سنجیدگی سے منطقی انداز میں جائزہ لیا ہے اور موصوع کے بارے میں وہ سارے حقائق بین کردیتے ہیں جہسیں پہلے سے معلوم ہیں۔ اس پر مستزادیہ کہ گالیوں کی بیخ کنی کے لئے ایک بنے سالہ تو می منصوبہ کی مجی سفارش کردی ہے۔ یہ تام باتیں انشاتیہ کے مزاج اور اسپرٹ کے منافی ہیں۔

منٹی پریم چند نے یہ مضمون ۹۰۹ اسیں لکھا تھا۔ اس کے تقریباً ستر ہس بعد اس موصوع پر غلام چیلانی اصغر نے ایک انشاتیہ لکھا۔ اس انشاتیہ سے میں چندا قتناسات پیش کر آبوں تاکہ مضمون اور انشاتیہ کافرق واضح ہوسکے :

" گالی دینے کا بہ فائدہ ہے کہ آدی گالی دے کر فارغ ہوجا تاہے اور ڈسٹی طور پر ایک فوشگوار آسودگی محس کر آ ہے ۔۔۔۔۔اعصاب کا کچھاؤ دور ہوجا تاہے اور دل کی ممرائیوں میں بہت اور سرور کا عالم ہو تاہے۔ پنجاب میں ہو آپ کو ہشاش بشاش سونچھیں، پروقار پیٹ اور بڑکیں مارتے ہوتے چمرے نظر آتے ہیں تو دراصل اس کی وجہ من نہار کی وہ گالی ہے جس پر تام دیدا ور حکیم زور دیتے ہیں"۔

" گالی جتنی سقیم اور کمزور ہوگی گالی دینے والے کی شخصیت اتنی ہی گھٹی ہوگی۔ گالی جتنی پروقار اور پرزور ہوگی، شخصیت میں اتنا ہی وقار اور کشادگی ہوگی۔ چھوٹا آدمی ڈرتے ڈرتے چھوٹی سی گالی دیتا ہے اور پھر فورا اپنی ذات کے ڈربے میں چھپ جاتا ہے لیکن بڑا آدمی موٹی سی گالی کمند پھینگ کر اسے ڈربے سے بامر کھننچ لاتا ہے"۔

" گالی دینے سے جمہوریت کو فروغ ملاہے۔ آمریت صرف اس دورمیں پنپ سکتی ہے جب گالیوں پر قد غن لگا دی جاتے۔ اس لیے ایک اچھے نظام میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہائیڈ پارک کی گمنجا تش رکھتاہے"۔

آپ نے طاحقہ فرمایا کہ کس طرح جب ایک ہی موصوع کی سنجیدہ مضمون نگار کے ہاتھوں سے نکل کر ایک اواد طبع انشانیہ نگار کے ہاتھوں میں آیا تو اسلوب اظہار کے ماتھ ماتھ اسلوب خیال مجی جبدیل ہوگیا۔ مشی پریم چند اپنے موقف کے سلسلے میں بے حد سنجیدہ ہیں۔ ان کی جگہ کوئی مزاح 'نگار ہو تا تو انتہائی غیر سنجیدہ ہوجا تا گر انشانیہ 'نگار کا اپنے موقف کے سلسلے میں بے حد سنجیدہ ہیں۔ ان کی جگہ کوئی مزاح 'نگار ہو تا تو انتہائی غیر سنجیدہ ہوجا تا گر انشانیہ 'نگار کا کا میا ہے کہ وہ سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کی ملتی ہوتی مسرحد پر جہل قدمی کر تا ہے۔ یہ گویا پل صراط پر چلنے کا انداز ہے۔ وہ موصوع کے ماتھ گویا کھیلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں موصوع کی ناہمواری کو نشان زدہ کر تا ہے اور اس کے گہرے مفاہیم کو بھی ۔ فلام جیلانی اصغرنے اپنے انشانیہ پڑھ چکتے ہیں تو کو بھی۔ فلام جیلانی اصغرنے اپنے انشانیہ پڑھ چکتے ہیں تو گالیوں کی قابل مذمت بالاتی سطح اور اس کے مصفحک نظام کے ماتھ ماتھ بھی ہے ۔ یہ گھرے مطاب اور سنتے پرت بھی گالیوں کی قابل مذمت بالاتی سطح اور اس کے مصفحک نظام کے ماتھ ماتھ بھی ہے ۔ یہ گھرے مطاب اور سنتے پرت بھی گالیوں کی قابل مذمت بالاتی سطح اور اس کے مصفحک نظام کے ماتھ ماتھ بھی ہیں۔ یہ کے گھرے مطاب اور اس کے مصفحک نظام کے ماتھ ماتھ بھی ہیں۔ یہ کے گھرے مطاب اور سنتے پرت بھی

عیاں ہونے لگتے ہیں۔ یوں ہم گالی کے روش پہلوں تک رماتی پاکراپنے پیش پا افیادہ روائی، اصلامی اور اخلاقی انداز لگر پر غور کرنے لگتے ہیں۔ انشائیہ ہنسنے ہنسانے کے عمل یا پندو نصائح کے کاروبار سے آگے کی چیز ہے جوانسان فکر و عمل کوایک نئے زاویے سے دیکھتی اور نیتج ہا ہمیں آگاہی کے ارفع مدارج تک لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لدروس مضمون زگاری کا آغاز کرنے والوں میں سمرسید احمد خان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مگر خود

اردومیں مضمون بگاری کا آغاز کرنے والوں میں سرسید احد خان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مگر خود مرسیداس سلسلے میں مغرب کی مضمون تگاری ہے مناثر ہے۔ سرسید کے زمانے کی مغربی اوپیات میں مضمون تگاری نے تین واضع صور تیں اختیار کرد کھی تھی۔ ایک صورت تو علمی اور سائنسی یا اصلاحی مضامین کی تھی، دوسسری طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کی اور تغییری لائٹ ایسے کی حس میں مضمون نگار نے غیرافسانوی نشر کو ادب کی سطح تفویف کردی تھی۔ سرسید نے ان میں سے علمی اور اصلاحی طرز کو اردو میں رائج کیا اور جیاں غیررسی موصوعات پر اظہار خیال کیا وہاں مجی زیادہ ترمنطقی انداز ہی کواپٹایا۔ ہنزاانہیں ہم اردومیں لائٹ ایسے یعنی انشائیہ کاموجد یاعلم بردار نہیں کہہ سکتے۔ تاہم اردو نثر کے فردغ کے سلسلے میں سرسید کی عطا ہے ا' لکار ممکن نہیں ہے آج اگر اردو نشرنے اپنے اندر علمی سائنسی اور طقیدی نظریات کو پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کرلی ہے تو یہ سرسید کی اولین مساعی ہی کا نیتجہ ہے۔ دو سری طرف طنوبیہ مزاحیہ مضامین کو اردومیں رواج دینے کے صنمن میں زیا دہ اہمیت اودھ پنچ اور اس کے معاونین کو حاصل ہے گوا س میں مجک کوتی کلام نہیں کہ ان لوگوں نے زیادہ تر پھکڑین اور نچوبہ انداز بھ کو فروغ دیا ۔ بعد ازاں اردومیں طنز لطیف اور مهذب اور مزاح ایک مثالی انداز میں نمودا رہوا اور بیرسلسلہ ہمیں فرحت اللہ بیگ، کلک پہلی مثالی احد صدیقی، لیطرس، کنصیا لال كيورا ورامتياز على تاج سے يے كرشتاق احد يوسفى تك صاف دكھائى ديتا ہے۔مضمون تكارى كى ان دونوں صور توں کے بین بین خالص انشانیہ کی روش تھی جے بعض اوہا۔ نے غیر شوری طور پر اپنانے کی کوشش تو کی مگر شاید امجی زریعہ اظہار یعنی اردو نشراس سطح پر نہیں پہنچ پائی تھی کہ انشائیہ کے لطیف کات کو گرفت میں لیے سکتی یا ثاید خود لکھنے والوں کے ہاں امجی انشانیہ کامزاج واضح نہیں تھاکہ انہوں نے اپنے مضامین میں یہاں وہاں انشائی نکیتے تو پیدا کیتے مگر کوئی مکمل انثاتيه لكھنے ميں كامياب نہ ہوسكے۔ اس سلسلے ميں بہت سے نام كنوائے كتے ہيں۔ يہاں تك كه بعض كرم فراوں نے ملا و بھی کو بھی نہیں بخشااور اس کی کٹی پھٹی نشر پر بھی انشاتیہ کا قشقہ لگا دیا ہے۔ دیگر حن لکھنے والوں کے نام لئے گئے ہیں ان میں محد حسین آزا د' مولوی نذیر احد د ہوی' ذکااللہ د ہوی' رتن ناتھ سرشار ' د حید الدین سلیم ، عبدالحلیم شرر اور ان کے

بعد میا زفتح پوری، شیخ عبدالقادر، مہدی افادی، ناصر علی دہلوی، مجاد انصاری، مجاد حیدر یلدرم، خواجہ حن نظامی، ابدالکلام آزاد اور بعض دیگر اکابرین کو خاص اہمیت حاصل ہے مگر دیکھا جاتے تو ان لکھنے والوں میں بھی ناصر علی دہلوی، مجاد انصاری، خواجہ حن نظامی اور ابدالکلام آزاد ہی وہ ادیب تھے جن کے ہاں انشائیہ کے مخصوص مزاج اور اسلوب کی طرح بیش قدمی کے شواہد ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو انشائیہ نگار مبنتے مبنتے رہ گئے۔ وجوہ وہی تنصیں جن کامیں نے امجی امجی ذکر

ایک بات کا ذکر کردوں۔ یہ ادبار جن کا جمکاۃ لات ایے کی طرف تھا، انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ غیر شوری طور پر کسی سنہی چڑا کو زیر دام لانے کے متمنی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وجود ہیں آنے سے ذرا پہلے کرش چذر ، فلک پہاا ور رشید احد مدیتی اجرے جن کے ہاں جی انشابیہ نولی کا ربحان شوری سطی پر موجود نہیں تھا گوان کے مضامین میں انشائی عناصریقینیا موجود تھے۔ اس زمانے میں اختر اور ینوی وہ پہلاا دیب تھا جس نے نوگوں کو شوری طور پر لات ایسے کے مزاج سے آشا کرنے کی کوشش کی۔ اختر اور ینوی نے علی اکبر قاصد کے مضامین کے مجموعہ کا جو دیباچ کلفظ کست ایسے کے مزاج سے مزاج سے مزاج سے مزاج سے مناسی میں بار نہ صرف لات ایسے کے مقصلیات کے بارے میں کھل کر لکھا بلکہ لات ایسے کے لئے انشابیہ کا لفظ میں استعمال کیا مگر جن مضامین (یعنی علی اکبر قاصد کے مضامین) پر اس نے لفظ "انشابیہ" چہاں کرنے کی کوشش کی دہ مقصلیات کو پیش کرنے مضامین تھے جن کا انشابیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا ابنزا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اختر اور ینوی انشابیہ کی مقصلیات کو پیش کرنے پر تو قادر تھا لیکن انشابیہ کو پہپائنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس لئے اس کا تجویز کردہ لفظ مقصلیات کو پیش کرنے پر تو قادر تھا لیکن انشابیہ کو پہپائنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس لئے اس کا تجویز کردہ لفظ "انشائیہ" بھی اس زمانے میں مقبول نہ ہوا۔

تقلیم کے فرا بعد دبالخصوص پاکستان میں ، انشاتیہ نولی کار بجان اپنے واضح فدوفال کے ماتھ نمودار ہوا۔ اس ذمانے میں نصیر آغا، داؤد رہم ، جاوید صدائی، ممناز مفتی اور امجہ حمین کے ایسے مضامین ماسنے آئے جن میں سے بعض انشاتیہ کے اولین نمونے تھے گوان ادبار میں سے کی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ صنف انشاتیہ میں طبع آزاتی کرد ہے اصلا وہ اپنی تزبگ میں اشیار تحربات اور تعقبلات کوالٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے گر اس کے نیتج میں ان کرد ہے تھے۔ اصلا وہ اپنی تزبگ میں اشیار تحربات اور تعقبلات کوالٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے گر اس کے نیتج میں ان کے بال جو تحربریں جنم لے رہی تھیں وہ مغرب کی مقبول صنف ادب یعنی لائٹ ایسے یا انشانیہ کے زمرے میں شامل میں جو دراقم الحروف کو اس بات کا اعتزاف ہے کہ نصیر آغا کے نام سے اس کا جو پہلا انشانیہ "اوبی دنیا" میں چھیا تھا ۔ تعمیں ۔ خود راقم الحروف کو اس بات کا اعتزاف ہے کہ نصیر آغا کے نام سے اس کا جو پہلا انشانیہ "اوبی دنیا" میں چھیا تھا

وہ بطور انشائیہ لکھا،ی نہیں گیا تھا۔ البتہ اس کے تین چار برس بعد قیوم نظر کے ایمار پر اس نے شوری طور پر ایک انشائیہ بعنوان "کری" لکھا اور ۔ بہیں سے پاکستان میں انشائیہ نگاری کی ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوگیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حورا قم المحروف کو اس بات کا علم تھا کہ وہ لائٹ ایے لکھنے کی کوشش میں ہے لیکن اس کے لئے کو تم موزوں متبادل اردو لافھ انجی اے موجھا نہیں تھا۔ چنانچ کہ غاز کار میں ایے لائٹ ایے لطف پارہ وغیرہ الفاظ اور تراکیب رائج کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ انہیں دنوں ہندوستان میں فکائی مضامین کے لئے بعض ادبائے انشائیہ" کا لفظ استعمال کرنا مشروع کردیا تھا۔ راقم الحروف نے میرزا ادیب کی معاونت سے اس لفظ کو لائٹ ایے کے لئے استعمال کرنا مشروع کردیا تھا۔ راقم الحروف نے میرزا ادیب کی معاونت سے اس لفظ کو لائٹ ایس کے ماتھ ہی لفظ کرنے میں مقبول ہوگیا۔

اردو انثاتیه مگاروں کی پہلی تھیپ میں مشکور حسین یا د، شتاق قمر، جمیل 7زر ار غلام جیلانی اصغرتھے۔ ان میں سے مشکور حسین یا دانشائیہ شناس تو تھے مگر ایک تو دہ اصلاحی رویے کی قدیم روایت کے تابع تھے۔ دوسرے ان کے ہاں منطقی اندا زنسبتاً نمایاں تھا۔ مگر دوسرے انشاتیہ 'گاروں بالخصوص شناق قمر سرح م' جمیل آزر ؛ غلام جیلانی اصغر ؛ انور مدید، کامل القادری، تقسی حسین خرو، احدیمال پاشا، شهزا داحد، اکبر حمیدی، ملیم آغا قزلباش اور ار شدمیر نے جوانشا تیجے لکھے وہ لاتٹ ایسے کے معیار پر پورااتر تے تھے۔ان کے بعد لکھنے دالوں کی ایک اور کھیپ سامنے ہمگتی حس میں رام لعل نابعوى، محد الد الله، عامد بركى، الحجم نيازى، بشير سفى، جان كاشميرى، شيم ترمذى، محد اقبال الحجم، خالد برويز صديقى، صنیف با دا ، خیرالدین انصاری ، محمد یونس بٹ ، رشیر احد گوریجہ ، ناصر عباس نیر ، محمد اسلام تنبهم ، رصنی الدین رصنی ، علی اختر **،** مثاق احد، قمرا قبال اور دیگر بہت سے انشائیہ 'نگار تھے جنہوں نے اس صف ادب میں طبع آزمانی کی اور کررہے ہیں۔ آج اردوانثاتیہ اپنے عروج پر ہے اور مرچند کہ اس تحریک کواردوا دب کا حزو بدن بنے انجی چاکسیں ہرس سے زیادہ کا حرمہ نہیں ہوا تا ہم اس تحلیل مدیت میں تھی اس کے طفیل متعدد ایسے اعلیٰ پاتے کے فن پارے وجود میں آتے ہیں جنہیں ہم کا**ل اعتا**د کے ساتھ مغرب کے بہترین لاتٹ ایسیز کے مقابلے میں پیش کرسکتے ہیں۔ارددانشائیہ کی کامیا بی کا ایک اہم شبوت یہ مجی ہے کہ انشاتیہ کی صنف کے خلاف بالعموم اور اردو انشاتیہ کے خلاف بالخصوص ایک اخباری مہم عِلاتی گئی ہے جواب اردو کے بعض سر کاری ادبی حربیدوں میں جی نظر آنے لگی ہے۔ کسی بھی صنف ادب کی کامیا بی کا

اندازہ اس بات سے لگانا چاہئے کہ اس کے خلاف ردعمل کی شدت کمی قدر ہے۔ انشانیہ اور اردو انشانیہ نے ہو شریہ ردعمل پیدا کیا ہے وہ اب سامنے کی بات ہے تاہم اس ردعمل میں مضمر بخض یا نفرت کی زیریں اہر کا احساس انجی زیادہ لوگوں کو نہیں ہے۔ مگر وہ دن اب دور نہیں ہے جب ردعمل کا یہ شخصی پہلو قاری پر عیاں ہوجائے گا۔ جب ایسا ہوا تو اردو انشانیہ کے فروغ کے راسے میں آخری رکاوٹ بھی باتی نہیں رہے گی۔

يروفيمر فاطر غزنوي

اگر تاریخی لحاظ سے جاتزہ لیا جاتے تور پور تا وجی قدر جدید ہے ای قدر قدیم مجی نظر آتا ہے۔انسان کے ابتدائی درمیں جہاں کہانی کا آغاز ہوااس سے پشترر پور تاڑ کے نقوش ملتے ہیں۔ابتداتی انسان دن بھر کی مہموں کی رودا د جب تھر آکر سنا آتا تھا تواس کے ساتھ پیش آتے ہوتے واقعات زیب داستان کی فطری صلاحیت کے سبب اس رودا دکور پور تاژ كى صورت دے ديتے تھے۔ ليكن اسے تحقيق نہيں كہا جاسكا۔ اسے انسان كى ابتدائی زندگی كے متعلق مفروضات كے زیل میں ہی رکھا جاسکتا ہے۔ شوری طور پر انسان نے رپور تاژک سے لکھنا شروع کیا؟۔ اس کے ابتداتی نقوش کا سراغ ہمیں اس کے نام سے ہی مل جاتا ہے۔ رپور تا و فرانسی لفظ ہے۔ جب طرح ادب کی کتی اصناف نے فرانس میں جنم ایا ای طرح رپور تاژ کی ابتدار مجی فرانس میں ہی ہوتی۔ اس کی پیدائش کے بعض محر کات تھے۔ دراصل اس صنف کے آغاز سے پہلے ادب اور صحافت میں کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بعض صحافی تعلم اٹھاتے اور موج سمجھ کر روز مرہ کے واقعات اور مسائل پر لکھتے۔ صحافت اور اوب میں حد فاصل اس وقت قائم ہوتی جب چھاپہ خانہ ایجاد ہوا۔ اخبار جاری ہوتے۔ خبریں آنے لکیں، جبصرے ہونے لگے۔ صحافت کو رفتہ رفتہ ادب سے علاصدہ شے قرار دیا گیا۔ انسان،اس کے بنیا دی سائل اور دائمی قدریں اوب کے لوازم ہیں۔ صحافت میں تو محض ہنگامی طالت کی اطلاعیں ہوتی ہیں۔ ۱۹۳۰ میں پورپ میں ایسے طالت پیدا ہوئے کہ سیاست اور معیشت کے مسائل زندگی کے اوبی مسائل بن گئے۔ ۱۹۳۷ میں سپین کی خانہ جنگی نے ساری دنیا کو ستاثر کیا اور اس طرح ادب کے اسالیب اور موصوعات میں مجی انقلاب رونما ہوا۔ چند نتی اصناف نے جنم لیا ان میں آیک رپور تاڑ بھی تھا

د مکھنا یہ ہے کہ اگر رپور تا ژائی ہنگائی چیز ہے توا دب میں اس نے کیوں مقام حاصل کیا اور صحافت ہے اسے کیوں علیمدہ سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ اس نے صحافت ہی کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ بعض تقادوں کے خیال میں رپور تا ژا دب اور صحافت کی کشمکش کی پیداوار ہے۔ کویا یہ دونوں اصناف سے علیمدہ کوئی پھیز ہے۔ ایک تفاد نے ادب اور صحافت کی اہمیت کواپنے صرف ایک ففرے میں مقید کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا۔

"صحافت موزنده ره جائے ادب ہے ادب جومر جاتے صحافت ہے"۔

اس بھر پور اور اہم مقولے کے تحت رپور آژادب اور صحافت سے علیمدہ کوئی صف بن ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی رپور آژندہ رہ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی معنویت اور گہرائی کی سبب ادب بن گیا ہے اور جورپور آژغیر فنکارانہ انداز تحریر (TREATMENT) کے سبب مرگیا وہ صحافت بن گیا۔ صحافت اور رپور آژمیں اہم فرق یہ ہے کہ صحافت محض واقعہ کا بیان ہے جبکہ واقعات میں معنویت و گہرائی پیدا کرنا اور اسے اہمیت بخشار پور آژکا کا کام ہے۔ ایک دلچپ بات یہ ہے کہ مغربی دنیا ہیں رپور آژکو اتنی اہمیت نہیں ملی کہ اسے ادبی سطح پر لایا جاسکے" اردوا دب وہیا کا ایسا دب ہے جس میں رپور آژن نے اوبی مقام حاصل کیا۔ مغرب کے بعض رپور آژوں کو اوبی مجموعوں میں شامل کرتے ایسا دب ہے جس میں رپور آژن نے اوبی مقام حاصل کیا۔ مغرب کے بعض رپور آژوں کو اوبی مجموعوں میں شامل کرتے ایسا دب ہے جس میں رپور آژنے اوبی مقام حاصل کیا۔ مغرب کے بعض رپور آژوں کو اوبی مجموعوں میں شامل کرتے ہوئے فرانس کے موادو مسرے گئی ایم مرسبین (Editors) نے اس کے لئے علیمہ باب قاتم نہیں کیا۔

چنانچ اس کی ایک مثال مثہور انگریز مصنف جارج آرویل (GEORGE ORWELL) کی تحریر اسلام اللہ مثال مثہور انگریز مصنف جارج آرویل (GEORGE ORWELL) کے اوریل کو لندن اور پیرس کے کو تلے کی کانوں کے مزدوروں کے طالت ان کی غربت اور ان کے سائل کا مطالعہ کرنے کے لئے مقرر کیا گیا اور ان سے ایک رپورٹ طلب کی گئے۔ آرویل خود ان مزدوروں کے ساتھ رہا۔ ان کے طالت کا بنظر غاتر مطالعہ کر آرہا اور پھراس نے ان مردوروں کے ساتھ جو واقعات و پھراس نے ان محرکات پر روشنی ڈالی جو ان کان کنوں کی زبوں عالی کا سبب تھے۔ ان مردوروں کے ساتھ جو واقعات و عاد ثابت بیش آتے تھے وہ آرویل کا موضوع نہیں تھے۔ اگر موضوع یہ واقعات ہوتے تو آرویل کی تحریر محض ایک خبریا صحافتی قسم کی چیز ہوتی۔ واقعات کی معنویت نے اسے رپور آرگی صورت دے دی۔

اب ایک دلچسپ صورت یہ ہے کہ اس مشہور اور اسم رپور تاژکو اصناف ادب میں خبکہ دیتے وقت کتی مرتبین نے اب ایک دلچسپ صورت یہ ہے کہ اس مشہور اور اس کی توضیحی عبارت اس طرح تکمی ہے۔

A LOWPITCHED BUT HORRIFYING "AUTO-BIOGRAPHICAL

NARRATION" OF POVERTY IN PARIS AND LONDON.

کویا ناول کی صدیمیں رکھنے کے باوجود مرتبین مطمئن نہ تھے۔ اور اس لتے انہوں نے اسے ناول سے ایک الک چیز ثابت کرنے کے لیتے " خود نوشت بیانیہ " مجی کہہ دیا۔ کرشن چندر کا پودے اردوا دب کا پہلا پور ٹاژ نسلیم کیا گیا مالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے اس بحث کو سلجمانے سے پیشتر ہمیں رپور آڑ کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کرنی ہوں گی۔ جیا کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اس کے نام بی سے ظام ہے کہ یہ لفظ " رپورٹ" فرانسی الاصل ہونے کے سب رپور تاژ Reportage سے وجود میں آیا اور انگریزی میں رپورٹ کہلایا۔ رپورٹ اخباری رپورٹر کی کسی واقعے یا مادثے کی اطلاع ہوتی ہے جواخبار میں چھپ کر خبر کہلاتی ہے اس خبر میں رپورٹر محض رپورٹر رہتاہے وا تعات کے سیاق و باق اور حقائق اور واقعے کے نیں منظر کی تفصیل مہیا کرتا ہے جبکہ رپور تاثر ککھنے والے کا خبر کے ساتھ احساسات و جنبات کے دبط اور متصرے کے اضافے کا نام ہے یوں رپور آڑ رپورٹ سے ایک قدم آگے کی چیز ہوا۔ دوسرے الفاظ میں اسے حقیقت اور جذبات کا سنگم یا صحافت اور اوب کا استزاج کہا جا سکتا ہے اس بات کو عبدالعزیز نے " ترقی پندا دب پچاس مالہ سفر"میں ترقی پیند تحریک اور رپور ټاژ کے ضمن میں ان الفاظ میں پیش کیا ہے " کل هند سطح پر مركرميوں سے سرفاص وعام كو باخبرر كھنے كے لئے اخبار كى خبرسے موثر وسيلہ" رپور تا " قرار پايا"۔ اباکراس نقطه نظرہے ہم کسی تحریک کی سرگرمیوں کی تشہیر کامو ژوسیلہ ناریخ میں ویکھنے کی کوشش کریں تر" قيد ياغمان" ( تفصيل بعد مين دى جائے گى > كے بعد سب سے بہلے مجاد ظهير كا" يا دين" مائے 7 تا ہے ج ١٩٣٥ -میں ان کے زمانہ طالب علمی کے آخری دنوں سے شروع ہو تا ہے جو انہوں نے لندن میں ممذارے اور ۱۹۴۰ میں بید رپور آژ لکھا گیا اور چھیا اور یوں اسے اردو کا پہلا رپور آژ کہا گیا لیکن ٹھم ہے ! اردو کے ایک تفاد رفیق حسین نے ہارے ایک جدید تر پاکستانی اوب کے ایک نیم پخت مؤرخ مرزا حامد بیگ داردوافسانے کی روایت ۱۹۰۳۔ تا ۱۹۹۰۔ ا کادی ا دبیات پاکستان ، نے پیش رو کی حیثیت سے مجاد حیدر بلدرم کو افسانے کے علاوہ رپور تاژ کا موجد تھی بنا دیا اور ان کے سفر بغداد (۸۰۹۰) کو سفرنامے کی صدود سے نکال کر پہلار ہور تا از قرار دیا بالکل اسی طرح جیسے مرزا صاحب نے مجاد حیدر بلدر م کواردو کا پہلا افسانہ 'لگار قرار دیا ان کے زیارتِ قامرہ و قسطنطنہ (۱۱۹۱۱) کو بھی سفرنامے کے بجاتے ر پور آڈ کہا گیا حالانکہ اولیت کے نقطہ۔ نظرے دیکھا جائے تو اردوا دب میں پہلی مرتبہ مرزا غالب نے وہلی کی حالت پر ہو خطوط احباب کو لکھے وہ رپور تاژ کااعلیٰ ترین نمونہ ہیں کہ وہ خبر بھی ہیں ا درِ نظر بھی۔

ادم یورپ میں جان کیری John Carey نے ۱۹۸۰ میں رپور تاثر پر اپی کتاب "دی فیبر بک آن رپور تاثر قبل میں ۱۹۹۰ ورد تاثر علی جبکہ ۲۹۲ مرتب کی ادر اس میں ۲۹۹ رپور تاثر شال کے ان میں چار رپور تاثر قبل میں سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ۲۹۲ رپور تاثر عسیوی دور کے ہیں ان میں مجی ۱۹۰ رپور تاثر ۱۹۰۰ سے پیشتر لکھے کئے فرانسی رپور تاثر بجی فاصے قدیم ہیں کہ رپور تاثر کانام بی فرانسی زبان کا عطیہ ہے

برصغیریں اردو رپور تاڑکو مقبول بنانے اور اسے مقصدیت دینے کی ابتدار ان رودادوں سے ہوتی ہے جوادبی انجمنوں خصوصاً ترقی پیندمصنفین کی بمبئی ثاخ کے جلوں کے بارے میں جمید اختراوز بعد میں قددس صہباتی اور مہندر ناتھ نے لکھیں۔ یہ رودادیں بعد میں رپور تاڑکی ذیل میں ثامل کردی گئیں چنانچہ اس صنمن میں مجاد ظہیر جواس صہف کا آغاز پہلے ہی کر چکے تھے اپنی کتاب "روشناتی "میں کہتے ہیں

" ترقی لیند مصنفین کے ان جلوں کی تفصیلی ردواد اور ان کی نفاکو حمید اختر بڑی خوبی کے ساتھ تعمید کرتے تھے مرجلے میں وہ بحیثیت سکرٹری کے انجمن کی گذشتہ ہفتے کی روداد پڑھتے تھے عام طور پر سکرٹری کی رپورٹ ایک خشک اور رسی کی چیز ہوتی ہے لیکن حمید اختر نے ان رپورٹوں میں مجی ادبی رنگ پیدا کر دیا اور اس طرح وہ غالباً ایک نئی صنف کے موجد سمجھتے جا سکتے ہیں ان کی یہ ہفتہ واری سرگزشت وراصل ایک دلچسپ رپود تا ہوتی تھی حب میں چڑھے گئے مفامین اور مقانوں کا خلاصہ ان پر، نیران نظموں اور افسانوں پر بحث میں حصہ لینے والوں اور عاضرین کے طور طریقوں اور عبول کی تفام کی جہ سے ساری معرکزشت میں جان کی جہ سے ساری معرکزشت میں جان کی چرافی اثاروں میں بیان ہوتا اس کی وجہ سے ساری مسرگزشت میں جان می پڑھاتی "

آئے حمید اختر کے ان رپور ٹاژوں میں سے ایک کا اقتباس ملاحظہ ہو' یہ رپور ٹاژیا روداد ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ کو جون ہاؤس جمین ہاؤس جنون ہاؤس جمین ہائی پسند مصفین کے " یوم مخدوم" سے متعلق ہے

"اس کے بعد سردار بعفری نے "سرخ سویرے کا ثاعر" کے عنوان سے اپنامفنمون پڑھامفنمون کافی طویل اور بے حد دلچسپ تھا مخدوم کی شخصیت ادر ثاعری پر اتنا اچھا مبصرہ غالباً اس سے پہلے کمبی نہیں ہوا، بنارس جیل میں مردار جعفری اور مخدوم کی جہلی ملاقات سے لے کر آج بک مخدوم پریہ مفتمون بے حد پسند کیا گیا صدر جلہ اس مفتمون سے کافی مقاثر ہوتے اور اس کے خاتے پر انہوں نے کہا اس مفتمون پر غالباً کچھ نہیں کہا جائے گالیکن کا ۔ انسار کی صاحب نے اپنے آئین کہج میں صدر کو متنبہ کرتے ہوتے فورا جاب دیا یہ فیصلہ آپ نے کیے کیا؟ صدر صاحب جمینپ کتے اور کا انساری صاحب کے وجود پر ایمان لاتے ہوتے بولے فرمایئے

رودا د طویل ہے اور یہاں زیا دہ طویل اقتباس کی گنجا کش نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رودا د جوں جوں آ کے حیلتی ہے دلچسپ اور افسانوی پنتی جاتی ہے۔

بالکل اسی زمانے میں پشاور میں انجمن ترتی اردو (سرص) کے اجلاس کے رپور تاژ فاطر غونوی نے لکھے جن میں رودا دمیں رپور تاژ کی حقیقی اور تاژ اتی تصویریں پیش کی گئیں ایک رپور تاژ کاایک ٹکڑا ملاحظہ ہوا۔

"انجمن ترتی اردو سرصر کے چند رکن حضرت احد ندیم قاسی کی معیت میں سید شاکر بغدادی صاحب کے دولت کدے پر پہنچ دہاں انہوں نے پہلے بی ایک معزز مہمان ڈاکٹر کلونت سنگھ کو اپنا شقر پایا انجمن کے اراکین کی تعداد زیادہ تر ڈاکٹروں کی ہے فارغ، قمر، رضا اگرچہ قمر صاحب ہا اصول ہونے کے باوجود اس اجلاس میں شریک نہ ہوتے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے رضانے نجانے کس فارماکو پیا کی روسے اس نشت کے لئے ڈاکٹر کلونت سنگھ صاحب بی کا نام صدارت کے لئے تشخیص کیا عشرت ملک اگر اس وقت اس کی تابید نہ کرتے تو پھر ان کو بھی ڈاکٹر کون سمجھ آا در اس سے بم آھنگ ہوکر وقت اس کی تابید نہ کرتے تو پھر ان کو بھی ڈاکٹر کون سمجھ آا در اس سے بم آھنگ ہوکر گھنٹ کے سید محدث کھنٹہ گھرنے بھی نوبار ہاں ہاں ہاں ہاں کر ڈاکی رضا بعد انی نے سیکر ٹری کی حیثیت سے سب کھنٹہ گھرنے بید هر دا ڈر محردہ فاطر غرنوی کی چیٹیت سے سب طرز تحریر سے متاثر ہوکر احد ندیم قاسی صاحب پکارے بغیر نہ رہ سکے کہ اس روداد نے طرز تحریر سے متاثر ہوکر احد ندیم قاسی صاحب پکارے بغیر نہ رہ سکے کہ اس روداد نے افسانے کی کی پوری کر دی ہے "۔

ان رپور آڑی رودا دوں سے قطع نظر اور " یا دیں" سے پہلے چدمری محمد اکرم نے قیدیاغتان کاشنے کے بعد

" قید یا غستان " کے نام سے اپنی یا دیں مکی کو دیں ہے کتاب نہایت جاندار اور سنسنی خیز ہونے کے باوجود تفادوں کی نظر
سے پوشیدہ رہی اگرچہ محمود نظائی اس تحریر کے عاشق تھے اور انہوں نے یہ کتاب باربار مجھ سے عاریتاً نے کر مختلف ام اہل علم و تھم کو پڑھواتی۔ پودے بھی قید یا غستان کی طرح ایک الیبی رودا دہے جو حقیقت پر مبنی ہے رپور آڈ کہائی نہیں ہوتا بلکہ بقول طلعت کل " رپور آڈ ناول یا افسانے کی طرح حقیقت نما نہیں بلکہ حقیقت کالمہ ہے " یہ سفر نامہ نہیں لیکن سفرناے کے واقعات کا مقصدی جائزہ ہے اگرچہ یہ بہت حد تک سفر کے حالات پر مبنی ہے۔

اب دوسرا موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جواسے سفرنامے سے الگ کرتی ہے۔ پودے میں مصنف نے حیدر آباد دکن کی انجمن ترقی پیند مصنفین کی کانفرنس میں شرکت اور سفر کے حالات بیان کتے ہیں۔ سفرنامے میں خاص نقطہ نظر صرف معلومات پیش کرنا ہو تا ہے۔ رپور آڑ کی بنیا دی خصوصیت یہ نہیں کہ کسی واقعہ کو جوں کا توں بیان کردیا جاتے بلکہ اس کا مقصد مشاہرہ کے بعد واقعہ کا بیان اور پھراس میں اس واقعہ کے محرکات بیان کرکے معنویت پیدا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رپور ٹاژ کے لئے مثاہرہ اولین اور لاز کی عنصر ہے۔ کسی سن سناتی بات کا بیان رپور تاژکی روح کے منافی ہے۔ لیکن اگر سنی سناتی بات مشاہدے کی آمیزش کے ساتھ معنویت پیدا کرنے میں مد ثابت ہو تو جائز ہے۔ سفرنامے میں سنی سائی باتوں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس معنویت اور محرکات ایک عام صحافتی تحریر کور پورٹ سے رپور تا ژبنادیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جمگڑ ہے کی خبرر پور تاژ نہیں کہلاتے گی۔اگر اس میں صرف یہ تحریر ہو کہ 'طلاں 'طلاں افرادمیں جھگڑا ہوا ، لیکن اگر اس کے محر کات اور یس منظر پر نظر کی جانے اور پھراس کے نتائج کی طرف اثارہ کرتے ہوئے اس پر تبصرہ مجی کیا جائے تویہ رپور آژہو گا۔ ایک نقاد کا کہنا ہے کہ جیے جیے ساجی اور سیائ تغیرات بڑھنے لگے لوگوں کی خواہشات ، تلاش اور جدت پہندی نے مجی نت ننے راسح تراثے ۔ حالات بیان کرنے میں مؤرخ کا تعلم جذبات نگاری سے بے نیاز ہو تا ہے۔ انبار والے جو کچھ لکھتے تھے اس میں عبارت آرائی نہیں ہوتی تھی۔ انسانہ نوبیں واقعات کے تلمبند کرنے میں صحافت کی دنیا سے دور ہو کہتا ' اور رومانی پہلو پر نظرر کھتے تھے۔ غرض اس افراط تفریط سے آسودہ ہو کر اہل نظرنے ایک بیا راستہ 'کالاحب کو ر پور ټاژ کا نام دیا گیا۔ گویا رپور ټاژ ۱ صحافت ۱ دب ۱ ټاریخ ۱ سوانح ۱ سفر نامے اور افسانے کا شیریں امتزاج ہے اور اس لئے فنی طور پر یہ بعض مدیجید گیوں کا بھی حامل ہوگیا ہے۔ چنانچہ اس کے اس پہلو کی طرف اثارہ کرتے ہوئے شفیق

شکیب لکھتے ہیں۔ "ایک عام انسان جو فن وادب کی اصناف کا نفیاتی شور نہیں رکھتا اور جوان کی تکنیک کی چید کیوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر غلطی سے یہ سمجھ لے کہ رپور تاڑکی اپنی تکنیک ،ی نہیں ہے تواس پر تعجب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ رپور تاڑکی تکینک کچھ اتنی نازک لطیف اور تحریدی قسم کی ہے کہ اس کا شور مشکل سے بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سے حضرات اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور کئی افسانہ تگاروں نے اپنے افسانوں کو رپور تاڑکے فنی عناصر میں سب سے ایم واقعہ اور اس واقعہ میں کوتی، سفر، مہم، میرو اجتماع، ماجی واقعہ اور اس واقعہ میں کوتی، سفر، مہم، میرو اجتماع، ماجی واقعہ اور اس واقعہ میں کوتی، سفر، مہم، میرو اجتماع، ماجی واقعہ اور اس واقعہ میں کوتی، سفر، مہم، میرو

اس کا دوسرااہم پہلواس واقعہ کی معنویت کا کھوج لگانا ہے۔ چنانچ اس واقعہ کا مشاہرہ اس کا تغیرافنی عنصر ہے۔ ماہرواقعہ کے ساتھ ہو صحافتی انداز ایک لازی جود بن جاتا ہے اس کوختم کرنے کے لئے اوبی قت اور اوبی تحجر بہ اس کا چوتھا فنی عنصر بنتا ہے۔ اور ان سب کے بعد لیکن سب سے اہم چیز رپور تاژ کا فارجیت سے واخلیت کی طرف ریحان ہے اور یکی ربحان اسے صحافت تاریخ ، سفرناہے ، افسانے اور ناول سے جدا کر تا ہے۔ اور رپور تاژ کو ایک منفرو حیلیت سختی ہے اور ان اسے معافت تاریخ ، سفرناہے ، افسانے اور ناول سے جدا کر تا ہے۔ اور ان اس معنون تاریخ ، سفرناہے ، سفرناہے ، سفرناہے ، سوانے اور افسانے سے مختلف ہونے کے باوجوداس میں ان سب اصناف کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ کرشن چندر کے پہلے اور اردوا دب کے شہور تزین رپور تاژ پور تاژ پور تاژ کی اس سب اصناف کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ کرشن چندر کا معاصدر آباد ہیں ترقی پیند مصنفین کی کا نفرنس کے متعلق معلومات پیش کرنانہ تھا بلکہ حجم جذبے کے تحت لوگ سفر کررہے تھے اس کے تاثرات اور ان کی تہر تک مینیانا تھا۔ کویا اس طرح انہوں نے اپنے سفرناہے میں معنویت پیدا کردی۔ کرشن چندر ایک تحجر بہ کار اور پوٹی کے متعلق معلومات پیش کرنانہ تھا بلکہ حجم بوزے میں سفراور اس کی رپورٹ کو ایک افسانوی دنگ دیے میں مینویت پیدا کردی۔ کرشن چندر ایک تحجر بہ کار اور پوٹی کے متعلق معلوم ہو تا ہے کہ اس رپور تاژ کار بخان ایک خارجی خارجی اس کوتی تھا۔ کویا سے کوتی تھا داکار نہیں کرسکتا کہ یہ رپور تاژ ایک انفرادی اوری شان کا طاف ہے۔ بھر بڑے واضی طور پر معلوم ہو تا ہے کہ اس رپور تاژ کار بخان ایک خارجی خارجی سے کہ طور پر تات کہ اس رپور تاژ کار بخان ایک خارجی خارجی ہو تھا۔

موائح اور رپور تا ڑکے فرق پر نظر کی جائے تویہ بات سامنے آتی ہے کہ موائح عمری یا فاکے میں داخلی کیفیات سے فارجی کیفیات کی طرف رجوع ہو تا ہے لیکن رپور تا ڑمیں قدم فارجیت سے داخلیت کی طرف اٹھ تا ہے۔ اس لئے پودے کو جم مواخ نہیں بلکہ زپور تا ڑکہیں کے کہ اس میں کرش چندر نے اپنی شخصیت بھی ٹال کی ہے۔ اپنے حالات مجی

پیان کتے ہیں۔ لیکن ان کارجمان سوانحی نہیں ہے۔

تیمری پتیز جس سے رپور تا ژکو ممتاز کیا جاسکتا ہے افسانہ ہے۔ بعض لوگ کرش چندر کے افسانے " دو فرلانگ کبی سرطک " احد علی کے " ہماری گلی "حسن عسکری کے افسانے " کالج سے گھر تک "کو مجی رپور تا ژکج جیں لیکن یہ رپور تا ژکا سرطک " احد علی کے "ہماری گلی "حسن عسکری کے افسانے " کالج سے گھر تک "کو مجبی رپور تا ژبیں اس کی صرورت نہیں۔ افسانے میں جزئیات یا نہیں۔ افسانے کی اہم اور بنیا دی خصوصیت و صرت تا ژکو دھچکا پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن رپور تا ژبیں جزئیات "کگاری پر کوئی ایسا ہی پہلولانا اس کی وصرت تا ژکو دھچکا پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن رپور تا ژبیں جزئیات کا عنصر ہوتا ہے۔ رپور تا ژوا قعیت لئے ہوتے ہوتا ہے۔

واکٹر صادت نے اپنی کتاب ترتی پیند تحریک اور اردوافسانہ میں ترتی پیندوں کی مختلف کانفرنسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے و جدر آباد کی ۱۹۴۵ء کی کانفرنس کا تذکرہ بھی کیا ہے اس کانفرنس میں مسز مسروجنی نائیڈو، مولانا حسرت موہانی، واکٹر تارا چند، عبدالعلیم، فراق گور کھپوری، قاضی عبدالعفار، کرشن چندر اور احتیام حسین کی مشرکت کا ذکر کرتے ہوئے کرشن چندر کے پودے کا ذکر بڑے مسر مسری انداز میں کیا ہے۔ وہ پودے کے بارے میں صرف یہ الفاظ لکھ سکے "کرشن چندر نے اس کانفرنس سے متعلق ایک طویل رپور تاثر لکھا ہے جو پودے کے نام سے کتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے"۔ چندر نے اس کانفرنس سے متعلق ایک طویل رپور تاثر لکھا ہے جو پودے کے نام سے کتا بی شکل میں شائع ہو چکا ہے"۔ واکٹر سلیم اختر اپنی "اردو اوب کی مخصر ترین تاریخ" میں فاکہ نگاری کے عنوان کے تحت رپور تاثر کے وارے میں صرف یہ دو سطریں لکھ کر رہ گئے ہیں

"رپور آژکو مقبول بنانے میں کرشن چندر، عصمت، ابراہیم جلس، مجاد ظہیر وغیرہ نے اہم کردار اواکیا ہے فسادات اور تقییم ملک کے موصوع پر مجی بعض بہت اچھے رپور آژ لکھے مجتے"۔

اردوسي راور مار كاار تقار

اس میں شبہ نہیں کہ پودے کو شوری طور پر رپور تاژسمجھ کر لکھا گیا ہے اور پہلی مرتبہ اس تحریر کی پیشانی پر رپور تاژ کا لفظ شبت کیا گیا ہے اردوا دب میں آپ اس اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اردوا دب میں آپ رپور تاژ کا لفظ شبت کیا گیا اور اس لحاظ سے اردور پور تاژ کی تاریخ میں اسے اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اردوا دب میں آپ کے رکانام تحریر الیبی بھی ملتی ہے جس میں رپور تاژ کی ساری فنی خویاں پاتی جاتی ہیں آگر چو اسے یہ نام نہیں دیا گیا اس تحریر کانام "قید یا خستان" ہے اس کتاب میں انگریزوں اور وزیرستان کے لوگوں کی چپھلش کا حال ہے چند لوگوں کو اغوار کر کے وزیرستان سے جاتا ہے جن میں محد اگر م بھی ہیں محد اگر م کچھ دن اس قید سنہاتی میں رہ کر ایک رات موقعہ پاکر بھاگ

'کلتے ہیں جنگلوں ، پہاڑوں اور دریاؤں کو پار کرکے وہ انگریزی علاقے میں والیں پہنچتے ہیں اس سارے واقعہ کے متعلق م چرکھ انہوں نے لکھا ہے اس کو ہم رپو تاژ کہہ سکتے ہیں اس کتاب کا دوسراایڈیشن ۱۹۳۷ میں شائع ہواجی کے دیبا سے میں اس کو آپ بیتی کا نام دیا گیا ہے عالانکہ آپ بیتی میں پیدائش، خاندان، بچپن سے لھے۔ موجود تک کے حالات آتے ہیں جبکہ قید یا غستان اپنے عنوان اور موصوع کے دائرے میں رہا۔ دراصل اس وقت تک اردومیں رپور تاژکی صف ایک علاحدہ نام اور صف ادب کے طور پر وجودمیں نہیں آئی تھی قیدیا غستان کو رپور تاژاس لئے کہا جاسکتا ہے۔ کہ

ا۔اسمیں فارجیت سے داخلیت کی طرف رجع ہے

۲ ۔ بیر اغوار کا واقعہ ہے لیکن اس اغوار کے لس منظر میں حقائق ہیں ان کی معنویت کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ بیر

پٹھانوں کے جذبات ہمیشہ انگریزوں کے خلاف نبرد آزمانی کی صورت میں ظامر ہوتے رہے وہ آزادی کے ساتھ اس ماتھ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ رہیں سفر نامے کی لذت استعجاب اور افسانوی چاشنی بھی ہررجہ اتم موجود ہے ان خصوصیات کی بنار پر بم اسے نہ صرف رپور آڑ بلکہ پہلا شاہکار رپور آڑ بھر سکتے ہیں۔ کرش چندر کے پودے کے بعد جو غیر معمولی "رپور آڑ" سامنے آیا وہ اراجیم جلسی کا شہر" تھا۔ یہ ۱۹۸۹ء اراور ۱۹۸۶ء کے نظام بمبئی میں سات اقساط میں شاتع ہوا شہر دراصل بمبئی کی بہرے کو بمبئی کا ظاکہ گردان کراسے فاکہ نگاری کا حصہ بھی بنایا گیا۔

جیاکہ اس سے پیشتر لکھا جا چکاہے کہ رپور تا ڈبہت کی اصناف ادب کا حسین استزاق ہوتا ہے فاکہ مجی رپور تا ڈ کا حصہ ضرور بن سکتا ہے۔ "شہر "میں کئی فاکے ضرور ملتے ہیں سب سے بڑے فاکے بمبتی کے هند قوں اور مسلمانوں کے ہیں هندو اور مسلمان دونوں اکا تیوں کی صورت میں دو متفاد کردار ہیں لیکن ابرا ہیم جلیس نے ان دونوں اکا تیوں کو جی طرح پیش کیا ہے وہ دو متفاد شخصیتیں نہیں ایک ہی شخصیت ہیں ان کے بندبات ان کی نفرت ان کا بیر ان کے اندر محمولتی ہوتی فرقہ واریت کی آگ ان دواکا تیوں کو ہم رنگ بنا دیتی ہے شہر آس زمانے کارپور تا ڈے جب پاکستان وجود میں آئے والا تما ہند دوں اور مسلمانوں کی آزادی کے راسے الک الگ ہو رہے تھے اور دونوں اپنے راسے میں آئے والوں کو فنا کے کھاٹ اتار رہے تھے اس دشمنی میں رخم و انصاف اور انسانیت کا گلا گھٹ چکا تھا۔ اس کی ایک جملک

ويكھتے۔

" بچے اور عور تیں فاقہ کر رہے ہیں آج جا نگنی کا عالم ہے اس لئے وہ بوڑھا مجبور اسمت باندھ کر اللہ کا نام لے
کر راشن لینے کئل آیا ہے لیکن سامنے سے ایک صندو چلا آرہا ہے ۔۔۔۔ نوجوان لڑکا ۔۔۔۔ اس بوڑھے مسلمان کو
دیکھ کر اس کی آئھوں میں خون اتر آتا ہے اور پھر جانی نے پھریری لی۔ پھر کیا تھا بڑھ کر اس نے بوڑھ کی پیٹھ میں
پھرا گھونپ دیا بوڑھا او ندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا تھوڑی دیر گذر گئی ایک اور ہندو نو جوان
ادھرسے گذرا اس نے بوڑھے مسلمان کی لاش کو دیکھا اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پھرا کیال کر اس کی مردہ بے نور
آئیکھوں میں کچوکے دیتے ناک کے نتھنے اور جبڑے پھیردیتے اور پھر آپ ہی آپ سکرا تا ہوا چلاگیا"۔

ارا ہیم جلیں کا طنز بڑا ظالم رہا ہے اس کی سر تحریر تھنز کے زمر ملے تیروں سے مملور ہی ہے شہر مجی ان کی اس انفرادیت کا بہترین اور ابتداتی نمونہ ہے

 اب اس کے بجانے کہ احتمام صاحب کے خیالات کو تفصیل سے پیش کیا جانے " جب بند من ٹوٹے" کا ایک

"ایک شخف ایک او تھوا نون بھرے کپوٹے میں لپٹا ہوالایا اور کہنے نگا حضوریہ ایک نا مکمل بچے کی لاش ہے ملہ آوروں نے اس کو وقت سے پہلے اس کی ہاں کا پیٹ چاک کرکے دھرتی پر پھینک دیا وہ میری لوگی تھی حضور اس شخص سے آ مے بولانہ گیا اس کی آئکھیں خشک اور چہرہ سا ہوا تھا معلوم ہو تا تھاوہ رو نہیں سکنا مگر چائی ہو چکا ہے اور محض ایک چلتی پھرتی لاش رہ کیا ہے"

فسادات کے موصوع پر دوسرے رپور تا ژوں میں شاہر احمد دبلوی کا" دلی کی بیتا" جمناداس اختر کا" ضراد میکھتار ہا" فکر تونسوی کا" چھٹا دریا" اہرا ہیم جلیس کا" دو ملک ایک کہانی" اور ضدیجہ مستور کا" پوچھٹے" نمائندہ اور ناقابل فراموش رپور ٹاژ ہیں۔

شاہ احد دہلوی دلی کے روڑے ، اردوا دب کے فاد م اور نمایاں ترین فاندان کے چٹم و چراغ، دہلی میں اردوا دب کے مسفرد مجلے ساتی کے مدیر۔ دلی کو خیریاد کہہ کر جب کرا چی پہنچ تو ان کے جذبات اس وقت کیا ہوں گے؟ یہ ہر شخص میں "حقیقت کالمہ" کے طور پر پٹین کیا وہ رپور تاثر کی تاریخ میں ایک ان مٹ فقش کی طرح شبت رہے گا۔ محترمہ طلعت میں اردو کے فسادات پر تین رپور تاثروں پر محاکمہ کرتے ہوتے لکھا ہے "فساوات پر جو رپور تاثر لکھے گئے ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ سب پر اس کے مکساں اثرات دکھائے مفاوات پر جو رپور تاثر لکھے گئے ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ سب پر اس کے مکساں اثرات دکھائے جاتے کیونکہ ان فسادات سے کم یا زیا دہ مناثر ہوئے والے دو فرقے تھے لیکن " دلی کی بیتا" ، " فرا جاتے کیونکہ ان فسادات سے کم یا زیا دہ مناثر ہوئے والے دو فرقے تھے لیکن " دلی کی بیتا" ، " فرا دیکھیا رہا" اور " جب بندھن ٹوٹے " جیسے رپور تاثروں کے مطالعے کے وقت جانے کیوں جانبرار ی کا احماس ہو تا ہے " دلی کی بیتا" پڑھنے سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایک دلی والا جو جاہ و بہا کی ہوتا اس نے دو مرے بہ کی والا جو جاہ و بہا کی ہوتا اس میں جانبولوں کی فرار دیتے ہیں جو کسی صریک حقیقت نے بہادی کی کا ذمہ دار بڑی صریک ایک خارین اور سکھوں کو قرار دیتے ہیں جو کسی صریک حقیقت بہادی کی کہن پر بینی ہے لیکن پوری سیاتی غالباً ہے جی نہیں"۔

پوری مچاتی کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہاالبتہ ایک اور جگہ اپنی تزدید ان الفائد میں کی ہے
" دلی اور دلی دالوں پر جو گذری " دلی کی پیتا" میں شاہر احمد دہلوی نے ان روح فرساوا قعات کو حب انداز
سے زمان و مکان کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا وہ رپور آپاژ کی صداقت کا مظہرہے "۔
ان کا دو مسرار پور تا ژ" ماں " بھی گویا " دلی کی بیتا" کا دو سسرا حصہ ہے وہ کرا پی آئے کے آٹھ ماہ کے بعد پھر دلی

ان کا دوسمرار پور آژ" ماں" بھی گویا" دلی کی بیتا" کا دوسمرا حصہ ہے وہ کرا پی آنے کے آٹھ ماہ کے بعد پھر دل کتے دلی جوان کی ماں تھی ما در وھن نیکن اب کے ان کی ماں کا چہرہ بدل گیا تھا۔ طلعت گل لکھتی ہیں۔

"دلی اب شاہر احمد دہادی کو ڈائن ماں نظر آتی لیکن بہر حال وہ ماں تھی ماستا کے مارے دلی والے برباد ہوکر بھی ماں کی گود میں جانا چاہتے تھے اور وہ انہیں دھتکار رہی تھی ہے وہ دلی نہیں تھی جو انہوں نے آٹھ ماہ قبل چھوڑی تھی آبادی میں اضافہ مسجدوں کی جگہ مندروں کی تعمیر یا ان میں رہائش ، ہندووں کا باقی ماندہ مسلمانوں کو گالیاں دیٹا ، مارنا ، ذلیل کرنا ، پاکستان نہ جانے کے طبعے دینا ، ڈرانا ، وحمکانا اور ستانا ان تام ہاتوں نے شاہد احمد وہاوی کو ہدول کردیا "

" خدا دیکھتارہا" جو لاہور کے آیک سندو صحافی جمنا داس اختر نے لکھا؛ دراصل اس کی دہ ڈاتری ہے جواس نے ہا مارچ > ۱۹۳ در سے ۱۹۳۰ سنمبر > ۱۳ سنمبر کیا گیا ہے بلاشبہ ڈاتری ایک الیک تحریر ہوتی ہے جو خود نوشت ہونے کے نامے ذاتی چربرہوتی ہے لیکن جب یہ ثانع ہوجائے تو پھر ذاتی نہیں رہتی اس پر عبصر ہے کے لئے وہ الفاظ ہی کانی ہیں جو طلعت کل نے لکھے اور انہیں جادیداری کا الزام دیا

" پوپھے" فدیجہ مستور کار پور تا ہے اور اس میں بھی وہی جذبات ہیں ہو کس بھی بھرت کرنے والے کے ہوتے ہیں لیکن بات اگر محف محرب کی ہو تو معالمہ الگ ہو تا ہے اصل بات بھرت کے محرکات ہیں اور یمی نکنہ رپور تا ہو کے فن کی روح ہے فدیجہ مستور کی وہ صدمے گذرے جن سے شاہد احد دہاوی یا جمنا داس اختر گذرے لیکن فدیجہ مستور کی میں سامی طبیعت نے صرف رپور تا ہو ہی کو ذریعہ ۔ اظہار نہیں بنایا ان کے افسانے بھی ان آئ نکھوں دیکھے وا تعات کی میں مستور میں ہیں " مینوں لے جلے بابلا" دمطوعہ سنگ میل پشاور، ایک عظیم افسانہ ہے اگر ہم چاہیں تو اسے بھی رپور تا ہو کی دول میں واسے بھی رپور تا ہو کی دول میں واسے بھی رپور تا ہو کی دول میں واسے بھی دول ہو کے باتے ایک عظیم تحریر کا درجہ تو دیا ہی جا چکا ہے ویل میں لا سکتے ہیں لیکن اے Catagorise کرنے کے بجاتے ایک عظیم تحریر کا درجہ تو دیا ہی جا چکا ہے

نکر تونسوی کا چھٹا دریا عظیم پنجابی شاعرہ امر تا پریتم کی لازوال نظم" اج اسماں وارث شاہ نوں" کی اردو زبان میں تفسیرو تصویر ہے یہ صرف رپور تا ژبهی نہیں طمزیہ اوب کا ایک فوبصورت شہ پارہ بھی ہے پنجاب کے پانچ دریاق سیس چھٹا خون کادریا ایک اوبی اضافہ اور اشکوں کی لکھی تحریر ہے ایک مختصر ساا تتناس ملاحظہ ہو

" لاشوں سے ہمری کئی لاریاں میرے سامنے سے گذریں جو خون سے لت بت تھیں یہ لاشیں ہندوستان والوں نے پاکستان والوں کی طرف آزادی کی سوغات کے طور پر بھیجی تھیں اور سوغات قبول کرنے والے خوش سے بھولے نہیں ساتے تھے ان میں ایک پہل سی بیدار ہورہی تھی جبے ان کے چہرے کہہ رہے ہوں ہم ایپنے دوستوں کے گھروں میں اس سے بھی عمدہ اور عظیم موغات جمیجیں مے تاکہ برادری میں ناک نہ کے جائے "

جیاکہ اس سے پشترر پور تاژ کے تذکرے میں یہ بات سامنے آئی کہ رپور تاژ کے موصوعات انجمنوں اواروں اور کانفرنسوں کی مخصرا ور طویل رودا دیں مجی رہیں فسادات پر چشم دید واقعات کا منفرداظہار مجی رہاا وراس موصوع کے تحت تو کئی رپور تاژ لکھے گئے اس طرح ان کانفرنسوں کی غرض دغایت اور نقطہ نظر کی تشہیر مجی رہی ان میں پودے کے علادہ بمنتی سے بھویال تک دعصمت چفتاتی ، ستمبر کا جاند دفرۃ العین حیدر، خزان کے پھول دعادل رشید، صبح ہوتی ہے (كرش چندر) أيك بنگامه (صفيه اختر) متقبل جارا ب (عبدالله ملك) اردو ادب ك لا ثاني رپور تاژ جيس " بمنتي سے بھویال تک"میں عصمت چغتاتی نے بھویال میں منعقدہ اردو کانفرنس کی رودا د لکھی۔ صفیہ اختر نے مجی اسی کانفرنس پر اسے "آیک ہنگامہ" کے طور لکھاان دونوں کا انداز آلگ آلگ اور اپنا اپنا تھا۔عادل رشید نے کل ہند کانفرنس احد آباد کے بارے میں " خوال کے چھول" لکھاکرشن چندر نے پودے کے بعد دو سرار پور ماڑ" صبح ہوتی ہے" لکھا یہ جنوبی ہند کے مقام تر بچور میں ہونے والی ترقی پسندا دیبوں کی کانفرنس پر لکھا کیا اسے تقادوں نے معیاری اور اول درجے کامجلسی ر پور تا ژگردانا۔ قرۃ العین حیدر نے جایا ن میں منعقد ہونے والی ادیبوں کی بین الاقوامی کانگریس کے انتیویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اس پر اپنا مشہور رپور تاژ" ستمبر کا جاند" لکمااسی طرح ۱۹۴۹ میں لاہور میں منعقد ہونے والی ترقی پندمصنفین کانفرنس پر "متنقبل معارا ہے" کے عنوان سے عبداللہ ملک نے رپور آژ لکھااس رپور آژ نے اردوا دب یں اپنے لئے مقام حاصل کیا رضیہ سجاد طہیرنے کلکتہ میں عالمی امن کانفرنس پر"امن کا کارواں" کے عنوان سے

ر پور آثر کامومنوع کانفرنسوں اور فسادات سے آگے بڑھااور اس نے قیدو بند اور اعتقادات کی دویا کا مجی اعلا کیا ارا اسم جلیس نے جیل کے دن جیل کی راتیں (۱۹۵۵) اپنے قید و بند کے تحربات پر سبنی رپور آثر لکھا۔ قدرت الله شہاب نے نقسطینوں پر اسرائیل مظالم کی تصویر پیش کی ان کارپور آثر "اے بنی اسرائیل" تمالیکن دینی رپور آثر کے تحت ایک نہایت ہی اہم اور مقبول رپور آثر مماز مفتی کا "لیک" ہے یہ رپور آثر لذت سفر، شدت جزبات، نظمایان انداز نظر، افسالؤی رنگ ہمیزی کا حمین مرقع ہے۔ "لیک" جدید رپور آثروں میں ایک نمایاں ترین تحریر ہے اس کی مقبولیت کے تحت اس رپور آثر کے بعض حصے نصابی کتابوں میں مجی شامل کتے گئے۔

ر پور تا ژیر یہ مقالہ نہ صرف لکھا جاچکا تھا بلکہ اس کی مشینی کتابت بھی ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر قہور اجد اعوان کا
د پور تا ژکتابی صورت میں جنوری ۱۹۹۵ میں ثائع ہوکر بازار میں آئیا۔ یہ ر پور تا ژاکادی ادبیات پاکستان کی طرف سے
اسلام آباد میں منعقدہ دانشوروں اور ادبیوں کی کانفرنس د ۱۹۹۹ میں پر لکھا گیا ہے، یہ پشاور سے ادبیوں کے قاضلے کی
اسلام آباد روانگی، راسخ میں اور منزل مقصود پر ادبیوں کے خیالات، رد عمل، خوشیوں، شکایتوں، اجلاس کی کارروائیوں،
صدر مملکت اور اہل تھم کے خیالات، ادبیوں کی ملاقاتوں کی تقصیل ہے۔ اس میں ادبار کے بارے میں بے لاگ
مدر مملکت اور اہل تھم کے خیالات، ادبیوں کی ملاقاتوں کی تقصیل ہے۔ اس میں ادبار کے بارے میں بے لاگ
مدر مملکت اور اہل تھم کے خیالات، ادبیوں کی ملاقاتوں کی تقصیل ہے۔ اس میں ادبار کے بارے میں بے لاگ
مدر مملکت اور اہل تھم کے خیالات، ادبیوں کی ملاقات اور اہل تھم کے رویوں کا جائزہ بھی ہے۔ ر پور تا ژکے فن کے
اصولوں پر یہ ر پور تا ژپوراا ثر تا ہے اور ر پور تا ژکی تاریخ میں تازہ ترین اضافہ بھی۔

ر پور آڑ کاسفرجاری ہے اس صف کی طرف توجہ سبزول ہورہی ہے اور اس کی فنی خصوصیات کا ادراک ادبی حلقوں میں دن بدن تیز تر ہو تا جارہا ہے اردوا دب کی نشری اصناف میں اس پرانی لیکن نئے انداز اور نئے فنی اصولوں کے تحت نئی صنف ا دب کو قبول عام کی سند حاصل ہوتی جارہی ہے۔

## اردوسفرنام كاسفر

پروفیمر مؤررؤف

انسان مسافرا وراسکی داستان سفر، سفرنامہ ہے۔ انسان کے سفر کا آغاز تو ہبوط آدم سے بی ہوگیا تھا، پھر جیسے جیے زمین پر آبادیوں کے سلسلے پھیلتے گئے بستیاں بستی چلی گئیں اور پھر بلندوبالا پہاڑوں اور زخار سمندروں نے ملکوں کی حد بندیاں کرنی شروع کیں۔ کسی ملک میں اجناس کی پیدا دار زیا دہ ہوتی، کسی میں میوہ جات کی اور کسی میں سوت و کیاس کی و وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سقدن ہونے لگا تواسے ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور وہ اپنی احتیاج کے مسلسلے میں دور دراز ملکوں کے سفر کرنے لگا ۔ اجہاں کچھ لوگوں کو ضروریات زندگی کی احتیاج نے آبادہ۔ سفر کیا وہاں کچھ "من چلے" ان دیم کی دویاق کو دیکھنے کے شوق میں سفر پر کمربستہ ہوتے۔ اس طرح سفر وسیلہ۔ گفرینا چلاگیا ۔ ا

انسان کے مفر کی ابتدار تو اس طرح ہوتی لیکن تخریری طور پر اسکی داستانِ سفر کب اور کیونکر رقم ہوتی اسکے بارے میں امجی تک مفر کی ابتدار بارے میں امجی تک تظیمت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سفر ناموں کے ادب کی ابتدار مسافروں کے بیان کردہ قصوں سے ہوتی۔ شروع میں یہ قصے ایک جگہ سے دو سمری جگہ بیان ہوتے رہے۔ دفتہ رفتہ یہ کہانیوں، ڈائر ہوں، روزنامچوں اور سفری داستانوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ڈاکٹر قدسیہ قریشی "انسیویں صدی کے مفرنامے "میں لگھتی ہیں:

"سفرنامہ کی صف نسبتاً اسلتے قدیم ہے کہ سفر کا شوق اور نتی دنیا تال کی دید و دریا فت کا جذبہ ابتدائے تہذیب سے انسانی نظرت کا ایک حصہ رہا ہے۔ اس لئے عہد قدیم میں مجی سفرنامے طبتے ہیں جواس عہد کی تہذیب و معاشرت کے بارے میں نہایت سنتد تاریخی دستاویزات کا درجہ رکھتے ہیں \_\_\_ الملک سفرنامہ انگاری نے ایک رجان کی صورت اس وقت افتیار کی جب ساجی تبدیلیوں کے عمل سے سیرو سفر کے نتا ہے محرکات سامنے آتے اور سفر کی مہولتوں میں مجی افغا فی ہوتے۔" ا

ا - اليوي صدى كے سنزامص ٩

محققین نے یونانی مؤرخ ہمیروڈوٹس (Herodotus) کو دنیا کا پہلا سفرنامہ نگار قرار دیا ہے۔ یونان کی طرح ہندوستان میں بھی سفر کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ہندوستان کی سمرزمین دوسمرے ممالک کے لئے ہمیشہ ہی پر کش رہی ہے۔ قدیم تاریخ ہند کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ہندوستان آئیوالا پہلا سیاح میگا سخسز تھا جو یونانی سفیر کی سے۔ قدیم تاریخ ہند کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ہندوستان آئیوالا پہلا سیاح میگا سخسز تھا جو یونانی سفیر کی سفیر کی سفیر کی سفیر کی سفیر کی سال تک ہندوستان میں رہااور سے حدیثیت سے ۲۰ سال تک ہندوستان میں رہااور اسے درواج کے بارے اسے یہاں کے تقدن اور رسم ورواج کے بارے اسے یہاں کے تقدن اور رسم ورواج کے بارے میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخسز کے بیانات اس عہد کے ہندوستان کا ایک قابل ذکر سفرنامہ ہے جے دریا کے قدیم ترین سفرناموں میں میگا سخس میاں کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کے تعدیل کو تارین سفرنامہ ہے۔

میگا ستھنز کے سات سوسال بعد ۹۹۹۔ میں ایک چینی سیاح فاہیان نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا اور بدھ مت کے مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دوسسرے علاقوں کی مجی سیر کی اور یہاں کے حالات تعلم بنر کتے۔

فاہیان کے تقریباً دو سو ہرس بعد ۱۳۰ میں ایک اور چینی سیاح ہیون شانگ ہندوستان آیا۔ اس کامقصد اگر پر ہرھ مت کی تعلیم حاصل کرنا تھااور اس سلسلہ میں اس نے تقریباً پندرہ سال ہندوستان مین قیام کیا لیکن اس نے اپنے حالات سفر بھی تحریر کئے۔ "سفرنامہ ہیون ثانگ" کے عنوان سے اردومیں اسکے کئی تراجم کئے جاچکے ہیں۔

سفرنامے کی اس ابتدائی ایک مزار سالہ تاریخ کے بعد ہم برصغیر کے اسلامی دور میں داخل ہوتے ہیں جہاں سے مسلمانوں نے اس صنفِ اوب میں قدم رکھا۔ اسلام کے اس ابتدائی دور میں بہت سے سفرنامے سامنے آتے ہیں۔ عباز مقدس سے آنے والے عرب سیاح و مبلغین اور برصغیرسے ارض تجاز جانے والے زائرین کی ایک خاصی بڑی تعداد نے سفرنامے تنحرم کتے ہیں۔

امد بن فضلان ۹۲۱ میں بغداد سے مبلغ کے طور پر روس بھیجا گیا تھا۔ اسکے "سیاحت نامر کہ روس" کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ حب طرح میگا ستھنز، فاہیان اور ہیون ثانگ کے سفرنامے ہندوستان کے ماصیٰ میں جھانکنے کے لئے

۱- اودو مرزاے محلیق و تنتیری جائیرہ م ۱۵

روزن کا کام دیتے ہیں اسی طرح احد مین فضلان کا سفرنامہ روس کے دور جہالت میں جمانکنے کے لئے ایک در یج

1-4

احد بن فقطان کے بعد ۹۹۵ میں عظیم عرب سیاح او عبداللد محد مقد کی بشاری مراکش سے تاشقند تک کی سیاحت کو اکلا اور بیس مال کی سیاحت کے بعد اس نے مراکش سے تاشقند تک کے مختلف شہروں، لوگوں اور انکے جہذیب و تدن، رسوم و رواج اور صنعت و حرفت و غیرہ کے بارے میں نہایت معلوات افزا سیاحت نامہ "اسلامی دبیا دبیا صدی عیوی میں" تحریر کیا۔ عکیم ناصر خرواصفہان کا ایک سیاح تھا۔ اس نے ۱۰۵۵ سے ۱۰۵۱ ستک تی کے بعد مشرق و سطی کے ممالک کی سیاحت کی اور ایک سفرنامہ زاد المسافرین فارسی میں لکھا جس کا اردو ترجمہ عبدالرزاق کا بعد مشرق و سفی کے مالک کی سیاحت کی اور ایک سفرنامہ زاد المسافرین فارسی میں لکھا جس کا اردو ترجمہ عبدالرزاق

اسکے بعد معردف محقق، مؤرخ اور مصنف علامہ ابور یجان البیرونی برصغیر میں داخل ہوا اور اس نے دس سال ۱۰۱۹ سے بعد معردف محقق، مؤرخ اور رسوم ورواج ۱۰۱۹ سے ۱۰۱۹ سنک ہندوستان کی سیاحت کی اور یہاں کے حالات، مذہب و تندن خلسفہ و حکمت اور رسوم ورواج کے پارے میں تفصیلی معلومات اپنے سفرنامے "کتاب الہند" میں درج کیں۔

البیرونی کے بعد دویا کا ایک اور عظیم سیاح محمد ابن بطوطہ مراکش کے شھر طنجہ سے سیاحت کے لئے روانہ ہوا۔
اس نے تقریباً تنیں ہرس سیاحت میں گزارے۔ ہندوستان میں اسکا قیام نو سال تک رہا۔ اسنے عجاتب الاسفار کے عنوان سے جو سفرنامہ تحریر کیا، وہ بہت می خوبیوں کا حال ہے۔ کہا جا تا ہے کہ آپ بیتی کو دلچسپ اور شگفتہ اندا زمیں سفرنامہ سے سمونایاسی سفرنامہ سے شروع ہوا اور محمد ابن بطوطہ ہی اس فن کا امام ہے۔

اسی دوران اظلی سے مار کو پولو سیاحت کے لئے 'لکلاا وراس نے پھینیں برس کی سیاحت کے دوران ایران وس ' سبت ، چین اور ہندوستان کے ماحلی علاقوں مالا بار ، گحربات ، کا ٹھیا واٹر اور سومنات کی سیر کی اور آیک سفر نامہ تر سیب دیا۔

ان عظیم اور قدیم سفر نامہ نوبیوں کے بعد ہم برصغیر کے سفر ناموں کی طرف آتے ہیں۔ برصغیر کے قدیم سفر ناموں کے بارے میں ہماری معلومات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب تک کے مطالعہ سے ہم صرف اس نینجہ پر سمخ ہیں کہ برصغیریاک و ہند کے ابتدائی سفر نامے فارسی، ترکی اور فرانسیں زبانوں میں لکھے گئے اور بہت بعد میں لئکے اودو تراجم ہوتے۔

ام اددوسفرنام تمينى تنقيدى مائزوص ١٥

ان سفرناموں کا آغاز پودھویں صدی عیبوی سے ہوا۔

اس سلیلے میں سید جلال الدین بخاری کا سفرنامہ جہانیا ن جہاں گشت، لنکے سفرہ ۱۳۳۹ ۔ کی داستان ہے۔
اس سلیلے میں سید جلال الدین بخاری کا سفرنامہ جہانیا ن جہاں گشت، لنکے سفرہ ۱۵۲۸ ۔ میں تزک بابری سامنے آتی ہے جو ایک آپ بیتی ہونے کے باوجود بعض پہلوق سے ہندوستان
کے بارے میں سنتذ معلومات بھی فراہم کرتی ہے ۔ تزک بابری کے بعد اکبر کے عہد میں سفرنامہ سید علی اور اسکے بعد

الا - ۱۹۲۰ ۔ میں تزک جہا نگیری منظر عام پر آتی ۔ یہ سب چیزیں فارسی میں لکھی گئیں اور بہت بعد میں لنکے اردو ترجے
ہوئے۔

۱۹۵۹ میں اور نگزیب کے زمانے میں ڈاکٹر فرانس برنیئر ہندوستان 7یا اور اس نے ایک سفرنامہ "و قاتع سیاحت برنیئر" لکھا۔ اس کے بے لاگ سفرنامے سے مغلیہ عہد کے وہ پہلوجن پر مختلف اور متفاد آرا۔ ملتی ہیں کھل کر ماصنے 7 گئے۔ اور نگزیب ہی کے عہد میں ایک اطالوی سیاح منوچی مجی ہندوستان 7یا لیکن اس کے سفرنامے میں سیاسی رنگ کے ماتھ تعصب کی آمیزش دکھاتی دیتی ہے۔

سن عیوی کے ان تمام قدیم سفرناموں کو ہم برصغیر کے اردو سفرنامے تو نہیں البنہ اردومیں ترجمہ کتے گئے سفرنامے ہمیں ترجمہ کتے گئے سفرنامے ہیں۔ اگر چہ اردو سفرناموں کا آغاز انہیں فارسی اور تزکی تزاجم سے ہوا۔ اور اس لحاظ سے اردو سفرنامے کی صف پر ان سفرناموں کا بڑا احسان ہے کیونکہ یمی ایک سنف پر ان سفرناموں کا بڑا احسان ہے کیونکہ یمی ایک سرچشمہ ہیں۔

سفر ناموں کا دوسرااہم حصہ مذہبی سفرنامے ہیں۔ تی بیت اللہ شریف،ارض جاز اور مقاات مقدمہ کے بارے میں لکھے گئے سفرنامے ان ممالک کے طلات کے ساتھ ساتھ سفرنامہ 'دگاروں کے عقیدت واحترام کے جذبات سے مملو دکھائی دیتے ہیں۔ تی بیت اللہ کاسفراگر چہ تمام عازمین تی کے لئے یکساں ہو تا ہے۔ سناسک تی بھی ایک ہی جوتے ہیں اسکے باوجود سر شخص کے واردات تعلیم اور روحانی کیفیات جدا جدا ہوتی ہیں جب سے سفرنامے میں سنوع پیدا ہوجاتا ہیں اور ان میں عام سفرنامے میں سنوع پیدا ہوجاتا ہیں اور ان میں عام سفرناموں یا سیاحت ناموں کی بنیا دی خصوصیات تلاش نہیں کی جاسکتیں اور نہ ہی انہیں اور نی سفرناموں کی کوئی پر پر کھا جاسکتا ہے۔

لنکے علاوہ کچھ اور سفرنامے ہیں جو برصغیر کے باشندوں نے خود اپنے علاقوں کے بارے میں رقم کتے۔ ایے سفرناموں پر اندرونِ ملک سفرناموں کالبیل لگایا جاسکتا ہے۔

ان سفرناموں میں اظفری گور گانوی کا "دہلی سے مدراس تک کا سفرنامہ واقعات اظفری "منثی کمبنش لعل کا به مخصر" لالہ جنیدہ رام "منثی سری رام کا "وقائع سری رام" اور میاں داد کا "سبر مخصد کشمیر" لالہ جنیدہ رام " لالہ جنیدہ رام " منثی سری رام کا "وقائع سری رام" اور میاں داد کا "سبر سیاح" قابل وکر سفرنامے ہیں۔

۱۸۸۴ ۔ میں سرسید نے پنجاب کا سفر کیا تھا۔ ا'لکا سفرنامہ پنجاب مجی اگرچہ بعد میں مرتب کیا گیا لیکن یہ سب سفرنامے اندرون ملک یا برصغیر کے سفرنامے کہلاتے جاسکتے ہیں۔

اردومیں سفرنامے کا باقاعدہ آغاز انہویں صدی کے نصف اول میں ہوا اور یوسف طلیم خان کمبل پوش کو اولین سفرنامہ نگار قرار دیا جا تا ہے۔ وہ ۱۸۳۷ میں "من کی ترنگ "میں انگلتان ویورپ کی سیر کے لئے نکلا اور ایک سال بعد ۱۸۳۸ میں والیں وطن لوٹا۔ اس نے اپنے تحربات و مشاہرات کو محفوظ کرنے کے لئی عجا بنبات فرنگ کے نام سے ایک سفرنامہ تر تعذیب دیا جو ۱۸۳۷ میں مہلی مرتبہ سفرنام کے طور پر ثابع ہوا۔ اس سفرنامہ کا کوئی دینی یا دنیوی مقصد کے طور پر ثابع ہوا۔ اس سفرنامہ کا کوئی دینی یا دنیوی مقصد نہ تھا بلکہ یوسف طلیم نے محف سیاحت کی غرض سے یہ سفر اختیار کیا تخاا ور جب اسکے دیدہ۔ پرشوق نے وہاں کی ادی ترقی کے حیرت انگیز مناظر دیکھے تو وہ ان سے بہت لطف اندوز ہوا اور ان مناظر کے نہایت جاندار مرقبے اسے اپنے مفرنامہ عبابیات فرنگ میں پیش کردیتے۔ ا

اردو کے اس پہلے باقاعدہ سفرنامے "عجائبات فرنگ" سے لیکر اب تک تفریباً ڈیڑھ مو سال کے عرصہ بیں برصغیر میں ہے شمار سفرنامے لکھے گئے۔ یہ سفرنامے مختلف محرکات کے تئحت لکھے گئے۔ ابتدار میں سفرنامہ 'نگار سفر نامہ کی تکنیک سے مجل واقف نہیں تھے اور اسکے فنی تفاصوں سے بھی بے خبر تھے۔ بی وجہ ہے کہ اکثر سفرنامے اردو ایسکے اور اسکے فنی تفاصوں سے بھی بے خبر تھے۔ بی وجہ ہے کہ اکثر سفرنامے اردو زبان وا دب کاگرانقدر ادب میں وہ مقام حاصل نہیں کرسکے جواردو کی دوسری اصناف کو حاصل تھا۔ ایکے سفرنامے اردو زبان وا دب کاگرانقدر مرابے مجی نہیں سکے۔

بڑی دلچسپ ہات یہ ہے کہ یوسف حلیم کمبل پوش کاسفرنامہ مجی غیر شوری طور پر ہی اردو کا اولین سفرنامہ بن کیا۔ وہ خود سفرنامے کے بنیا دی تفاصوں سے ناآشا تھے۔ بس ایکے مزاج کی آزا دہ روی نے دورانِ سفرانہیں ایک

١- اردوسراے كى كاعر ارت ين الله الله واك كام ارت إلى ورج ب

بنکر اور آزاد سیاح بناتے رکھا۔ جس نے نہ صرف انگلتان اور فرانس کی مادی زندگی کی چکا چوند اور تماشے دیکھے بلکہ ہندوستان کی زبوں حالی پر بھی گہری نظر ڈالی اور ان سب یا دداشتوں کو نہایت دلچسپ اور شگفتہ انداز میں سپرہ تعلم کردیا۔ یک وجہ ہے کہ اس سفرنامے میں بھی وہ اور بی خوبیاں موجود نہیں ہیں جو اسے اولین کے ساتھ اعلیٰ ترین سفرنامہ بھی قرار دلا نئیں۔ اردو کا دوسراسفرنامہ نواب کریم فان کا" سیاحت نامہ" ہے جوان کے ۱۸۳۹ کے سفرلندن کی یا دگار

اسکے بعد تیمراسفرنامہ" تاریخ افغانستان" ہے جے فداحسین نے روز نامچہ کے طور پر لکھا اور ۱۸۵۲ میں ثما تع کرایا۔ یہ دلی سے کابل کی طرف جنگی مہم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اگرچہ فداحسین نے اس میں دلچہی پیدا کرنے کے لئے داستانوی انداز افتیار کیا ہے لیکن بات کچھ نبھر نہیں سکی۔

اردو کا چوتھا سفرنامہ میں الدین علوی کا تاریخ انگلتان ہے جو انہوں نے انگلتان میں سات برس قیام کے دوران لکھااور ہندوستان واپس آکر ۱۸۲۳ میں چھپوایا۔

ان سفرناموں کے بعد اِکا ڈکا مزہبی سفرنامے یا اندرون ملک سفرنامے لکھے گئے جنگی کوئی اوبی حیثیت نہیں تھی۔ اسکے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز سامنے نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۰ کا تاریخی المیہ وقرع پزیر ہوا۔ حب نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ سرسید کی اصلاحی تحریک کا آغاز ہوا۔ سنجیدہ مزاج لوگوں نے پہلی پار اوب میں مقصد بحت کا نعرہ بلند کیا۔ تب سرسید ازاد اور شبی جیے اور بوں نے یورپ، وسط ایشیا۔ اور بلادِ اسلامیہ کے سفر اختیار کیا تھا۔ کئے اور ایک بار مھر سفرنامہ کے طور پر اختیار کیا گیا۔ کئے اور ایک بار مھر سفرنامے لکھنے کاسلسلہ شروع ہوا۔ اس مرتبہ اسے باقاعدہ صف اوب کے طور پر اختیار کیا گیا۔ چنانچ ۱۸۹۳ء میں متح کس جنوا نگلستان کو تاریخ انگلستان کے نام سے تر سیب دیا محمد حسین آزاد نے وسط ایشیا۔ کی سیر کی اور اسکی یا دواشتیں جمع کس جنوا تفااشرف نے بعد میں سفرنامہ کی شکل دی۔ ۱۸۹۹ء میں سمرسید نے سفرا نگلستان اختیار کیا اور اپنی مشر تحریوں کو " مسافران لندن " کے نام سے تر سیب دیا لیکن مکمل نہ کر سکے۔ بعد میں اساعیل پائی پتی نے انکاسفرنامہ مرتب کر کے چھوایا۔

مسافران لندن مسلمانوں کیلئے ترقی کی ایک کھوج ہے۔ مسرسید کے پیشظر دو اہم مقاصد تھے۔ پہلا مقصد ولیم میور کی کتاب Life of Mohammad (محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی) کا جواب لکھنا اور دوسرا انگلستان

جاکر وہ راز معلوم کرنا تھا جی نے انگریزوں کو ترتی کی راہ پر گامزن کیا۔ سمرسید کے صاف سادہ اور شکفتہ اندازیان نے ایکے سفرنامے کو خاصاد کچسپ بنایا ہے لیکن مقصدیت کے بوجھ نے اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہونے دی جو سفرنامے کا جود لا ینقک سمجی جاتی ہے۔ اس طرح شبلی نعانی کاسفرنامہ روم مصرو شام، بقول ڈاکٹر انور سدید کے انکی علمی جنتج کامظمر اور انکی داخلی جنتج کا نتیجہ ہے۔ ا

انہوں نے اپنے مثاہدات کو بہت اچھے انداز میں سفرنامے میں سمیٹا ہے لیکن انکے ہاں مجی مقصدیت پورے سفرنامے پر چھاتی ہوتی نظر ہمتی ہے۔ محد حسین آزاد نے اگرچہ وسط ایشیار کی سیر کو خود سفرنامے کی شکل نہیں دی لیکن سفرنامے پر چھاتی ہوتی نظر ہمتی جب وہ دوبارہ ایران گئے تو اس سفر کو انہوں نے سیر ایران کے نام سے تر تیب دیا۔ ۱۸۹۵ سے دوران مولانا جعفر تمانیری نے "کالا پانی" لکھا۔ اس سفرنامہ میں انہوں نے اپنی رودا دزنداں بڑے مؤ ثر انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک سیاسی سفرنامہ ہم مولانا نے اپنی اٹھارہ برس کی قبید فرزگ اور دہاں کے مصاتب و آلام کو مؤثر لیکن محصرانداز میں بیان کیا ہے۔

اس زمانہ میں ان سفرناموں کو اتنا قبول عام حاصل ہوا کہ برصغیر کے دوسرے لوگوں میں بھی سفر کرنے اور سفرنانے لکھنے کا رجحان عام ہوگیا اور اس طرح عہد سمرسید سے اردو میں سفرنامہ ایک علیحدہ صنف کے طور پر ابھرنا مشروع ہوا۔ چنانچہ ۱۸۸۸ میں گوپی ناتھ کا سفرنامہ گوپی ناتھ ، ۱۸۸۹ میں نواب محمد عمر کا فرہنگ فرنگ مع آہنگ فرنگ منظرعام پر آتے۔ محمد عمر نے تقریباً بچاس مال تک سیاحت کی اور ان کے علاوہ بھی کئی سفرنامے لکھے ہیں۔ بھر ۱۸۹۰ میں شار علی بیگ نے بیرپ کا سفراختیار کیا اور ووزنامچہ کی تکنیک پر اپناسفرنامہ سیریورپ کے نام سے شائع کرایا۔ ڈاکٹر منظور اللی نے سیریورپ کو اردو کا قابل ذکر سفرنامہ یورپ قرار دیا ہے۔ ۲

کیونکہ اس سے قبل کے سفرنامے صرف لندن یا لندن اور پیرس کے سفرنامے تھے۔اسکے بعد ۱۹۔۱۸۹۔ میں مرزا قاسم علی کاسفرنامہ زادِ زاترین چھپا۔ ۹۴۔۱۸۹۲ء کے دوران شلی کا"سفرنامہ روم مصروشام" ثالّع ہوا۔یہ سفرنامہ جیساکہ پہلے کہاجاچکاہے مقصدیت کے بوجھ تلے دہاہوا محسوس ہو تاہے یوں مجی اسکاانداز جدید سفرناموں سے

١- ارددادب كى مختصر بارى ص ١- ٩- اردد سفراك محقيقى عندى بائزه ص ١٠٠

نظمی مختلف ہے۔ بلکہ جدید سفرنامہ نگاروں نے اس پر اُن ممالک کے تاریخی و جغرافیانی کواتف کی کھتونی ممع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اُس دور کے سفرناموں میں عمواً سیاح کے جذبات و احسامات مفقود ہیں جبکی وجہ ہے سفرناموں میں و جانہ ہوئی ہے اس لئے ہم انہیں صرف معلوماتی سفرنامے ہم سکتے ہیں۔ سفرناموں میں و لیس نواب محمد عمر کا " قند مغربی" داسین کا سفرنامہ > اور نواب حامد علی فان کا "سیر حامدی" دو ایے نرنامے ایک ہی سال میں سامنے آئے جواپئی مثال آپ سمجھ گئے۔

صاد علی خان رام پور کے نواب تھے انہوں نے اپنے واقعات سفر میں نہ صرف دلچسی پیدا کی بلکہ عینی شہاد تیں مجی فرائم فرائم کیں۔ ۱۸۹۷ میں سید مخاوت علی کا سفر نامہ" پیر پہاڑا" یعنی سفر نامہ کھٹمنڈ واور ۱۸۹۷ میں ش۔ پر ثاد کا سپر پنجاب اور لالہ بھے ناتھ کا سفر نامہ الگلینڈ اور انڈیا علی التر تیب منظرعام پر آتے ۔ انبیویں صدی کا آخری سفر نامہ طافظ عبدالر مئن امر تسری کا سفر نامہ "بلاد اسلامیہ" ہے۔ اس کو بہت شہرت حاصل ہوتی اور بقول ڈاکٹر انور مدید کے " اس سفر نامے میں نور اور شور کے جہاں آئیں میں مدغم نظر آتے ہیں۔ ا

انبیویں مدی کے یہ انبیں سفرنامے ہیں جن کی تفصیل تواس مقالے میں پیش نہیں کی جاسکی البتہ مخصر تعارف ضرور ہوگیا ہے۔

ان سفرناموں کے علادہ اس صدی میں تج بیت اللہ شمریف کے بہت سے سفرنامے لکھے گئے۔ ڈاکٹر منظور النی نے اپنے تحقیقی مقالے "اردو سفرنامے تحقیقی و شقیدی جائزہ "میں الیے ۵۹ سفرناموں کی فہرست دی ہے۔ برصغیر کے لا تعداد مسلمان سر مال تج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بلاد اسلامیہ کی سیر کو بھی کے لا تعداد مسلمان سر مال تج بیت اللہ شریف کی سفرنامے کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکی و سفرنامے کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکی و سفرنامے کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکی مسلم جائے تو اردو سفر ناموں میں سب سے زیادہ رقح بیت اللہ شریف ارض جاز اور اسکے بعد کشیر تعداد میں بلاد اسلامیہ کے سفرنامے لکھے گئے۔ جو انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔ سفرنامے لکھے گئے۔ اسکے بر عکس مشرق اور مشرق بحید کے سفرنامے بہت کم لکھے گئے۔ جو انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔ سفرنامی میں میں بیر بہاڈا د جو ڈرامہ کی طرز پر لکھا گیا ) سیر شبت اور مغر بی شبت کے اردو تر جے الیے سفرناموں میں بیال کا سفرنامہ بیر بہاڈا د جو ڈرامہ کی طرز پر لکھا گیا ) سیر شبت اور مغر بی شبت کے اردو تر جے الیے سفرناموں میں بیال کا سفرنامہ بیر بہاڈا د جو ڈرامہ کی طرز پر لکھا گیا ) سیر شبت اور مغر بی شبت کے اردو تر جے الیے سفرناموں میں بیال کا سفرنامہ بیر بہاڈا د جو ڈرامہ کی طرز پر لکھا گیا ) سیر شبت اور مغر بی شبت کے اردو تر جے

ا ادددادب کی مختصر آریخ می ۲۱۱

حقیظ الدین کا حالات برما، عبدالعفور کا سفرنامہ ملایا اور مولوی عبدالخالق کا"میر برجا" ہی دمعتیاب ہوتے ہیں۔ انکے علاوہ کچھ غیر ملکی سیاحوں نے بھی برصغیر کے سفرنامے لکھے جن کے اردو ترجے بہت بعد میں یعنی ہیویں حدی میں کتے گئے۔

ائیویں صدی کے ان سفرناموں کے بیان کے بعد ہم ہیمویں صدی میں داخل ہوتے ہیں۔ ہیمویں صدی کا نصف اول سفرنامہ کے پروان پڑھنے کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں مرطرح کے سفرنامے لکھے گئے۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ اس صدی میں اردو سفرنامے نے اس تیزی سے ترتی کی سنازل لے کس کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ صف جے اردوکی نظم و نشرکی دیگر اصناف کے مقابلے میں در خور اعتبار نہیں سمجھا کیا تھا اسے اتنی مقبولیت حاصل کرلی کہ اس دور تک مہینچ مہینچ تا اسکے اردوا دب کی صف اول میں اپنی جگہ بنالی اور سفرنامہ نگاروں کی ایک لمبنی قطار لگادی۔

چانچ ہیویں مدی کے نصف اول میں بے شار سفرنامہ نگارا دہاردو کے افتی پر نمودار ہوتے اور پچاس مال کے حرصہ میں تقریباً پچاس ہی سفرناے کھے گئے۔ ان سفرناموں میں مذہبی سفرناے بھی ہیں اور سیاسی سفرناے بھی اور افریقہ کے سفرناے بھی اور افریقہ کے سفرناے بھی اور مشرق بعید اور افریقہ کے سفرناے بھی اور سفرناموں کا ہوسلسلہ انبیویں صدی بھی اور پوپ کے سفرنامے بھی اور کمینیڈا اور امریکہ کے سفرنامے بھی۔ غرض یہ کہ اردو سفرناموں کا ہوسلسلہ انبیویں صدی میں شروع ہوا تھا نئے نئے سفرنامہ نگاروں کے ہاتھوں ہیویں صدی میں داخل ہوکرا پنے عروج کو پہنچ کیا اور آج تقریباً ویراح سو سال کی مسافت طے کرنے کے بعد اس صنف کا شمار اردوا دب کی مقبول ترین اصناف میں ہونے لگا۔ اسکی وجہ فالباً یہ تھی کہ سائنس کی ترتی کے ساتھ درائع آمد ورفت اور ذرائع ابلاغ میں بھی وسعت اور ترتی ہوتی۔ اس چیز نے لگوں میں بیرونِ ملک جانے کی فوامش اور امنگ پیدا کی۔ فاصلے سمٹنے گئے۔ سفر کی مہولتیں اور مواقع میر آنے لگو تو برصغیر کے بامیوں کو بھی ان و میکی دنیا قرل کی دبید و دریافت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ سیرو سیاحت کے جذبے اور دیگر برصغیر کے بامیوں کو بھی ان و میکی دنیا قرل کی دبید و دریافت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ سیرو سیاحت کے جذبے اور دیگر برصغیر کے بامیوں کو بھی ان و میکی دنیا قرل کی دبید و دریافت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ سیرو سیاحت کے جذبے اور دیگر سے اور دیگر کے بامیوں کو بھی ان و میکی دنیا قرل کی دبید و دریافت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ سیرو سیاحت کے جذبے اور دیگر کے بامیوں کو بھی ان در کیا تھوں میں میں دیں جو دریافت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ سیرو سیاحت کے جذبے اور دیگر

۔ بیویں صدی میں آردو سفرناموں کاسلسلہ منٹی محبوب عالم مدیر پیسہ اخبار کے سفرنامہ یورپ بلاد روم و ثنام سے مشروع ہو تا ہے۔ انہوں نے یہ سفر ۱۹۰۰۔ میں پیرس کی عالمی نمائش کے سلسلے میں اختیار کیا تھا۔ انکا یہ سفرنامہ ۱۹۰۰۔ سے ۱۹۰۸۔ سے دوران تکمیل پایا اور بیبویں صدی کا پہلا سفرنامہ قرار دیا گیا۔ اس سفرنامہ سے منٹی محبوب عالم کو بھی

شہرت ملی اور صف مغرنامہ کی مجی خوب خوب تشہیر ہوتی ۔ ونثی صاحب کا دوسمرا سفرنامہ جو سفرنامہ بندا د کے نام سے لکما گیا تھا اور عام اور عبدالرحمٰن کاسفرنامر لکما گیا تھا اور عبدالرحمٰن کاسفرنامر اور پلا دروم و شام کے ساتھ ساتھ عادظ عبدالرحمٰن کاسفرنامر سماری تھا اور یا تھی سردواری نے شالی افریقہ سیاحت ہند " مجی ۱۹۰۸ سے محد علی سردواری نے شالی افریقہ سیاحت ہند " مجی ۱۹۰۸ سی لکھا جو ۱۹۰۱ سی خوفناک دنیا کے نام سے شائع ہوا۔ ۱۹۰۹ سی نواب فتح علی خان کاسیاحت فتح خانی اور کے اور محد دین فوق کا ۱۹۰۹ سیس شخ عبدالقادر کا ترکی کاسفرنامہ مقامِ خلافت ۱۹۰۷ سیس سن نظامی کاروزنامچہ بهدوستان اور محد دین فوق کا سفر کشمیر شائع ہوئے اور بے انتہادادو تحسین سے نوازے گئے۔

"مقامِ خلافت" ترکی خصوصاً استنبول پر ایک جامع سفرنامه ہے اس میں عام روایتی سفرناموں سے انحراف کیا گیا ہے۔ (ا'لکا دوسمراسفرنامہ سیاحت نامہ بر پورپ جو بہت بعد میں چھیا دہ مجی متعد پہند کیا گیا )۔

اسکے بعد ۸ ۰ ۹ ۱ ۔ میں نازلی رفیعہ سلطان کا" میر بورپ" چھیا۔ یہ سفرنامہ پورپ کی سیر کے دوران بزرگوں کو لکھے مے خطوط پر مشمل ہے۔ جب پر نسوامیت کی ممبری چھاپ نظر آتی ہے۔ ١٩١٠مين ميكم سربلند جنگ بهادر كاسفرنامه " دبیا عورت کی نظر میں" اور ۱۹۱۱ میں سلطان جہاں (ثاہ بانو) کا سفرنامہ سیاحت سلطانی اور مظہر علی کا نادر روز نامچہ ۱۹۱۲ مين حن نظامي كا دوسمرا سفرنامه مصر، ثنام و مجاز اور غلام الشقلين كابلاد اسلاميه كاصخيم "سياحت نامه" ثنائع ہوئے۔ ان سفرناموں میں سے خواجہ حن نظامی کا سفرنامہ مصرونام و حجاز اور غلام اشتقلین کے سیاحت نامہ کو بے حد مقبوليت ملى - مهر ١٩١٧مين مهاراج كثن پرشاد كادكن كاسفرنامه ١٩١٨مين ميكم بهايون مرزا كاسفرنامه بهويال وآكره و دلی اور محد علی قصوری کا مشاہدات کابل و یا غستان اور ۱۹۲۱ میں مولانا عبید الله سند می کے دو سفرنامے کابل میں مات برس اور ذاتی ڈائری اور منثی محبوب عالم کاسفرنامہ بغدا دھھیے۔ مشاہرات کابل و یا غستان تحریک ہحربت اور جدوجہد آزادی کی در دناک کہانی ہے۔ مولانا عبید اللہ سند ھی کے دونوں سفرنامے مجی انہیں تلخ حقائق کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ اس سال مولوی شمس الدین کاسیاحت افغانستان اور سرراس مسعود کاسفرنامه جایان داردو ترجمه جایان اور اسکا تعلیمی نظم و نسق > اور خواجه بدر السلام كاسفرنامه جایان تھیے۔ ۱۹۲۲ میں قاضی عبدالغفار كا فقش فرنگ اور شوكت عثان كا"ميري روس یا ترا" منظرعام پر ۲ نے ۔ (بعد ازاں ای مومنوع پر حامہ بدا یونی کا تاثرات رُوس اور طفیل احمد کاسفر ماسکو لکھے مکتے > ۱۹۲۳ ميں مظهر عليم کاسفرنامه مظهري، محد دارث على کاجديد سفرنامه فلسطين شام د مصر ادر ۱۹۲۴ ميں قاضي دلي محمد کاسفرنامہ اندلس، صفری بیکم حیا کاسفرنامہ۔ بورپ، اور ٹھاکردت کاسیر بورپ، ۱۹۲۵۔ میں شیخ یعقوب کا مشاہداتِ عرفانی اور ۱۹۲۹۔ میں نومسلم محمد اسد کاسفرنامہ روڈ ٹو مکہ داردو ترجمہ محمد الحسنی نے طوفان سے ساحل تک کے نام سے کیا، ثاتع ہوتے۔

ان تمام سفرناموں میں سے شیخ عبدالقادر کامقام طلافت خواجہ حن نظامی کامصر، ثنام و عجاز قاصی عبدالغفار کا نقش فرنگ اور قاصی ولی محد کاسفرنامہ اندلس بہت مقبول ہوئے انکے یہ سفرنامے حقیقتاً قابل تعریف سفرنامے ہیں۔ قاصی ولی محد کے تین اور سفرنامے مغرب اقصی، سفرنامہ اسپین اور سفرنامہ مصر بھی انکے تخلیقی انداز کارش اور ادبی اسلوب سے مزین ہیں۔

محد علی قصوری کاسفرنامہ مثابدات کابل و یا غنان آیک سیاسی سفرناہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اسکے ہاوجود اسکا دبی انداز عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اسی طرح قاضی عبدالغفار کا نقش فرنگ نہایت دلچسپ اور ا دبی خوبیوں سے مالا اللہ ہو قاضی عبدالغفار ایک صاحب طرز ا دیب ہیں ا' لکا اپنا ایک منفرد انداز ہے جو بہت دلچسپ اور دلنشین ہے۔ انکی تحریر میں مزاح لطیف کے بوبصورت نمونے ملتے ہیں ہی وجہ ہے کہ نقش فرنگ کو صنف سفرنامہ کی شہرت کا سبب مراح لطیف کے بوبصورت نمونے ملتے ہیں ہی وجہ ہے کہ نقش فرنگ کو صنف سفرنامہ کی شہرت کا سبب مرائ ابنا تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سفرنامہ 'لگاروں نے بیویں صدی کی ابتذا۔ میں ہی صنف سفرنامہ کواردوا دب میں اس طرح مقبول معروف کرا دیا کہ اس پر اردو سفرنامہ بجاطور پر فحر کر سکتا ہے۔

ان سفرناموں کے بعد > ۱۹۲۱ میں پنڈت شیو زائن شمیم کاسفرنامہ شمیم ۱۹۲۸ میں الیاس بنی کاصراط حمید اور ۱۹۲۹ میں ڈاکٹر محمد حسین کاسفرنامہ "افغانستان میں میرے اکسیں برس" اور شہباز حسین کاسفرنامہ عراق عرب و عجم اور عبدالماجد دریا بادی کا مخم اور عبدالماجد دریا بادی کا سفر بجاز آردو انشار پردازی کا اعلی نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ سفر مجاز مولانا کے باطنی سفر کی داستان ہے جسکا دبی انداز نہایت دلشین اور مؤثر ہے۔

اسی دوران مراصین محد علی جومراور علامہ اقبال نے روزنامچوں اور خطوط کی مدد سے ایکے سفرنامے بھی مرتب
"کتے۔ چنانچہ ۱۹۳۱ میں محد سرور نے "مولانا محد علی جرمر کے یورپ کے سفر" اور ممزہ فاروتی نے "سفرنامہ اقبال "
تر تیب دیتے جبکہ می نواز صاحب نے اقبال کے ۱۹۵۵ کے سفرانگلستان سے لیکر ۱۹۳۳ میں کے سفرانگلستان و

دیگر ممالک کو تاریخی سفرنامے بناکر "سیاحت اقبال" کے نام سے ثالتے کرایا۔

اسکے بعد ۱۹۳۳ میں مولانا سلیمان ندوی نے سیر افغانستان نواب فہیر الدین نے یورپ و امریکہ کا "سیاحت نامہ" اور ۱۹۳۵ میں ترکی ادبیہ فالدہ ادب فائم نے ہندوستان کا سفرنامہ اندرون ہند لکھاد جسکا اردو ترجمہ سید ہاشی نے کیا کیا کیا آب فاتون کا لکھا ہوا پہلا سفرنامہ ہے جس میں ہندوستان کے سیاسی حالات کا گہرا تنجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ سفرنامہ اپنی سیاسی اہمیت کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ فالدہ ادب فائم کے بعد ہندوستان کی ایک فاتون نشالا النسار دیکم حرت موہائی کا سفرنامہ عواق سامنے آتا ہے۔ یہ سفرنامہ ۱۹۳۶ میں ثانع ہوا اور نہ صرف عوام بلکہ خواص النسار دیکم حرت موہائی کا سفرنامہ عواق سامنے آتا ہے۔ یہ سفرنامہ ۱۹۳۶ میں ثانع ہوا اور نہ صرف عوام بلکہ خواص میں بھی محد پہند کیا گیا۔ اس میں میکم حرت نے عواق کے طرز تندن پر نہایت دلچسپ انداز میں روشنی ڈائی ہے۔ انکا انداز میں شکھتے ہیں :

"ایک ہندوسانی عورت کے مشاہرات و محسومات کا پر لطف پیانیہ ہے"۔ ا میگم حرت کا دوسمراسفرنامہ سفرنامہ۔ مجاز ہے وہ مجی نہایت دلچسپ اور دکنشین ہے۔

۱۹۳۸ میں مولانا حفظ الر ممان وفاکا" راہِ وفا"، عبدالصد صارم کا" سفرنامہ صارم" پارون فان شیروانی کا" جنگ سے پہلے" اور خواجہ عباس کا" مسافر کی ڈائری" سامنے آئے۔ ۱۹۳۹ سے ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۹ سے دوران آغا محد اشرف کے دو سفرنامے لندن سے آداب عرض، اور دلیں سے باہر ثانع ہوئے۔ یہ مکتوباتی سفرنامے ہیں جواس دور کے عوام میں بہت مقبول ہوئے تھے۔ ان سفرناموں کے بعد ۱۹۳۰ سے ۱۹۳۷ سے دوران شہور مزاح 'لگار کرنل محد فان کاسفرنامہ "جنگ آمد" ترتیب پایا جو بہت عرصہ بعد لیعنی ہیویں صدی کے نصف آخر میں لنکے دوسرے سفرنامے" بسلامت روی" کے تقریباً ماتھ می شاقع ہوا۔ ۲۹۹۱ سیس کمیٹن اور لیس کاسٹر گراں اور نواب لیا قت جنگ کا" سفر پورپ و امریکہ" شائع ہوئے۔ ۱۹۳۰ سفر پورپ عدی کے نصف اول کے یہ سفرنامے ان انشا۔ پردا ذوں، و امریکہ" شائع ہوئے۔ ۱۹۳۰ سفر پورپ مدی کے نصف اول کے یہ سفرنامے ان انشا۔ پردا ذوں، ادیبوں، شاموں اور صحافیوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور رواں دواں انداز شحریر کی نشاند ، می کرتے ہیں جنہوں نے اپنی علمی، ادیبوں، شاموں اور صحافیوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور رواں دواں انداز شحریر کی نشاند ، می کرتے ہیں جنہوں نے اپنی علمی، اور کا در یعہ صنف سفرنامہ کو شہرت و مقبولیت کی راہ پر گامزن کیا \_\_\_\_\_\_

ا -ارددادب کی مختصر آریخ می ۲۹۴

جیساکہ میں امجی کہہ جگی ہوں برصغیر کے بے شمار سیاحوں کے ماتھ ماتھ اردو کے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے مجی دبیا کے مختلف ممالک کی سیاحت کی اور سفرنامے تز سیب دیتے۔ ان میں زمانی تر سیب کے لحاظ سے یوسف طلیم کم بی دبیا کے مختلف ممالک کی سیاحت کی اور سفرنامے تز سیب دیتے۔ ان میں زمانی تر سیب کے لحاظ سے یوسف طلیم کم بی بی دریا کم میں مشخ عبدالقادر، خواجہ حن نظامی، قاضی عبدالغفار، شبی نعانی اور عبدالماجد دریا ادی و خمیرہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

ان مفرنامہ نگاروں کے علاوہ کچھ الیی شخصیات ہیں جنہوں نے خود تو سفرنامے نہیں لکھے لیکن دوسر بے اکابرین اوب کے خطوط اور روزنامچوں کی مدد سے انکے سفرنامے ترسیب دیتے۔ جیسے سمرسید، محد حسین آزاد، مولانا محد علی جرم اور علامہ اقبال کے سیاست نامے دوسرے لوگوں نے مرتب کرکے ثائع کرواتے۔

ب کی است علاوہ کچھ لوگوں نے برصغیر کے سفرنامے دوسری زبانوں فارسی، ترکی، فرانسیبی اور انگریزی میں بھی گئے۔ تھے۔ان سفرناموں کے بعد ازاں اردومیں ترجمے کئے گئے۔

تقلیم ہندو پاک کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے سفرنامہ نگاروں نے علیمدہ سفرنامے بھی لکھے۔ پاکستانی اور سیاوں نے مندوستان کے مختلف علاقوں کی سیاست کی اور سفرنامے ترشیب دیتے۔ اوھ ہندوستانی ادبا۔ نے پاکستان کے دورے کتے اور اپنے تاثرات سفرناموں کی شکل میں تحریر کئے۔

اس سلسله میں جو سفرنامے تقسیم ہند کے بعد ہمارے مامنے آئے ان میں حن نظامی کاسفرنامہ پاکستان (۱۹۵۰) عبد الماجد دریابادی کا ڈھاتی ہفتے پاکستان میں (۱۹۵۵) غلام حسین شاد کاسفرنامہ لکھنو (۱۹۵۱) ابراہیم جلس کا بگال میں اجنبی (۱۹۵۰) مفتی محد شفیع کا نقوش و تاثرات (۱۹۷۱) صهبا لکھنوی کا میرے خوابوں کی سرزمین مشرقی پاکستان المادادی کا دلی کا پھیرا اور شاد قددانی کا لاہور ت لکھنو، لکھنو سے بھویال قابل ذکر ہیں۔

 صالحہ عابد حسین کا"سفرزندگی کے لئے موز و ساز"، ڈاکٹروزیر آغاکا" آیک طویل ملاقات "حمیداحد فان کا" میری بحارت
یا ترا"، ممآز مفتی کا" ہندیا ترا"، سرحد کے اُس پار سے جوکندر پال کا " پاکستان یا ترا"، کو پی ناتھ کا" سفر آشنا"، رام
لعل کا "زرد پتوں کی بہار"، ڈاکٹر کیول دھیر کا " خوشبو کاسفر"، بلراج کوئل کا " جزیروں کی سرکوشیاں "، مرچون چادلہ کا
سفر نامہ " تم کو دیکھیں" اور اس قبیل کے دوسمرے سفرناہے جوایک ، می خطہ ارض کے باسیوں نے سرحد کے اِس
پاریا سرحد کے اُس پارسے تخلیق کے اوب اردو کا قبیتی آثاثہ ہیں۔

یہاں اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تھیم ہندوپاک کے بعد سفرنامے کے مراج میں نایاں عبد بیلی واقع ہوتی۔ تھیم سے پہلے تک سفرنامہ ایک فاص نج پر چلا آ دبا تھا۔ اور اے کی ملک کے اعداد و شار ، معاش و معاشرتی حالات اور تاریخی و جغرافیائی کو اتف جمع کرنے کی ایک علی کاوش تصور کیا جاتا تھا۔ مولانا شبلی جیے جید عالم کے معاشرتی حالات اور تاریخی مفرنامہ کا مقصد کی ملک کے طبعی حالات بغرافیائی کیفیات ، آبادیوں کے اعداد و شار ، باشندوں کی بود و باش دریک بھی سفرنامہ کا مقصد کی ملک کے طبعی حالات بغرافیائی کیفیات ، آبادیوں کے اعداد و شار ، باشندوں کی بود و باش ایک بید میں مدی کے نصف اول تک تقریباً ہی طریقہ راتج رہا۔

لیکن بیبویں صدی کے نصف آخر سے اردو سفرنامہ نگاری کا ایک بیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں سفرنامہ ، نگاروں میں سیاحت کا ایک بیا شعور پیدا ہوا اور وہ سفرنامے کے بنیا دی تقاصوں سے آگاہ ہوتے۔ تب انہوں نے سفرنامے کے فرنودہ لوا زمات کو یہ بہہ کر مسترد کردیا کہ یہ معلومات تو رہنا کتب (گاتیڈ بکس) اور سفری کمپنیاں بھی فرانم کر سکتی ہیں۔

چنانچ یہ بات سلم شھیری کہ سفرنامے کا مقصد تاریخ ، جغرافیہ یا کمی ملک کے طبعی حالات اور طرز معاشرت کے کو اتف جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مراوط اور خشکوار پیانیہ مرتب کرنے کے لئے ان سے فاتدہ اٹھانا ہے۔

چنانچ اس کے بعد جو سفرنامے لکھے گئے۔ ان میں سفرنامے کی تکنیک کا بھی خیال رکھا جانے لگا ور غیر ضروری فرمودہ بیانات سے مجی اجتاب کیا گیا۔

اس دور میں سفرنامے کو عام طور پر دو محصوں میں تقیم کیا گیا۔ ایک معروضی انداز تحریر اور دوسمرا موصوفی۔
معروضی سفرنامہ میں سفرنامہ نگار صرف ظار ہی سطح پر کسی ملک کے حالات و وا تعات بیان کرتا ہے جبکہ موصوفی
سفرنامے میں ملکوں اور شہروں کے حالات بیان کرنے کے ساتھ سفرنامہ نگار کی شخصیت بھی مر جگہ موجود رہتی ہے۔
یعنی سفرنامہ نگار کی منظر میں نہیں رہتا بلکہ اس کے بیان کردہ قصے میں اس کے ذاتی جذبات واحماسات کو بھی پورا پورا

، فل حاصل ہوتا ہے اور اس کی شخصیت مارے سفری ماہول پر چھائی رہتی ہے۔ سفرنامہ 'نگار کی پہند' اس کے خیالات و نظریات یہ تمام ہاتیں جدید سفرنامے کاانہم جزو سمجھی گئی ہیں اور اب یہ کہا جانے لگاہے کہ سفرنامہ 'نگار کے لئے بنیا دی طور پر سیاح ہونا ضروری ہے۔ اس ہارے میں ڈاکٹرانور مدید کی راتے بھی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں'۔

چنانچ ، 190 رے بعد کے سفرناموں میں جمیں یہ رجان نمایاں نظر آتا ہے۔

اب درا ہیویں مدی کے نصف آخر کے سفرناموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس دور کا پہلا سفرنامہ تذکرہ انگلسان بے جربر یکیڈیٹر گلزار احد نے ۱۹۵۱ میں ترسیب دیا۔ اس سال ابراہیم جلس کاسفرنامہ نتی دیوار چین چھپا۔

دوسرے ہی سال یعنی ۱۹۵۲ میں دو اور سفرنامے طفیل احد کا "سفر ماسکو" اور ففل حق شیدا کا " دیا چین" مظرعام پر آئے۔ پھر ۱۹۵۳ میں سلطانہ آصف کا سفر نامہ " عروس نیل" اور مظہر الدین صدیقی کا "امریکہ کے اثرات" ثابع ہوتے۔ اس کے بعد ۱۹۵۴ میں امیر فائم کا سفرنامہ " میراسفر ۱۹۵۹ میں عبدالحمید فان کا " نظر نے فق گزرے " اور ۱۹۵۹ میں حکیم محمد سعید کے دو سفرنامے " یورپ نامہ" اور " حرمنی نامہ " ۱۹۵۷ میں عبدالقدوس فاروق بھی کا "سفر چین" اور ۱۹۵۹ میں اشتراکی چین " ۱۹۵۸ میں عزیز بیک کا سفرنامہ " یہ امریکہ ہے " اور شریف فاروق کا النکن کے وطن میں " تاریخی تو اتر کے ساتھ شاتع ہوتے۔

اور اور کا سال سفرنامہ کی دنیا میں ایک نیا مور ثابت ہوا۔ اس سال شورش کاشمیری کا یورپ میں چار ہفتے اور کمود نظامی کا نظر نامہ منظر عام پر آئے۔ ان دونوں سفرناموں نے اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ محمود نظامی کا الدازیان عام سفرناموں سے مختلف ہے اور بھی اس سفرنامر کی بڑی توبی ہے۔ نظامی ایک ایسا سیاح ہے جس نے ادازیان عام سفرناموں سے مختلف ہے اور بھی اس سفرنامر کی بڑی توبی ہے۔ نظامی ایک ایسا سیاح ہے جس نے فاری کوچشم تصوم سے مصر کے عہد فراعنہ اور می عظمتِ پارینہ اور فرانس کے خونین انقلاب کی جیتی جاگی تصاویر الکانے کے لئے اپنی ٹاریخی علمیت سے کام لیا۔

تاریخ کو سفرنامے میں سمونے کا کام سب سے پہلے سید سلیمان ندوی نے سیرانغانستان میں کیا تھا۔ ماہم محمود

نظامی نے یہ انداز اختیار کیا۔ ان کے بعد موجودہ دورمیں ستنصر حسین ٹارڈ نے ان کا تنتیج کیا ہے۔

ڈاکٹرانور سدید لکھتے ہیں" محمود نظامی کے نظرنامے سے سفرنامہ انگاری میں نظر کے ساتھ شخیل کی ہمیزش کو بھی ضروری سمجھا جانے لگا۔ انہوں نے سناظر سفر کو سفر کے بعد اپنے داخل کی تغییری ہنکھ سے بازیافت کیا اور حیرت کو دلنشین انداز میں کروٹ دی۔ ا

بعدا زاں ۱۹۹۰ میں ہر یکیڈیئر گزار احد کا تذکرہ افریقہ، شریف فاروق کا آثاترک کے وطن میں، قدرت اللہ شہاب کا اے بن اسرائیل، نسیم عجازی کا پاکستان سے دیار حرم تک، اور جمیل الدین عالی کے دو سفرنامے دمیا مرے آگے، تائد میرے آگے بعد دیگرے منظرعام پر آئے۔

قدرت الله شہاب کا ہے بنی اسمرا عیل ، مات صفحات کا بیروت کا در لور آڑے جے مخصر سفرنامہ می کہا جاسکا

ہے۔ یہ اہتامہ نقوش کے افسانہ نمبرس ، ۱۹۹ سیں شاتع ہوا تھا۔ نسیم عبازی کا ۱۸۷ صفحات کا مخصر سفرنامہ ان کے

مخصوص اسلوب نگارش سے مزین ہے۔ اس میں تاریخی ناول کا مالطف ملتا ہے۔ جمیل الدین عالی کاسفرنامہ دیا مرے

ہے اور مھر تماشہ مرے ہے کے کراچی کے روزنامہ جنگ میں قسط وار چھپتا دہا۔ انہوں نے سفرناے کو اخباری کا لم میں

سمیطے کا تحربہ کیا ہے۔ یہ تمام سفرناہے عوام میں بے عد پسند کتے گئے اور تحسین و شہرت سے نوازے گئے۔ بعدازاں

۱۹۹۱ سیں ابراہیم جلیس کا بنگال میں اجبی ، ۱۹۹۶ سیں ممتازاحہ خان کا جہاں نما، ۱۹۹۹ سی نمرین بانو کا الکویت، محد

عزیز کا لا تلہور سے ماسکونک، طفیل احمد کا ماسکوسی المحاسمیں گھنٹے، مومانا محمد عاصم کا سفرنامہ ارض القربان و گاکٹر منظور

متاز کا ارض خیام و حافظ اور اسی سال میکم اختر ریاض الدین کا سامت سمندر پارشائع ہوتے ۔ بیکم اختر کے سفرناے نے جھر بڑے شہوں ٹوکیو، اسکو، لینن گراؤ، قامرہ، لذن

اذکا کی مقبولیت میں بہت اضافہ کیا۔ سات سمندر پاریوں تو دنیا کے چھر بڑے شہوں ٹوکیو، اسکو، لینن گراؤ، قامرہ، لندن

اذر نیویارک کا سفرنامہ ہے۔ لیکن در حقیقت یہ ٹوکیو، اسکوا ور لینن گراؤ کا ،ی سفرنامہ ہے۔ اس میں میکم اختر ریاض کا انداز یہان ہے حد شکامہ ہے۔ اس میں میکم اختر ریاض کا انداز یہان ہے حد شکامہ ہے۔ اس میں میکم اختر ریاض کا انداز یہان ہے حد شکامہ ہے۔ اس میں میکم اختر ریاض کا انداز کو مزید نکوار میشا ہے۔

۱۹۶۴ میں سید وجاہت کا سفرنامہ جب میں نے کمال کا تزکی دیکھا اور کرنل محمد ظان کا بجنگ آمد، ۱۹۷۵ میں بی الانا کا دلیں بدلیں، احسان بی اے کاروس میں آٹھ دن اور مولاناراز ق الخیری کا سفرنامہ مشرقی پاکستان، ۱۹۹۹ میں سید دجاہت کا جب میں نے لینن کاروس دیکھا، مسرت پراچہ کا سفرنامہ لندن، ۱۹۴۰ میں شریف فاروق کا وفاقی جمہوریہ اردوا دب کی ہختصرتاں کے ص

جرمن ابن انشار کے سفرنامے آوارہ گرد کی ڈائزی اور چلتے ہو تو چین کو چلیتے ۱۹۹۸ میں خلیل احد کا نز کی قدیم وجدید، اور کرنل محمد خان کابسلامت روی، ۹۹۹ میں نشاط مقبول کا نزگی ایک نظریں، جمیل صبا کاسفرہے شرط ابن انشار کا دویا گول ہے اور میکم اخترریاض کا دھنک پرقدم ایک ہی مال میں منظرعام پر آئے۔

۱۹۷۰ میں سید وجاہت کا سفر نامہ جب میں نے کویت و یکھا اور مختار الدین احمد آرزو کا سفرنامہ زہے روانی عمرے کہ در سفر گزرو (یورپ اور امریکہ کاسفرنامہ) تھیے۔

ہیبویں صدی کے ربع 7 خرمیں سفرنامہ 'نگاری کا چلن اثناعام ہوا کہ اردوا دب سفرناموں سے مالا مال ہوگیا۔ اس دورمیں بے شار مفرنامے لکھے گئے۔ اور ایک ایک سفرنامہ انگار نے کئی گئی سفرنامے تحریر کئے۔ چنانچہ عمر و مکھنے ہیں کہ حلیم محد سعید نے پانچ سفرنامے یورپ نامہ، حرمنی نامی، ایک مسافرچار ملک، ماہ و روز اور کوریا کہانی پیش کتے ، مستعصر حسین مار ڈے بھی پانچے سفرنامے اندلس میں اجنبی، کلے تری تلاش میں، خانہ بدوش، ہنزہ داستان اور جسپی منظرعام پر آتے۔ان کے علاوہ ممزہ فاروتی کے تئین سفرنامے زمان و مکاں اور مجی ہیں، آج مجی اس دیس ہیں،اور سفر آثوب، قدرت الله شہاب کے دو سفرنامے اسے بنی اسرائیل اور تو انجی رہ گزرمیں ہے، پر تو روہیلہ کے دو سفرنامے گرد کارواں اور مفر کشت، جمیل زبیری کے دو سفرنامے موسموں کا عکس اور دھوپ کنارا، غلام التقلین کے دو سفرنامے چل بایا اگلے شہراور آک طرفہ تماثا ہے۔ ڈاکٹر فہور اعوان کے دو سفرنامے دیکھے کبیرارویا اور امریکہ نامہ محد خالد اخترکے دو سفرنامے دو سفرا ور امریکہ کاسفرنامہ سیاہ چھوڑا اشفاق احد کے سفرنامے سفر در سفرا ور سفر مینا پروین عاطف کے خوابوں کے جزیرے اور کرن منتلی بگویے ، عطار المق قاسمی کے شوق آوارگی اور خندہ مکرر ڈاکٹر منظور المی کے ار من حافظ و خیام اور کثور محمود و بابر امجد اسلام امجد کے شہر در شہر اور رکیشم ریشم ان کے علاوہ محسن بھویالی کا اسریکہ کمنیڈا کا سفرنامہ حیرتوں کی سرزمین، ووالفقار آلب کا جار بھالا، شفیق الرحمن کا دجلہ نیل و ڈینیوب، متار الدین کا زہے روا می عمر عنار مسود کاسفر نصیب، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کاردمیں ہے رخش عمرا در صالحہ عابد حسین کاسفرزندگی کے لیے موز وساز وغیرہ ایسے سفرنامے ہیں جوا دب اردو کے لئے قابل قدر ا ثاثے تصور کئے جاتے ہیں۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے سفرنامے لکھے گئے حن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر راغب شکیب کا دبی سفرنامہ سفر ہمسفر، بشریٰ رہان کا براہ راست، انفس پرویز کامسافر نواز بہتیرے، جمیل صبا کا سفر ہے شہرط میکم صغری مہدی کا مشاہدات ابن بطوطی ولال الدین صدیقی کا زینون کے ماتے ، مرزاا دیب کا ہمالہ کے آس پار ، محمود شام کا کمٹنا دور کتنا قریب فحرزمان کا گردش میں پاؤں وغیرہ اور یہ سلسلہ تا مال جاری ہے۔ ان سفرناموں میں تعلیمی اور سفرناموں کے علاوہ موجودہ دور میں تج بیت اللہ شریف کے بھی متعدد سفرنامے کھے گئے۔ ان سفرناموں میں تعلیمی اور دومانی رشتوں کو متحکم کرنے اور مقامات متقدرہ کو اور کی اسلوب میں پیش کرنے کار بخان نمایاں نظر ہ تا ہے۔ اس سلسلہ میں شورش کا شمیری کا سفرنامہ شب جاتے کہ من بود م عاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے حب طرح اپنا پہلا سفرنامہ شورش کا شمیری کا سفرنامہ شب جاتے کہ من بود م عاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے حب طرح اپنا پہلا سفرنامہ یورپ میں چار ہفتے ، پیرس کی ر مگینیوں میں ڈوب کر کھا تھا۔ اس طرح یہ دوسرا سفرنامہ بیت اللہ اور بیت الرمول کے حن لا زوال میں کم ہو کر تحریر کیا ہے۔ یہ سفرنامہ زبان اور اندازیبان کے لحاظ سے بھی منفرہ ہے۔ ایک جملہ ملاحظہ ہو "حن لا زوال میں گم ہو کر تحریر کیا ہے۔ یہ سفرنامہ زبان اور اندازیبان کے لحاظ سے بھی منفرہ ہے۔ ایک جملہ ملاحظہ ہو "حن لا زوال میں گم ہو کر تحریر کیا ہے۔ یہ سفرنامہ زبان اور اندازیبان کے لحاظ سے بھی منفرہ ہوگیا"

ان کے علاوہ مولانا مودودی کا سفرنامہ ارض القرآن، مولانا شفیج او کا ٹروی کا راہ حقیدت، عبادت بریلوی کا دیار صیب میں چند روز، الطاف حن قریش کا فاضلے دل کے چلے، اہم القادری کا کاروانِ عباز، عافظ لد صیانوی کا جمال حرمین، عبدالله ملک اور وحیدہ نسیم کے سفرنامے حدیث دل، ممناز مفتی کالبیک، راجہ محد شریف کاصخیم سفرنامہ آئید عبان عبار استقلین کا ارض تمنا، کرنل غلام سرور کا مسافر حرم، زبیدہ حتی کا زہے نصیب، نسیم عبازی کا دیار حرم، بشری عبان علام سفرناموں میں عقیدت کی قندیلیں عبارگاتی نظر آتی ہیں۔ یہاں صرف نایاں سفر مانوں کا داور مجی بہت سے سفرنامے لکھے گئے ہیں۔

یہاں کچھ اور سفرناموں کا ذکر کرنا بھی سناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک سفرنامہ یونس متنین کا منظوم سفرنامہ ایک عرض پہلے سرکش پرشاد نے "سیر پنجاب" سفرنامہ ایک حکر میرے پاہل میں، موجودہ دور کا منفرد سفرنامہ ہے۔ بہت عرصہ پہلے سرکش پرشاد نے "سیر پنجاب سند کی خان بجواڑی نے "تعملہ بنگال" اور حفیظ الرحان وفانے "راہ وفا" منظوم سفرنامے لکھے تھے۔ اسی طرح ہیویں صدی کے ابتدائی دور میں کچھ زاترین نے جج کے تاثرات کو بھی منظوم سفرناموں کی شکل میں پئیش کیا تھا۔

حکیم محد سعید نے ایک نیا تحربہ کیا۔ انہوں نے اور مسود احد بر کاتی نے بچوں کے لیے سفرنامے لکھے۔ اور محد مغیل نے بچوں کے لیے عج نامے تحربر کتے۔

ہیویں صدی کے نصف آخر میں کچھ سفرنامے ایسے مجی لکھے گئے جواردد کے ادبی جریدوں اور روز ناموں میں قبط

وار ثاتع ہوتے۔ ان سفرناموں میں فالد اختر کے دو سفر (فنون)، محد کاظم کا مغربی جرمنی میں ایک برس (فنون)، امجد اسلام امجد کا شہر در شہر (امروز ا دبی ایڈیشن)، مهیدہ جبین کا جلا وطن (تخلیق)، نوثابہ نرگس کا سفرنامہ ا دیکہ (امروز)، فشر اسلام امجد کا شہر کا شہر در شہر (امروز ا دبی ایڈیشن)، پر تو روہ بیلہ کا گردِ کارواں (امروز)، اختر المان کا حزیرہ (نواتے وقت)، ریجانہ سلیم کا سفرنامہ جرمنی (صحیفہ)، الطاف حن قریشی کا قاضلے دل کے چلے (اردو ڈائیجسٹ)، ڈاکٹر وحید قریشی کا چین کی حقیقتیں اور افسانے (اردو ڈائیجسٹ)، جاویہ اقبال کا سفرنامہ یورپ (نواتے وقت)، سلی یاسمین نجی کا کوتے طامت (اردو ڈبغ)، بلقیس ظفر کا ساختیں کمیں (جنگ)، ڈاکٹر اعجاز راہی کا راسے میں شام (فنون)، محمد سعید اختر کا گوپ (فنون)، بلراج کوئل کا حزیروں کی سرگوشیاں (اردو زبان سرگودھا)، جوم کر نالی کا سفر ہے شرط (نواتے وقت)، محمد سعید احمد عان کا میری بھارت یا ترا (ادبی دنیا)، مستصر حمین تارڈ کا سفرنامہ نکلے تری مثلاث میں (سیارہ ڈائیجسٹ) معمید احمد فان کا میری بھارت یا ترا (ادبی دنیا)، مستصر حمین تارڈ کا سفرنامہ نکلے تری مثلاث میں (سیارہ ڈائیجسٹ) شھوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۶۰۱ - ۱۹۰۱ - سی متعصر حسین تارٹر کے دو سفرنامے اندلی میں اجنبی اور نکلے تری تلاش میں کے بعد دیگر ہے استعصر نے سفرنامے کو اوٹر لی بناکر پیش کیا ہے جس سے طاری کے دومانی جذبات کو تسکین مجی طبی ہے اور اسے آیک فاص قدم کی مرت کا احماس ہو تا ہے ۔ حقیقت میہ ہے کہ مستعصر کے سفرناموں میں ناول اور افسانے جسی دلچی اور بعض اوقات داستانوں کا ساسرار ملتا ہے لیکن یہ بات واضی مستعصر کے سفرناموں کا شتیج کرتے ہوئے اپنے واضی ہے کہ مستعصر سے محمود نظامی کا شتیج کیا ہے جبکہ عطاء الحق قاسی نے مستعصر کے سفرناموں کا شتیج کرتے ہوئے اپنے مطاء الحق قاسی نے مستعصر کے سفرناموں کا شتیج کرتے ہوئے اپنے سفرناموں سفرناموں کا میاسر اور طبح ہے آراستہ ہوا۔ ابتدامیں یہ سفرنامہ بھی اپنامہ فنون میں قبط وار چھپتارہا۔ ۹۹ اسیس کی مدت میں مکمل ہوکر زبور طبح ہے آراستہ ہوا۔ ابتدامیں یہ سفرنامہ بھی اپنامہ فنون میں قبط وار چھپتارہا۔ ۹۹ اسیس عطاء نے اسے سفرنامہ کی اجازہ کو عشقیہ دیگ اور فاری ماہول دیگر اورو ہے سفرنامہ کی ایاب کو عشقیہ دیگ اور فاری ماہول دیگر اورو ہے سفرنامہ کو بہت یا دور فاری ماہول دیگر اورو ہے تی ہوئے لیکن اس منامہ کو ایک دیا ہوئے دیک اور قاری کی طرح دلچسپ تو ہوگئے لیکن اس منامہ کو ایک نیار کو ایک نیار کو ایک دیا ہوئے دیل سفرنامہ کو ایک نیار ایک کی ہیت کو بری طرح متاثر کیا۔ دونوں سفرنامہ کو ارابے دل بھینگ نوجوان نظر آتے ہیں ہو سفرنامہ کو ایک اس کی کو بھیت کو بوان نظر آتے ہیں ہو سفرنامہ کو ایوب نور نظر آتے ہیں ہو سفرنامہ کو ایک ای اس کی کو بہت کو بری طرح متاثر کیا۔ دونوں سفرنامہ تھار اسے ہیں کہ لوگایاں ان کے لئے دیرہ و

دل فرش راہ کئے رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود دونوں کے ہاں ایک فرق ضرور نمایاں ہے۔ منتصر کے ہاں خالص رومانیت ہے جبکہ عطار رومان کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح سے بھی کام لیتے ہیں۔ ان کے ہاں وطن عزیز سے وابستگی کے احساس نے کہیں قہتم اور کہیں آنو بہانے کی کیفیت پیدا کی ہے۔

عطا۔ الحق فاسمی کا دوسرا سفرنامہ خند مکر رہے جوایک غیر ملکی سیاح کے سفرنامہ۔ لاہور کی پیروڈی ہے اور پر سفرنامہ میں اپنی طرز کا ایک انوکھا تحربہ ہے۔

غلام التقلين نے بھى اى طرح أيك سفرنام لاہور سے لوڈو وال تك، پيروڈى كے انداز ميں لكما ہے جو بہت معبول ہوا۔

ان کے علاوہ اردو کے کچھ اور مزاح 'نگاروں نے بھی سفرنامے تخریر کتے ہیں۔ ان میں شفیق الرمان کا دجلہ میل و ڈینیوب، کرنل محد فان کے دو سفرنامے بجنگ آند اور بسلامت ردی، صدیق سالک کا آدم تحریر، سلمیٰ یاسمین کا کوئے ملامت، جادید اقبال کا سفرنامۂ یورپ اور عرش تیموری کا ایک سانولا گوروں کے دیس میں فاص طور پر اردو اوب کے لئے متاع گراں تصور کتے جاتے ہیں۔

ابن انشار بھی ایک صاحب اسلوب سفرنامہ تگار ہیں۔ ان کا لطیف طنز امزاح کی چاشنی کے ساتھ مل کر ان کے سفرنامہ کو کشتِ زعفران بنادینا ہے۔ یہ اسلوب ان کے چاروں سفرناموں میں نمایاں ہے۔

یہاں صرف ان سفرناموں کی تفصیل پیش کی گئی ہے جنہیں اس صدی کے نصف ہم خرمیں ان سفرنامہ 'نگاروں کی تحریروں نے مزین کیا جواردو کے مشہور شاعر؛ ادیب؛ انشابہ پرداز؛ طنز و مزاح 'نگار؛ اخبار نوبی، افسانہ 'نگار اور ادبی ذوق رکھنے والے فوجی اور سرکاری افسران؛ سیاسی و سفارتی اہلکار ہیں۔ ان سب سفرنامہ 'نگاروں نے اپنے اپنے دلچسپ اسلوب اور دلنشین اندا ز تنحربر سے ار دو سفرناہے کو چار چاند لگا دینے بلکہ آگریہ کہا جائے کہ سفرناہے کو ار دوا دب کی الیبی مقبول صنف ہنا دیا حس پر ار دو زبان وا دب کو بجا طور پر فحر ہونا چاہتے تو کچھے بے جانہ ہوگا۔

اردو سفرناے کے ہامنی اور حال کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ انکی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہو گاکہ برصغیر میں اردو سفرناے نے اپنا سفر فریوھ سوسال کی مرت میں لے کیا اور آئی یہ اردو کی مقبول تزین اصناف میں شمار ہونے لگاہے۔ اس صدی میں اردو سفرنامے کو ہام عروج پر پہنچانے والوں میں سب سے پہلے محمود نظامی کا نام آ تا ہے۔ انہوں نے تاریخی میں منظر کو سفرنامے میں سمونے کی پہلی کوشش کی۔ اور مسلمانوں کے ماضی میں جھانک کر کئی تاریخی طط فجمہیوں کو دور کیا۔

ان کے بعد کرنل محد فان نے اپنے سفرناموں میں شوخی کے ماتھ مردانگی اور پیبا کی کامظامرہ کیا۔ پھر ابن انشا۔
اور جمیل الدین عالی اور پیگم اخترریاض نے صنف سفرنامہ میں ظرافت، طنز و مزاح، بے ماختگی اور بے شکلفی کو رواح
دیا۔ ان کے بعد شورش کاشمیری نے سفرنامے کو ایک نڈر صحافی اور بیبا کہ خطیب کی خطابت کا چھارا دیا۔ پھر مستنصر
حمین تارڈ نے روانی آپ بیتی کو عشقیہ انداز میں سفرنامہ میں سویا جس سے ان کے سفرنامے ناول اور افسانے کی طرح
دین تارڈ نے روانی آپ بیتی کو عشقیہ انداز میں سفرنامہ میں سویا جس سے ان کے سفرنامے ناول اور افسانے کی طرح
دلیسی ہوگتے۔ صنف سفرنامہ میں بیت کے اعتبار سے یہ ایک بیا تحربہ ہے۔ ایسے بی تحربات عطاء التی قاسی نے موت آور کی اشفاق احد نے سفر در سفر اور سید وجاہت علی نے اپنے سفرنامے جب میں نے الف لیلہ کی سرزمین دیکھی،
موت آوارگی اشفاق احد نے سفر در سفر اور سید وجاہت علی نے اپنے سفرنامے جب میں نے الف لیلہ کی سرزمین دیکھی،

یہ تام سفرنامے عوام میں مقبول تو ضرور ہوتے لیکن انہوں نے سفرنامے کی بیت کوبری طرح ساٹر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفرنامہ ایک علیمہ اور باقاعدہ صف اوب ہے جو ناول اور انسانے سے میکر مختلف ہے۔ جیساکہ بم جانتے ہیں کہ داستان ، ناول اور انسانے میں تختیلی اور تصوراتی دنیا کی ہاتیں ہوتی ہیں جبکہ سفرنامے میں تفقیقی دنیا کے پہم دید واقعات بیان کتے جاتے ہیں۔ یعنی سفرنامہ حقائق کی ترجانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جدید سفرنامہ حقائق کی ترجانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جدید سفرنامے سے داستان مراتی کا شکوہ کیا جارہ ہوئے ہیں۔ یہ کہ جدید سفرنامہ کی روایت سے انحراف کا مرتکب ہورہا ہے اور اس میں اتنی داستان سراتی ہونے لگی ہے کہ اب وہ سفرنامہ کی داستان یا ناول ذیا دہ محسوس ہوتا ہے۔ فردوس حیدر اور فرخندہ جال نے تو ہالکل می ناول ناسفرنامے لکھ ڈالے۔

مامنی کاسفرنامہ نگار واقعات سفریبان کرتے وقت اپنی ذات کو فارج کرکے صرف ملکوں اور شہروں کے ملاح
وواقعات بیان کر تا تھا جی سے اس کا بیان غیر جذباتی معلومات کی کھتونی بن کررہ جاتا تھا لیکن اب حالات اس حریک بہل
چکے جیں کہ مرشخص خود پسندی اور نرگسیت کے مرض میں مبتلا ہے۔ آج کاسفرنامہ 'نگار بھی اپنی انائیت اور خود فائی پا
اتنا دلدا دہ ہے کہ وہ اپنے سفرنامے کا آفاذ ہی " میں" سے کرتا ہے۔ بقول شخصے " وہ اپنی نرگسیت کے یاسپورٹ پر مز
کرتا ہے "۔ بی وجہ ہے کہ جدید دور کے سفرنامہ 'نگاروں نے گزشتہ صدی اور اس صدی کے اوا تل کے سفرناموں پاوج بادم،
تاریخ و جغرافیہ کی کتاب یا گائیڈ بکی تہمت لگا کر اسے رد کردیا ہے حالانکہ تاریخ و جغرافیہ سفرنامہ نہ ہونے کے بادم،

موجودہ دور میں سفرناے کہانی کی تکنیک پر لکھے جارہ ہیں۔ اسکی بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ تحرید اور علامت کے رفحان نے اور افراد کی جدید سفرنامہ نگاروں نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی اور اپنے واقعات سفر میں کہانی پن پیدا کرنے اور افراد کو کرداروں میں ڈھالنے کے تحربے کئے حم سے اردوسفرنامے کوایک نتی جمہت فی ہے۔

اساليب اوب



## اردوادب میں ترجے کی روایت

ذاكثر مرزا علد بيك

ایک یونانی مقولہ ہے کہ " ترجمہ ہمیشہ ایک جُھنی ہوئی مسوا بیری ہی رہے گا"۔ یعنی ترجے کے دوران اصل چیز کے ذاکتے میں فرق ضرور پڑے گا۔

کھے یک سبب ہے کہ ڈاکٹر سیو تل جانس شاعری کے ترجے کو ناممکن قرار دیتے ہیں اور ہے ایچ فریتر کو رجے کی زبان قابل النفات دکھاتی نہیں دیتی۔ حدیہ ہے کہ شہور مترجم ایڈور ڈفٹر جیرالڈ، زندہ کتے کو، مردہ شیرہ بہتر قارمہ ہتا ہیں

ترجے کے فن سے متعلق یہ آرا۔ تو ۱ ویں صدی تک کی ہیں، جبکہ ۲۰ ویں صدی میں دو مکتبہ ہاتے نکر سامنے آتے ہیں۔ پہلا گروہ مخالفین کا ہے۔

گرانٹ شاور مین کرسلی کے خیال میں: "ترجمہ کرناایک گناہ ہے"۔

پروفیراطبرٹ گیرار ڈے نزدیک: "ترجمہ انام ہے ایک سختی نامشکور کا، حب کے صلے میں شدید مشقت کے

بد صرف حقارت لمتى ہے"۔

جب کہ علی سطی پر دیکمیں تو پتہ چاہے کہ ارنسٹ فینولوں ایزدا پاؤنڈ اور آر تھرویلی نے ترجے ہی کی دور پعے قریم مشرقی شاعری کو مشرق و مغرب کی حال کی شاعری میں بدل دیا اور پاؤنڈ نے جب جمگت کبیر کے چند دو اول کے ترجے کے بعد کینٹوز لکھے تو اس کی شاعری میں سمہت کبیر "کی گونج نیایاں تھی۔ یوں ترجمہ انگاں کا ممکن ہے۔ اور یہ کام کچھ لوگ کر گزرے جنہیں " نمک حرام" اور " غدار " تک کہا گیا۔ اس میں پہلا نام ۲۵۰ قبل مسل کے لیویوس ایڈرونکس (LIVIUS ANDRONICUS) کا بھی لیا جائے گا، جب نے اول اول ہومرکی " اوڈیسی "کو لاطینی ایڈرونکس زیر کھنائی سے نباہ کیا۔ انگریزی میں با تنیل کے اولین مسترجم ولیم فیڈیل کی ساری عمر جلاوطنی میں گزری۔ وہ ۱۹۳۵ میں گرفتار ہوا ۱۹۳۱ میں پھونک دیا گیا۔ خود مارے بال

ترجمہ قرائن کے بعد نزیر احد داوی سے عالمانہ مزمی تقدس مجی چھن گیا۔

ثاید ای لئے ترجے کی دیوالا نے مترجم کی حالت زار کو " سسی فس" سے تشیبر دی ہے جوانتہاتی ہاافتیار مونے کے باوجود بے بس اور قابل رحم ہے۔

اب آية اردوادبس ترجي كى روايت كى طرف

صراحت پہلے کردوں کہ یہ مقالہ صرف مغربی ادبیات کے تراجم کے جائزے تک محدود ہے۔ نیزاردومیں ترجمے کے اولین نمونوں / باتیبل اور اناجیل کے اولین مترجمین ولیم کیری، ہمنری مارش، رام رام باسواور پنڈت مرتونجے ددیا النکار کے کام کاجائزہ یہاں پیش نہ کروں گا۔ ا]

ہمارے ہاں ادبی تراجم کی تاریخ میں "راسلس" از ڈاکٹر سیمو تل جانس کے ترجہ" تواریخ راسلس، شہرادہ سب کی "از سید محد میر لکھنوی مطبوعہ: اگرہ طبح اول ۱۸۳۹ کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ بلاکی شک وشبہ کے، مغرب کی کسی بھی زبان سے اردو میں ہونے والا کتابی صورت میں یہ پہلا اوبی ترجمہ ہے۔ اس سے قبل ڈ کھر جان مغرب کی کسی بھی زبان سے اردو میں ہونے والا کتابی صورت میں یہ پہلا اوبی ترجمہ ہے۔ اس سے قبل ڈ کھر جان گلکست نے اپنی کتاب " ہندوستانی زبان کے قواعد" مطبوعہ: کلکتة: طبح اول ۹۹۱۔ میں ولیم شیکسپیتر کے دو ڈراموں " ہملٹ" اور " ہمنری ہشتم" دو چیدہ اقتباسات کا اردو ترجمہ پیش کیا تھا۔

واضخ رہے کہ ہمارے اولین دلی مبترجم سید محد میر لکھنوی، ریورنڈ چارلس کی چھ جلدوں میں کیمسٹری سے متعلق کتاب کا ترجمہ ۱۸۲۸ میں طبع کروا چکے تھے، اور بھی وہ زمانہ ہے جب میرامن دلی والے نے " باغ و بہار" اور "کنج خوبی" کے بعد ریوری رنٹ چارلس کی سات جلدوں پر مشتمل کتاب " ستة شمیمه" کا ترجمہ غلام محی الدین مثنین حیرر آبادی، مسٹر جونس اور موسیو تنڈرس کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ ا

۱۸۵۷ ۔ کی ناکام جنگ آزادی کے منگلے تک صرف علی تراجم مامنے آئے جن کی تفصیل وقت چاہتی ہے لیکن یک وہ زمانہ ہے جب علی اور اوبی سطح پر ہمارے ہاں ایک داخلی کشکش دکھاتی دی۔ اس دور کے ادبار وشعرار کے ایک کروہ کے خیال میں پیروی مغرب ہی زندہ رہنے کی واحد صورت تھی، اور دوسمرا گروہ مغرب کے پہنے کا زیربار احسان رہتے ہوتے ابن العربی اور ابن رشیق پر گزارا کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ تغیرا گروہ مغرب سے بھی صاحب سلامت کا خواہاں تھا اور مشرق تو تھا ہی اپنا۔ سو ۱۹ ویں صدی عیبوی کے نصف آخر اور ۲۰ ویں صدی کے نصف اول میں مج

مشرق اور مغرب کے فکری ابعاد کے درمیان ڈکگاتے چھرنے۔

لیکن یہ دو طرفہ آگ تھی۔ ہمارا ادیب ترہے کی معرفت ، مغرب کی سمت تجس کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور مغرب نے مشرقی لبادہ اوڑھنے کی کوششش کی تھی۔

مغرب میں اس میلان کے ابتدائی نفوش مارلو اور شیکسپیتر کے فراموں میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں مغرب میں اس میلان کے ابتدائی نفوش مارلو اور شیکسپیتر کے فراموں میں دکھائی سطح پر اس نے انگریز راج کے بی تصور کو تقریت جم پہنچائی۔ ۲

کپنگ سے پہلے سیکنزی نے ۱۸۸۵ سی مرمشروم اور کرنل میڈوز طیر نے امیر علی ٹھگ کی ذات کے حوالے سے ہندوستان کے باسیوں کا خوب خوب مضکہ اڑایا اور ہمارے رتن ناتھ سرشار نے اصل حقیقت سے ناوا قفیت کی بنار پر میکنزی کی کتاب "اعال نامہ روس" کا ترجمہ کیا۔ سوکہا جاسکتا ہے کہ کپانگ کی ذہنیت پیدا کرنے کو دم دمین ہموار کی جارہی تھی۔ آھے چل کر بقول محمود ہاشی :

"ایررا پاؤنڈ ، سیکنا کارٹا کے ماتھ ماتھ مشرقی فلسفے اور مشرقی شاعری کے تزاجم اور حوالوں کی ضرورت محوس کرتا ہے۔ اس لیے ایدیٹ ایپنے "خوابے" اور "کارتھیج" کے خوابوں کے بعد "اوم شانتی شانتی "کی منزل تک آتا ہے۔ اس لیے مارتر، بدھ سے قریب دکھاتی دیتا ہے۔ اس لیے بیشتر نئے مغربی ادیب بدھسٹ بن گئے تھے۔ اس لیے ایک لیے ایلن جنسرگ (ALLEN GINSBERG) امریکہ سے ہندوستان کا سفرکر تا ہے اور امریکہ میں رہتے ہوتے اپنی نظم میں اس خوامیش کا اظہار کرتا ہے کہ:

"(AMERICA) WHEN WILL SEND YOUR EGGS TO INDIA "r

یہ تو تھی مجمل صورت حال البتہ اردومیں مغرفی زبانوں سے ادبی تر ام کا جائزہ اس بات کو ثابت کر تاہے کہ اردو زبان وا دب کی دسعت اور سکنیکی سطح پر ممراتی و گمیراتی میں اخذ و ترجے کا خاصا ہم کردار رہا ہے۔ مثلاً یہ کہ تراجم نے نئے اسالیب بیان کو جنم دیا ، نئے طرز احساس کو ابحادا ، پیرائیہ بیان میں صلابت ، سانت اور استدلال کو بڑھوا دیا اور پیرائیہ اظہار کے نئے نئے سانچے فراہم کئے۔ یوں اردوا دب میں تذکرہ کی جگہ شفید ، داستان اور شمنیل کی جگہ ناول ، رسم اور نوشنی کی جگہ ورا مااور کہانی کی جگہ افسان جمیبی جدید اضاف نے لے لی اور ادبیات عالم کے ساتھ قدم بہ قدم جلنے کا خواب ہم نے

مہنی بار دیکھا۔ اور یہ سب اس وقت ہوا، جب ہم نے موسے زاید آپ پیتیاں، ڈیڑھ موافسانوی مجموعے، در جنوں ادبی تاریخ سے متعلق کتب، دو مو پچاس ڈرامے سے متعلق کتب، ساٹھ سفرنامے، ایک مواٹھارہ موانحی کتب اور ڈیڑھ مردار ناول کتابی صورت میں نہ صرف ترجمہ کرلتے بلکہ یہ سب کھ کتابی صورت میں شاتع ہوا۔

قصے؛ رزمیے، کہانیاں، روزنامیے، مضامین، خطوط، منقیری کتب اور شعری مجموعوں کے تراجم اس کے علاوہ

نیز متقبل میں ترجمہ شدہ غیر مدون مواد طباعت کے وقت کئی لاکھ صفحات تھیرے گا۔

ابتداریں اوبی سطح پر ، ترجمے کی معرفت ، بیئت ، تکنیک اور موصوٰ کی کروٹوں سے آشاتی نتی فتی تھی اور مغربی اوپیات کی روایت کا شعور تقریباً ناپید تھا۔ حب کے نیتجہ میں تراجم ہوتے تو ، لیکن انتہاتی ہے سلیقگی کا مظامرہ بھی دیکھنے میں آیا۔ قاری کی دلچیری کو مد نظرر کھتے ہوتے ترجمے کے نام پر کاٹھ کہاڑے وجمیر لگادیتے گئے۔

ایے تراجم کا بڑا نقص یہ ہے کہ علاوہ غلط اور غیر معتبر ہونے کے، وہ منتند اور اہم کتب کے ترجمے نہیں تھے۔ مثلاً جارج ولیم، ایم رینالڈ ز کے کتابی صورت میں چھپن سے زائد ترجمے ہوتے اور مختلف منز جمین نے کئے \_ ق اور اس پر غضب یہ کہ ترجمہ در ترجمہ ہوتے اور منز جمین نے اصل متن دیکھنے کی زحمت گوارانہ کی۔

یمی صورت " آزاد ترجمہ "میں سامنے آئی اور ہمارے مترجمین نے " ڈان کیوتے " ترجمہ کرتے ہوتے ہسپانیہ کے بازاردں میں جمن طواتی اور لکھنو کے بانکوں کو جدی پٹتی وہیں کا ثابت کردیا۔

كرداروں كے نام اور جكموں كے آثار تو تبديل ہوتے بى،ان كى عادات و خصا تل تك بدل كتے۔

ابتدائی مترجمین کی ترجمے کے فن سے ناوا تفیت اور تن آ مانی نے تراجم میں ایک دیا طرز تحریر مجی ایجاد کیا، حب
کے لئے انگریزی میں 'JOURNALESE' کی اصطلاح موجود ہے۔ یعنی ایک الیی ناقص زبان لکھی محق، جوند تو
خیالات کے اظہار پر قادر تھی اور نہ ہی معنی کی ترسیل پر۔ یہ اس لتی مجی ہوا کہ مشرق میں "لفظ" فاصیت یا داخلی شیئت کا
فائندہ ہے۔

محد حسين آزادنے " آب حيات "ميں لکما تماكه:

" ---- بال يد كام ممار ي نوج انول كائب، ج كثور علم مين مشرقي اور مغرى، دونول درياة ل ك كنارول يرقابن

ہو گئے ہیں۔ان کی ہمت آیاری کرے گی۔ دونوں کناروں سے پانی لاتے گ"۔ اس راتے پر تبصرہ کرتے ہوتے مہدی جعفر لکھتے ہیں:

"ملوظ فاطررے کہ بات پانی لانے کی ہے ، کناروں پر تیرتے ہوتے الفاظ اکٹھاکرنے کی نہیں۔ تخلیق اور ترجے میں بہرمال فرق ہے۔ خیر مغرب والوں نے تو اپنے پانی سے اپنے ہم مواج الفاظ الکانے ہیں۔ ہم نے ترجے کے وریعے انہیں الفاظ سے شعبرہ بازی یا چ کانے کا کام لیتے ہوتے ہے اعتادی کا شوت دیا ہے " ۔ ۲

مہدی جعفر نے مولہ بالا مضمون میں مشرق اور مغرب کے مواج ب کی سطح پر فرق کو الکیمیا کری" اور الکیمیا وائی"
کا فرق قرار دیا ہے۔ اردوا دب کو تراج کی معرفت کیمیا گری سے کیمیا دانی کی طرف لانے کا کام یوں تو فورٹ ولیم کالج
میں ہونا قرار پایا تھا لیکن اس باب میں مجی سرسید احد خان بازی نے گئے۔ انہوں نے اردوا دب کو حس ذہنیت کا شحفہ دیا
اس کی بنیا دیں عظلیت اجتماعیت اور حقائق تگاری پر تھیں۔ >

سرسید احد خان کی معرفت مشرق کے لئے مغرب کی اس عطاکی کھوج میں 'لکلیں تو پنہ چلنا ہے کہ "لفظ" کی سطح پر ہم " واخلیت" سے اسی زمانے میں وست کش ہونا شروع ہو گئے تھے جب سے یور پی اقوام نے ہمارے ساحلوں پر اول اول قدم رکھا تھا۔ نینچہ یہ 'لکلا کہ " نے "اور "جرید" ادب تک آتے آتے نہ ہماری زمینی بوباس اپنا پنہ دیتی ہے اور نہ ہی ہمارے بال کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی حوالوں کا نشان ملتا ہے۔ اردومیں مغربی تراجم کے زیر اثر ہمارے افسانوی ادب کو مخصوص نوع کی مغربی روش کا ساسنا رہا جس کے باعث ہمارے افسانوی ادب کا بیشتر صصہ ایسا ہے کہ اسے بطری آسانی سے "اینگلوانڈین اوب" کے کھاتے میں ڈالا جاسکتا ہے۔

میں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ادبا۔ کو اوائل ۲۰ ویں صدی کی قری تحریکوں کا ہمنوا بن کر بی ترجے کی طرف آنا چاہتے تھا بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں زرق برق مغربی تہذیب اور انگریزی ادبیات کا مطالعہ مخصوص معاشرتی اور سیاسی حوالوں، ذہبی رویوں، صرور توں اور انگریزی زبان نیز مغربی ادبیات کے بس منظر میں رکھ کر کرنا چاہتے تھا اور یہ جی کہ اردو زبان کے بنے عہد سے مطابقت رکھنے والی لسانی تشکیل اور اسلوبیاتی دائرہ عمل کے بارے میں منصوبہ بندی کی صوورت تھی۔

محد حن عسكرى نے مذكورہ بالا عوامل كا تحزيه كرتے ہوتے اردو ترجے كى روايت كو كھنگال ڈالا ٨ اور اس كا

رد عمل خودان کے تراجم ہیں۔

اردوس ترجمہ نگاری کے مروج چلن پر عسکری صاحب نے سب سے بڑا اعتزافی یہ کیا ہے کہ مجموعی طور پر ترجموں کے ذریعے ہمارے تخلیقی ادب کو زیادہ فائدہ نہیں بہنچا۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ ہمارے مترجمین، ترجمے کی اہمیت سے ناوا ففیت کی بنا پر اسے تخلیقی مسلہ نہیں سمجھتے۔ ترجمے کا جواز محض موصوع یا کہائی کو ایک زبان میں سے دو سمری زبان میں نشتفل کرنا نہیں۔ اصل بات تو ترجمے کے ذریعے ترقی یافتہ زبانوں کے امالیب کو اپنی زبان میں دو سمری زبان میں سنتفل کرنا نہیں۔ اصل بات تو ترجمے کے ذریعے ترقی یافتہ زبانوں کے امالیب کو اپنی زبان میں دو سری زبان میں سیدا ہوتی ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ خواہ رتن ناتھ سر شار کا سروانش سے ترجمہ " فداتی فرجدار" و ہویا قیری رام پوری کا دینالڈزسے ترجمہ " فعالہ لندن" ، ا ہمارے ہاں آزاد ترجمے کی روایت نے بڑے بڑے کل کھلاتے ہیں اور ترجمے کے ہذاتی کو خراب کرنے میں انہی آزاد ترجموں کا ہاتھ رہا ہے۔ پھر اردو نشرا ور ہالخصوص افسانے پر آکر وائلڈ اور دیگر مغربی بنال کو خراب کرنے میں انہی آزاد ترجموں کا ہاتھ رہا ہے۔ پھر اردو نشر کی اسلوبیاتی روایت کے لئے نقصان دہ قرار دیا باتا مال پرست ادباہ کے غالب اثر کی ہذمت کی جاتی ہے اور اسے اردو نشر کی اسلوبیاتی روایت کے لئے نقصان دہ قرار دیا باتا ہے۔ یہ بات ممل طور پر قبول نہیں کی جاسکتی۔ بہاں تک تراجم کے زیر اثر زبان کو بڑھا وا دینے کا معاملہ ہے تو اس میں مولانا عامد علی خان لوبت احد، جلیل قدواتی، مجنون گور کھپوری اور خواجہ منظور حسین جیسے جمال پرست ا دیبوں کی مطاب انکار کیمے ممکن ہے؟

مجموعی طور پر دیلیس تو پر یم چند کے فور آبعد مسز عبدالقادر اور تجاب امتیاز علی کے افسانوں میں ایر گرایلن پو کے زیر اثر تحیراور اسرار کی جوانو کھی فضا بندی دیکھنے میں آتی ہے وہ تکنیکی اور موصوعی حوالوں کے ساتھ اسلوبیاتی سطح پر بھی خاصے کی پتیز ہے۔ جبکہ مجنوں کے افسانے جہاں اسلوبیاتی سطح پر نکر محصن کی زبان کو اردو نکش میں بہتی ہار متعارف کروانے کے سلسلے میں یا دگار ہیں، وہیں پر ان کی مجری سخیدگی اور محسوسات کے بیان پر قدرت، انگریزی اور دیگر منزلی ادبیات سے مہرے شخف پر دال ہے۔ خیریہ تو ہو تیں اثر و قبول کی دوایک مثالیں۔ لیکن جہاں تک اسلوبیاتی سطح پر ددو قبول کا معالمہ ہے تو ہمارے ہاں کے مترجمین نے ہمشہ روانی، اور سلاست کی ہی تمناکی ہے اور ہمارے اکثر ناقدین نے اس کا معالمہ ہے تو ہمارے ہاں کے مترجمین نے ہمشہ روانی، اور سلاست کی ہی تمناکی ہے اور ہمارے اکثر ناقدین نے اس کی روانی اور سلاست کی ہی تمناکی ہے دو تھارے اکثر ناقدین نے اس کی روانی اور سلاست کی ہی جمال کے میں بوئے کی خوبی گنوا یا ہے۔ حالانکہ بڑا مترجم وہ ہے جو متمول زبانوں سے ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش کر تا ہے کہ اس کی اپنی مفلس زبان کے رہے ہوئے کھانچے بھرجائیں۔ ہالکل ایسے ہی جمعہ حمد من عسکری نے کوشش کر تا ہے کہ اس کی اپنی مفلس زبان کے رہے ہوئے کھانچے بھرجائیں۔ ہالکل ایسے ہی جسے محد من عسکری نے



میرے نزدیک واکٹرسید عبداللہ اسید وقار عظیم اور واکٹر فرمان فتح پوری اس سلسلے کے اہم ترین نام ہیں، سید وقار عظیم
نے افسانوی شغید اور پھر اقبالیات کے شعبے پر توجہ دی، مگر واکٹرسید عبداللہ اور واکٹر فرمان فتح پوری کے موصوعات
شخوع ہیں، شغید المانیات ، شاعری، افسانہ اقبال وغیرہ اور دونوں اسانتہ کا اسلوب بے حد زندہ اور کی عالم کے مشخق
بلاوے کا اسلوب ہے ، واکٹر محد احمن فاروتی اگرچہ تدریس سے وابستہ رہے، تاہم وہ مکتبی شغید کے حوالے سے اپنے
تشخص سے گریزاں تھے، افسانوی ادب کی شغید اور مغربی ادب کی فرہیم و تحسین میں ان کا نام نمایاں ہے، اردوسی
قرری اور بی اور مغربی اور مغربی ادب کی شغید اور مغربی ادب کی فرہیم و تحسین میں ان کا نام نمایاں ہے، اردوسی
قرری اور اور اور پی اور اور کی دور کا ایک ایم کا زنامہ ہے، واکٹر سلیم اختر، واکٹر معین الر جان، واکٹر فواجہ محمد
زکریا، واکٹر شمس الدین، واکٹر وحید قریشی، واکٹر ایک ایم مائٹر واکٹر طام تو نوی اور واکٹر فرق الدین ہشیم احمد السام انصاری، واکٹر طام تو نوی اور واکٹر فرق الدین ہشیم احمد السام انصاری، واکٹر طام تو نوی اور واکٹر فرق صد یق کلیم، جیانی کامران اور
وی تفاو اردویا فار می ادبیات کے اسانتہ ہیں جب کہ کلیم الدین احمد، واکٹر احمد فان اور سید عابد علی عابد کی صورت
میں جو ناقدین اردو شغید کو میررد ہے، کہ وہ فار کی، انگریزی اور اردو شیوں زبانوں کی ادبیات کی تحسین کا صحیح ذوق ر کھی

واکٹروزیر آغااردو شقید کا پھرایک اہم نام ہے، انہیں ایک نظریہ ماز ثقاد کہا جا آ ہے کہ انہوں نے تخلیق و شقید کوایک تہذیبی شاغرا ور نفیاتی معنویت دی، انہوں نے تخلیقی عمل کی اسراریت پر تھم اٹھایا ہے، طمزو مزاح کے محر کات اور احزار کا تعجزیہ کیا ہے، اردو شاعری کے تہذیبی مزاج کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، نظم جدید کے مختلف ربخانات، ادوار اور اسالیب کی معنویت واضح کی ہے اور مسلسل نئے علوم سے اپنی شقید کارشتہ قائم رکھا ہے، ڈاکٹر سلیم اخترار دو کے پہلے تقاد ہیں، جن کا شقید میں اپنے لئے بے حدام میں مقام عاصل کیا ہے، انہوں نے اسالیم واشان افسانہ، تخلیقی عمل اور اقبالیات کو بطور فاص موصوح بنایا ہے، ڈاکٹر سہیل مقام عاصل کیا ہے، انہوں نے اسالیم واشفید میں مقام عاصل کیا ہے، انہوں نے اسالیم واشفیت اور اپنے مطالعہ کو اردو شقید میں عکس ریز کرنے کی صلاحیت احد مجی فوجوان ناقدین میں سنے علوم سے مجمری واقفیت اور اپنے مطالعہ کو اردو شقید میں عکس ریز کرنے کی صلاحیت اسے بیا، ڈاکٹر مرزا عامد بیک نے تحقیق اور شقید کی دنیا میں کم عمری میں مقام عاصل کیا ہے، اردواندانے پر ان کی منت میں مقام عاصل کیا ہے، اردواندانے پر ان کی منت میں مقام عاصل کیا ہے، اردواندانے پر ان کی منت میں انہیں نایا یا کہ کو تنیا کی ملاحیت اپنے ہم عصروں میں انہیں نایا یا کہ کو تنیا میں کا مریک کی صلاحیت اپنے ہم عصروں میں انہیں نایا یا کہ کو تنیا میں کی کو تنیا میں کہ کو تنیا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کو تا کھی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو

کرتی ہے، ڈاکٹر انور مدید کومیں اردومیں توالے کی ایک انبی کتاب کہتا ہوں، وہ اپنی زبان اور تخلیقات پر گمری نظر رکھتے ہیں اور اردو کی مخترفی ہیں اور اردو کی مختلف اوبی تحریکوں اور اصناف پر ان کی کتب کی فاصی اہمیت ہے، ڈاکٹر جمیل جالی نے بھی مغرفی ادبیات کے تزاجم کئے اور نظیر صدیقی اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے ادب کے طالب علموں کو مخرب کے شقیدی واوبی مناظرے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

والر کوبی چند نارنگ نے مافتیات اور اسلوبیات کو متعارف کرانے کی دھن میں فکشن پر اپنے عمدہ شغیدی مفامین کے حوالے کو کئی قدر دھندالکردیا ہے۔ واکٹرشمس الرحان فاروتی ایک نکت آفریں نقاد ہیں، باقر مہدی اور وارث طوی نے اپنی ذہانت وار جودت طبع کو سلیم احمد اور شمیم احمد کی طرح پھبتی کہنے میں صرف کیا ہے، عرش صدیقی نے بالعموم شاعری کی شقید پر توجہ دی ہے۔ شقید میں نہ صرف سائنسی نقطہ نظر کااظہار کیا ہے بلکہ شخقیت و شقید کو کیجا کرنے کی کوشش کی سفید پر توجہ دی ہے۔ جابر علی سید نے لغت اقبالیات، شقید شعراور اصول شقید سے متعلق قابل قدر کام کیا ہے۔

اسی طرح ہمارے ادبی حرائد کا مجی اردو شقید کی تاریخ میں ایک کردار ہے، محزن، ہمایوں، نگار، ساتی، میا دور، ادبی دمیا، فنون، اوراق، ماہ نو، سمیپ اور ارتقاء ان حرائد کے محض چند نام ہیں، جو، ردو شقید میں سنت نے سوال ازر ربتان پیدا کرنے اور انہیں پروان چڑھانے میں اپناکردار اداکرتے ہیں۔

تا بم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ آج بھارت میں اردو تحقیق و شفید کا معیار ہمارے ہاں کی تحقیق و شفید کے مقابلے میں بہترہے، اس صور تحال کا تحزیہ کیا جاتے تو دہ اسباب سامنے آتے ہیں جن پر پردہ ڈالنا فکری بددیا نتی ہوگا۔

میرا تاثر ہے کہ ہمارے ہاں شقید کی پذیراتی سنجیزہ اور ہاذق طبقوں یا اردو ادبیات کے اماتذہ اور طالب علموں میں وہ
نہیں رہی، جو تیں، چالیس ہرس پہلے تھی، اس کی بڑی وجہ تو بھی ہے کہ ہماری شقید کارشتہ زندہ موالات سے کھ کیا
ہے اور رفتہ رفتہ اس نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے، جس سے لنڈے کے کوٹ کی سی بساند آتی ہے، مغربی علوم اور ادبیات
و شقید سے سلمی مگر ہمکیلی واقفیت، ان اصطلاحات کا استعمال، جن کے مفہوم، محل استعمال اور شاظر پر الیمی گرفت، جسی
مشمی کو ربیت پر ہوتی ہے، اپنے مخاطب کو تعلیم ترغیب یا تسکین و تربیت دینے کی بجائے مرعوب اور سمراسیمہ کرنے کی
فوامش، و قتی مصلحتوں کے تحت سے کہ جھوٹ اور جھوٹ کو سے کرسکنے کے اختیار کا زعم اور شقید اوب کے لئے ادب کے

مطالعے کو بنیا دی ضرورت خیال نہ کرنا تو محض چند اسباب ہیں اس صورت حال کے اور اگر آپ اس صور تحال کو وسیع تر تناظر میں سمجھنا جاہیں تو یاکستان سماج کی تشکیل و نمو کے جملہ مدارج کا تحزیاتی مطالعہ کرنا ہوگا، قیام پاکستان کے بعد ہی جھوٹے " کلیم" سے ہے، تحریک پاکتان کے مخالفین نے نظریہ پاکتان کی تشریح و تعبیر کے تام تر حقوق مامل کرلتے اور اس سلیلے میں انہیں ان حکمرانوں سے بہت تفویت ملی، جواپنے حق حکمرانی کے بارے میں اپنے بچے کھیے صمیر را بوجھ رکھتے تھے اور اہل پاکستان کے بنیا دی معتقدات کے بارے میں دل فریب نعرے ایجاد کرکے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، حس کی وجہ سے آریخ اور تفافت کے موالوں کے پہندیدہ جواب درس میں، منبریر، ریڈیو، ٹی وی پر،" وانثور" کی روغنی زبان پراس طرح سے آئے کہ ایک الم ناک طوطا کہانی بن گئی،اس ذہنی و ککری تشدد کا نیتجہ یہ نکلا کہ ہمارا معاشرہ مجموعہ طور پر مغاترت یا ہے تعلقی کاشکار ہوگیا، تعلیم یا نتہ طبقہ دو کر دہوں میں تقسیم ہوگیا،ایک دوسری سطح پر جینے لگا، سہی ہوئی مخلوق کی طرح جا گئے میں کہتا" یہ مجی بچے، وہ مجی بچے، جو طاقتور نے امجی نہیں کہا، وہ مجی بچے اور خوابوں میں کراہنا، گریہ کرنا، دوسرا طبقہ کف برب، سربہ کف، اپنے علاوہ کی نقطہ نظرے مکالے کے وصلے سے محروم، نتیجا ایک سطح پر تو بخ ستارہ ہو طوں، ٹی وی مذاکروں، رمالوں اور کتابوں میں سنقید کے عوض یہ سناتی دیتا ہے، یہ مجی مجے، وہ مجی ی ، جو ہمارے مدوح طاقت نے امجی نہیں کہا ور نہیں لکما وہ مجی میے ، دس نہیں جانا کہ اور ثقاد اپنے خوابوں میں کراہتے یا كرية كرتے بيں يا نہيں، كرميں جب كمجى كى " طاقتور "كى درح سرانى كركے آئا موں" اپنے لكے ہوتے لفظوں پر مكر چھ کے آنوگرا تارہا ہوں جو احتیاطاً ایک شیثی میں پہلے سے ڈال کر رکھے ہوئے ہیں اور دوسمرابقہ چابک بدست، آتش بجال، تنقید کے نام پر پاکتانیوں کے فکر و نظر کا قبلہ درست کرنے پر ستعد ہے۔

بھارت میں اردو منتقید کو بالعموم بم اعتبار اور رشک کی نظرے دیگھتے ہیں، مگر وہاں بھی ہیشتر ناقدین، اردو، سرسید، اقبال اور قوئی تہذیب سے متعلق بعض کات پر روشن اپنی قوئی مصلحتوں کے تحت والے ہیں، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیائے تحقیق میں وہ ہم سے آئے ہیں اور بی وجہ ہے کہ منقید بھی آزادانہ فکری سرگر می دکھاتی دیتی ہے۔ دنیائے تحقیق میں وہ ہم سے آئے ہیں اور بی وجہ ہے کہ منقید بھی آزادانہ فکری سرگر می دکھاتی دیتی ہے۔ بالمنہ ادبی پر پوں کا زوال، علی کیبپول کے لئے طلب، پاکستان کی اعلیٰ درسگاہوں میں تعلیم و تحقیق کی ابتری، منقید کا تفریق یا منقید کا تفریق یا منقید کی بند اسب ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کو بھی تفریق یا منقید کی سرگر می سے بے تعلق بنانے کا جاتی زبان میں سبریل ہوجانا، وغیرہ چند اسبب ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کو بھی منقید کی سرگر می سے بے تعلق بنانے کا، ۔۔۔۔استشائی شالوں کو پھوڑ کر ہمارے ہاں اردوا دبیات کے طالب علم وہائی شانوں کو پھوڑ کر ہمارے ہاں اردوا دبیات کے طالب علم وہائی شانوں کو پھوڑ کر ہمارے ہاں اردوا دبیات کے طالب علم وہائی منتقید کی سرگر می سے بے تعلق بنانے کا، ۔۔۔۔استشائی شالوں کو پھوڑ کر ہمارے ہاں اردوا دبیات کے طالب علم وہائی

سے انگریزی پڑھ نہیں سکتے اور انگریزی ا دبیات کے طالب علم ڈھنگ سے اردو لکھ نہیں سکتے۔ تعلیمی نظام کے دو عملی کے دستبرد سے ادبیات اور فنون لطیف کا ذوق ر کھنے والے اگر دو طالب علم نچے بھی جاتے ہیں تو ایک صحرانور داور دوسرا طلانور د دکھائی دیتا ہے۔

میتھی آرنلڈ نے ایک صدی پہلے کہا تھا کہ دنیا بھر میں اب تک ہو بھی بہترین انداز میں موچاگیا ہے، وہ شقید کا فکری مسرایہ ہے، ہم آج جم صدی میں ہیں، وہ اس میں علوم کے نئے آفاق اور وستنیں دریافت ہور،ی ہیں، چنانچہ مغرب میں معی شقید نفیات، بشریات اور طبعیات کے نئے نظریات کے زیر اثر منور رہی ہے، نو شقید، مافتیات کی مافتیات، مرد تعمیر یا Deconstruction کے شقیدی دہتان اور رویے پروان چھ رہے ہیں، صرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نقاد نئے علوم اور نئے شقیدی ربحانات سے کائل آگی طاصل کرے، اپنی زبان کی شعروا دب سے تخلیقی سطح پر رابطہ رکھے اور بلینے اسلوب میں اینے علم کو اردو میں نشقل کرے، ۔

| كأبيات                             |                     |     |
|------------------------------------|---------------------|-----|
| "ارسطوسے ایلیٹ تک"                 | جميل جالبي، ڏاکٽر   | - 1 |
| نيشل بك فاؤنديش 1975 م             |                     |     |
| "ار دو شقید کانفساتی دبستان"       | سليم اخترَ، ڈاکٹر   | - 2 |
| مكتبه عاليه، لاجور 1974 م          | •                   |     |
| " جريد ار دو مثقيد ۱ اصول و نظريات | شارب ردولوي، داكشر  | - 3 |
| نصرت پهلترز، لکمنو 1976 ر          | · .                 |     |
| "اصول انتقادا دبيات"               | عابد على عابد، سير  | - 4 |
| مجلس ترتى دوب الابور 1960 م        |                     |     |
| "ار دو شقید کاار ثقابه"            | عبادت بريلوى، ڈاکٹر | - 5 |
| المجن ترتى اردوه كرارى 1961 .      | •                   |     |

| "اردوشرار کے تذکرے اور تذکرہ 'نگاری"        | فرمان فتح پوری، ڈاکٹر   | - 6 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----|
| مجلس رقى ادب لا بور 1972 ر                  | _                       |     |
| "اردو شقيد پرايک نظر"                       | كليم الدين احد          | - 7 |
| بك الميوريم، مينة 1965 ،                    |                         |     |
| "اردوس شقيد"                                | محد احسن فارد قی، ڈاکٹر | - 8 |
| مشان بك دايه كراچي                          | A                       |     |
| "ار دو شقید میں رومانوی دبستان"             | محمد خان امثر ف         | - 9 |
| فیرمطبوعه مقاله برائے دی،                   |                         |     |
| شعبه ارده بهارالدین ذکریا یو نبور می، ملتان |                         |     |

## ار دوادب میں طنز و مزاح کی روایت

ذاكثر صابر كاوروى

مثل مثہور ہے کہ رونااور گاناسب کو آتا ہے۔ لیکن منبینے ہنانے کے بارے میں ایسا کہنا ذرا مشکل ہے۔ یہ ایک فن ہے ج ریاض چاہتا ہے۔ سنگ تراشی اور موسقی کی طرح اسے مجی فنون لطیفہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس امر کی وضاحت صروری ہے کہ طنز و مزاح ا دب کی صنف نہیں ہے بلکہ اس کاشمار اسالیب بیان میں کیا جا تا ہے۔ بغرض محال اے صنف مان مجی لیا جائے تواسے قدیم ترین صنف کہنے میں کوتی حرج نہیں کیونکہ اس کا آغاز ای روز ہو گیا تماجب حضرت آدم کو جنت سے کالے جانے کا پروانہ ملا تھا۔ جنت کے کیف آگیں ماحل سے جدا ہو کر جب آدم نے کرہ ارض پر قدم رکھا تواہے کتی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زیست کی ہے رحم سنجیدگی اور صبر آزاکش مکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعصابی تناق نے روعمل میں جس مزاح کو پروان چھایا حب نے زندگی کو قابل برداشت بنانے کا سلیقہ عطاکیا۔ حقیقت پیہ ہے کہ ہناانسان کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جناکھانا پینا اور ورزش کرنا۔ یمی وہ خصوصیت ہے جوانسان کو دیگر جانداروں سے ممیز کرتی ہے آگر انسان سے منسی چھین لی جاتے تو وہ جانور بن جاتے گایا فرشتہ۔ انسان ہنتاکیوں ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ حکماتے مغرب نے اس موصوع پر مشغل کتب تصنیف کی ہیں۔ ان تام نقریت کی بنیاد حیاتیاتی (Biological) اور نفسیاتی عوالی پر رکھی گئی ہے۔ مضصرا ان تام نظریات کا جائزہ لیا جاتے توہمیں اصل حقیقت کاعرفان عاصل ہوسکتا ہے۔

منی کے بارے میں پہلا نظریہ ارسطو کا ہے۔ ارسطو کہنا ہے کہ

" ہنی کی یا بدصورتی کو دیکھ کر وجود میں آتی ہے۔ بشرطیکہ وہ بدصورتی در دا تکیز نہ ہو۔" یوں ارسطو کی راتے میں ہنی کا سب سے بڑا محرک احماس کمٹری ہے۔ افلاطون نے می اس موصوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ

" مم دومسرول كي كمزور يول كو ديكه كرمنسة إي-"

الارون نے اس موصوع پر فاصی تحقیق کی ہے۔ اس کے نزدیک بیر سوال بہت دلچسپ ہے کہ آخر زیادہ ہنسنے سے آنسو کیوں 'کل آتے ہیں؟ نیز منع وقت آ تکھوں کی چمک میں اضافہ کیوں ہوجا تا ہے۔ ڈارون کے خیال میں انسان نے ہنی

اپنے مورث اعلیٰ لنگور سے ورثہ میں حاصل کی ہے۔

ہنی کے موصوع پر سب سے اہم تحقیق عاص ہانبزگ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ " دوسروں کی خامیوں کے مقابلے میں انسان کے دل میں فوری احساس برتری پیدا ہوجاتا ہے۔ اس احساس کا نام ہنی ہے۔ یہ احساس برتری دوسروں کی کمزوریوں کے مقابلے سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں اچانک پن کا احساس پایا جاتا ہے۔ " ہوبنز کا نظریہ درست سی لیکن اس کے پاس اس سوال کاکوئی جواب نہیں کہ ہنج شیرخواریا چھوٹے بچے کیوں شیخے ہیں۔ "

پرونیر جیمز بیٹی (James Beattie) نے بنی کاایک محرک مرمری بتایا ہے۔ لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو مرمرانے سے بنی کیوں نہیں آتی۔ نیز یہ کہ نظے بدن پر اس کااثر کم کیوں ہوتا ہے ؟۔

کانٹ کا خیال ہے کہ محض احماس فوقیت ہے ہی طبعیت میں سرت پیدا نہیں ہوتی بلکہ عجیب اور غیر متوقع واقعات کا مشاہرہ مجی ہنمی کا محرک ثابت ہوسکتا ہے۔ کانٹ کے الفاظ کا تر جمہ یہ ہے۔

" بننی کا محرک بیہ ہے کہ کوئی چیز ہوتے ہوتے رہ جانے اور ہماری تو قعات اچانک ایک بلبلے کی طرح پھٹ جائیں۔" مربرٹ اسپنسر نے بے ربطی اور بے تکے پن کو بننی کا ایک اہم سبب تسلیم کیا ہے لیکن وہ اسے واحد سبب تسلیم نہیں کر آماس کا خیال بیہ ہے۔

"مر فرد بشر کے اندر دماغی قت کی ایک مقدار جمع رہتی ہے۔ جب شور یک بیک کسی بڑی صورت مال سے کسی چھوٹی صورت مال سے کسی چھوٹی صورت مال کی طرف منتقل ہوجائے تو فاضل قت بہد نکلتی ہے اور اس کے اخراج کا موزوں اور سہل وسیلہ وہی عقمل تی عمل ہوتا ہے جب کا دوسرانام جنی ہے"۔

جمن امر نفیات تھیوڈرلس (Theodorlipps) نے ثابت کیا ہے کہ ہناانسان ہی کا خاصا نہیں بلکہ حیوان مجی ہنے ہیں۔ اگر نفور کی گردن سہلاتی جائے تو دہ ہنسنے لگتا ہے۔ پر دفییر جیمز سلی کی کتاب "Laughter" اس موصوع پر خالباً سب سے جائے کتاب ہے۔ یہ کتاب ۱۹۰۸۔ سس ثائع ہوتی۔ سلی، اسپنر کے عضویاتی نظر بے سے اتفاق رکھتا ہے اس خالباً سب سے جائے کتاب ہے یہ کتاب ۱۹۰۸۔ بوتی ہے۔ کے خیال میں درج ذیل امور سے ہنی کو تحریک ہوتی ہے۔

(۱) نرالا پن اور الوکھا پن (۲) جمانی تقاتص دکمی کے مقابلے میں زیادتی زیادہ خندہ آور ہے، دبلے پر کم لیکن موٹے پر زیادہ بنی آتی ہے۔ (۳) اخلاقی عیوب (غرور، حاقت، ریا کاری)۔ (۴) بے قاعدگی (۵) چھوٹی چھوٹی آختیں (۷)

ید تمیزی بے حیاتی (>> نا محجی - ناوا تفیت (بڑے آ دمی کابا تمییکل چلانا) (۸> ضلع حبکت (مهمیلی) وغیرہ -بركسال كاكهنا ہے كه مزاح كا تعلق ذبات سے ہے۔ مرمزاح قبقهد پيداكرنے كى الميت ركھتا ہے مكر مر قبقے كے لتے صروری نہیں کہ وہ مزاح پیدا کرے۔ مزاع کا تعلق مدر دی سے ہوتا ہے اس کا مجموعی تاثر "مدر دی" ہے۔ اس کے زدیک بنی کے یانج اسباب ہیں۔

(١) كى شفى كاشين كى طرح بندها الكاكام كرنا-

(٢) كى شخص كالين فيالات مين كهويا جانا ورماحل سے ب خبرى-

(۳) روحانی ماحول میں کسی شخص سے الیمی حرکت کا مسرز دہونا حس سے توجہ اس شخص کے جیمانی و جود کی طرف مبذول ہو۔ مثلاً یا دری کی تقریر کے دوران چھینک ماردینا۔

(4) کسی فعل کامعمول کے برعکس ہونامٹلاً بچے کا ماں کو عقل سکھانا۔

<۵> کسی لفظ کا جو محادرہ یا استعارہ کے طور پر استعمال ہو لفظی مطلب مرا دلینا وغیرہ۔ مثال

"ال نے ج نے بازی کی مذمت کرتے ہوتے اپنے بیٹے سے کہاکہ یہ خطرناک کھیل ہے۔

آیک دن جیت ہے تو دوسرے دن ہار۔ لڑکے نے جاب دیا "اچھا توسی سرروز نہیں آیک دن چھوڑ کر کھیلا کروں گا۔" کس ایسٹ مین Max Eastman نے بنی کو متعدی کیفیت قرار دیا ہے۔ فرائٹ کا نظریہ یہ ہے کہ تحت العمور میں د بی ہوئی خواہشات کے اجانک اخراج سے منی آتی ہے۔ وہ اپن کتاب Wit & its Relation to the Unconscious سي مزاح كي چار صور تيس باتا ہے۔

(1) بے ضرر لطائف (4) افادی لطائف (4) مضک (4) خالص مزاح

یباں میم مشرقی نقادوں میں دو کے نظریات کو بیان کر ناضروری سمجھتے ہیں۔

ڈاکٹروزیر آغا کے خیال میں منی ایک ایما آلہ ہے جس کے ذریعے مومائٹی مراس فردسے انتقام لیتی ہے جواس کے مابطہ حیات سے بچ نکلنے کی سمی کر تاہے۔

ہنی اور طنز و مزاح کے بارے میں کلیم الدین احد کے نظریات تھی قابل توجہ ہیں۔ لکھتے ہیں۔ " ہنی عدم تکمیل اور بے ڈھنکے پن کے احساس کا نیتجہ ہے۔ حب دنیا میں مہم سانس لیتے ہیں وہ تکمیل سے خالی ہے۔

انسان اور انسانی فطرت میں مجی ہی ناتا می ہے۔ ہم محمن اس ناتا می کے احساس کا اظہار کرسکتے ہیں۔ یا اس احساس کے ساتھ ساتھ ساتھ اس نقص کو دور کرنے کی کوشش مجی کرتے ہیں۔ یہ دونون محلنف چیزیں ہیں۔ دوسرے احساس میں پہلے احساس کے ساتھ دوسسرے احساس کا وجود لاز کی نہیں۔ پہلے قسم کے احساس کا نیتجہ فالعی ظرافت ہے۔ دوسسرے کا نیتجہ طنز اور ہجو ہے۔ فالعی ظرافت 'لگار کی ہے ڈھنگی ہے کو دیکھ کر ہنتا ہے اور دوسسروں کو ہنتا ہے۔ دو اس نقص، فامی، برصورتی کو دور کرنے کا خوامش مند نہیں۔ ہجو گواس سے ایک قدم آئے برطمتا ہے اور نقص یا فامی کو دور کرنے کا خوامش مند نہیں۔ ہجو گواس سے ایک قدم آئے برطمتا ہے اور انقص یا فامی کو دور کرنے کی کوشش کر تاہے۔" ا

مندرجہ بالا نظریات کے تقابلی مطالعہ سے احماس ہو آ ہے کہ مفکرین نے ہنی کے ضمن میں کلیہ یا فار مولہ وصغ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں ہری طرح ناکام رہے ہیں۔ ان نظریات میں ہرگساں اور جبحر سلی کی اپر وج ہڑی صدیک حقیقت پہندانہ ہے۔ انہوں نے کوئی فار مولا وصح کرنے کے بجاتے ہنی کے محرکات کے ذریعے اس کی اہیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں میں سکی ایک کا کوشش کی ہے۔ دونوں میں سکی ایک کا نظریہ بھی جامع نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں نظریات کو طاکر ایک تیمرا نظریہ وصح کرنیا جائے تو بھی اسے مکمل نظریہ نہیں کہا جاسکتا۔ ہمارے خیال میں ہنی دو متفاد کیفیات کے اچانک تصادم کے نتیج میں جنم لیتی ہے۔ ہاگ میں گرم کئے ہوئی سرخ لوہ پر پائی کی بوند پڑنے سے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہجتم سے بی منظر میں بھی ایسی ہی کہ کے ہوئی سرخ لوہ پر پائی کی بوند پڑنے سے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہجتم سے کے پس منظر میں بھی ایسی ہی کہ کیفیت کا عمل دخل ہو تا ہے۔ ہنی کا تعلق عقلات کے سکوشنے اور پھیلنے سے ہے جے انسان کا احصائی نظام کنٹرول کیفیت کا عمل دخل ہو تا ہے۔ ہنی کا تعلق عقلات کے سکوشنے اور پھیلنے سے ہے جے انسان کا احصائی نظام کنٹرول کرتا ہے۔ یوں ہنی کا ہراہ راست تعلق انسان کے دماغ سے بنتا ہے۔ آد کی جنتا ذبین ہو گا ای قدر اس میں لطیفے کو سمجھے کو راس سے محقوع ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ ہمارے خیال میں ہنی

" چہرے کے عفلات کے سکونے اور چھیلنے کے نتیج میں جنم لیتی ہے۔ عفلات میں اس تناق کے محتلف اسباب ہوا کرتے ہیں ان کا ذکر مفکرین نے اپنی اپنی تعریفوں میں تفصیل سے کیا ہے۔ انہیں اسباب کی بدولت دراصل طنزو مزاح کے مختلف اسالیب نے جنم لیا ہے۔ ہنی اصل میں زندگی کی تلخیوں میں شیرین گھولنے کا عمل ہے۔ یہ ایک طرح زندگی کی تلخیوں میں شیرین گھولنے کا عمل ہے۔ یہ ایک طرح زندگی کی تلخی حقیقتوں سے فرار بھی ہے اور عدم تکمیل کے احماس کا نیتجہ بھی۔ جہاں مر چیز ممل، موزوں اور متناسب ہو وہاں مہنی کا محدد نہیں ہوسکتا"۔

ببنول كنهيالال كيور

"جب کوئی چیزیاانسان زاویہ منفر جریا زاویہ حادہ کی شکل اختیار کرلیا ہے تو وہ مزاح کا موصوع بن جاتا ہے"۔ (۲)
ہنی کہیں زمر خند ہے کہیں ہتم ہم ہے کہیں لطیفے کی صورت ہیں ہے اور کہیں چشکلہ ہے۔ مزاح کی حس یا ہنی ایک جبلی
کیفیت ہے حب سے انسان کا تعلق الفاظ کی ادائیگی اور ان کے معنی کی تقبیم پر اس کی قدرت سے قدیم ترہے۔ اس
بات کا شبوت یہ ہے کہ بچہ عمر کے اس جصے میں مجی ہنتا ہے جب اسے الفاظ اور ان کے معانی کا اوراک نہیں ہوتا۔ آسیے
طہزو مزاح کے ایم امالیب اور اصناف پر اظہار خیال کریں۔

ہنی کو ا دب میں کہیں طنز و مزاح کہیں بذلہ سنجی اور کہیں ظرافت کا نام دیا گیا ہے۔ مزاح کے اسالیب انتے زیا دہ ہیں کہ ان میں واضح حد فاضل کھینچنا خاصا مشکل ہے۔ خواجہ عبدالعنفور نے اسکی ایک سو ہیں قسمیں گنواتی ہیں۔ اردو کی طرح انگریزی میں مجی اس کے لئے جامح لفظ موجود نہیں۔

عام طور پر اس کے لئے Wit & Humour کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ اردو میں عام طور پر طنزو مزاح کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ طنزو مزاح اور ظرافت کی صدود واضی اصطلاح استعال کی جاتی ہے کہی طنز و ظرافت کی صدود واضی نہیں ہیں۔ ان میں خلط مجث پایا جاتا ہے۔ اصطلاحات اور لغت کی کتب بھی اس ذہبی انتشار کو دور نہیں کرسکیں۔ پونکہ طنز و مزاح کی تقریباً تمام صور تیں انگریزی ادب میں موجود ہیں اہذا انہیں انگریزی ادب کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جارہ کی جوانے سے سمجھنے کی ساتھ کوشش کی جارہ کی جوانے سے سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی ساتھ کی جارہ کی جوانے سے سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی سمجھنے کی جارہ کی جوانے سے سمجھنے کی سمجھنے کی جارہ کی جوانے سے سمجھنے کی سمجھنے کی جارہ کی خور کیا گا تھا کی جارہ کی خور کی جارہ کی

اصطلاعات کی تقریباً تمام زیر حوالہ کتب میں مزاح یعنی (Humour) کا مفہوم یکساں ہے لیکن طنز کے لئے انگریزی متزادفات میں اختلاف ہیں۔ مشہور مزاح اگار اور مزاحیہ اوب کے ناقذ خواجَہ عبدالعفور نے لفظ Satire کو طنز کا متزادفات میں اختلاف ہیں۔ مشہور مزاح اور مزاح اور مزاحیہ کار مقبل کیا ہے۔ (۳) لیکن کلیم الدین احمد اور متزادف خیال کیا ہے۔ (۳) ابو الاعجاز حقیق صدیقی نے مجل خواجہ مادب کی تفاید کی ہے۔ (۳) کیا کا ترجمہ بچو کیا ہے۔ (۵) ای طرح ظرافت کے لئے کلیم الدین احمد Satire کا ترجمہ بچو کیا ہے۔ (۵) ای طرح ظرافت کے لئے کلیم الدین احمد Satire کا ترجمہ بچو کیا ہے۔ (۵) ای طرح ظرافت کے لئے کلیم الدین احمد Satire کا ترجمہ بچو کیا ہے۔ (۵)

کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب اعلیٰ ظرافت کے لئے Wit کالفظ استعمال کرتے ہیں۔ (۲) جبکہ کلیم الدین احدا ور خواجہ عبدالعنفور کے ہاں یہ بذلہ سنجی کے مترا دف ہے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی لفظ Wit کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہوتے لکھتے

ايل-

"انگریزی لفظ Wit اور اس کے حربی معزادت " عرافت" کا مفہوم نکتہ چینی کی ساتھ بذلہ سنجی مجی ہے اور خوش طبعی کے ساتھ داناتی مجی ہے "۔ <>>

آپ نے ملاحظہ فرایا کہ ہمارے نقادوں کے ہاں طنز و مزاح کی ان اسالیب کے متعلق کنٹااختلاف پایا جا تا ہے۔ اتنا کچھ پڑھ لینے کے ہاوجود طنز و مزاح کی ان اقسام کے درمیان فرق واضح نہیں ہوپا تا اردوا دب میں حب طرح کے مزاح کا جلن عام ہے اس کی تین بڑی قسمیں ہیں۔

(۱) فنز(۲) فالعن نبواح (۳) ظرافت.

آینے ان میں فرق واضح کرتے چلیں۔

طفرا ہوارے نزدیک طنز مزاح کی صف نہیں صنعت ہے۔ یہ انگریزی کے لفظ اrony کااردو متزادف ہے۔ طنز ایک طرح کی بے دردانہ شقید ہی تو ان ہوں ہے۔ مرق یہ ہے کہ عام شقید ہیں توازن ہو تا ہے جبکہ طنز میں اعتدالیاں اور ناہمواریاں نظر آتی ہیں ان طنز ہیں اعتدالیاں اور ناہمواریاں نظر آتی ہیں ان پر بہطا اظہار خیال کر ناطنز ہے۔ کویا طنز نگار مراس چیز کا مضحکہ اڑا تا ہے جو معیارے کری ہوتی ہو۔ یوں وہ نہ صرف ناہمواریوں کا ہمیں احماس دلاتا ہے بلکہ حبد یلی اور تغیر کا جی خواہاں ہو تا ہے۔ طنز زندگی اور ہاجول کی بر ہی کے بنتج میں طہور ہیں آتا ہے۔ اس میں نشتریت کا جمصر نمایاں ہو تا ہے۔ ادب میں اس کی اہمیت اسکی مقصدیت کی وجہ سے جب طہور ہیں آتا ہے۔ اس میں نشتریت کا جمصر نمایاں ہو تا ہے۔ ادب میں اس کی اہمیت اسکی مقصدیت کی وجہ سے جب کی وجہ سے خب کی وجہ سے خب کی وجہ سے خب کی وجہ سے کہ خوار کر کی جائی ہو تا ہے۔ فرز ان و بیان پر کائل دستریں ہو بیت شور اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر عمل پورانہ ہوا تو عائل خود اس کا شکار ہوجا تا ہے۔ اعلیٰ طنز کے لئے پیخت شور اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے لئے یہ جی ضروری ہے کہ طنز نگار کو زبان و بیان پر کائل دستریں ہو بیتول شور اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے لئے یہ جی ضروری ہے کہ طنز نگار کو زبان و بیان پر کائل دستریں ہو بیتول سے مرور اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے لئے یہ جی ضروری ہے کہ طنز نگار کو زبان و بیان پر کائل دستریں ہو بیتول

"اعلیٰ طنزمیں ظرافت اور اوبی حن دونوں ضروری ہیں۔ اسلوب کی طرح طنز مزاح کاحن بھی بھی ہے کہ اس کے غازہ و رنگ پر نظر نہ پڑے یعنی تلوار اپنا کام کرجائے لیکن نظر نہ آئے"۔ (۸) طنز کا محرک اصلاح کا جذبہ ہے۔ گرمی، تیزی اور تلخی طنز کے تین عناصر ہیں اور مقصدیت اس کی روح بعض اوقات اس میں ایس سیالیی سنجیدگی ہوتی ہے کہ مزاح کا نام و نشان بھی نہیں ہو تا سے خوشگوار اور قابل قبول بنانے کے لئے اس میں ادبی صن اور ظرافت کی ہمیزش صروری خیال کی گئی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بغول طنز کو نین کو شکر میں لیپیٹ کر پیش ادبی صن اور ظرافت کی ہمیزش صروری خیال کی گئی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بغول طنز کو نین کو شکر میں لیپیٹ کر پیش کرنے کا فن ہے۔ درج ذیل قسمیں طنز کی ذیل میں آتی ہیں۔ تضحیک و تذلیل، تمنخ ، پھیتی، طعن استہذا، مصلحا، مخول، چیو، مبول، پیروڈی

فالص مراح، مراح زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہدر دانہ شعور کا نام ہے جب کا اظہار فن کارانہ طور پر ہو۔ طنز کے نشتروں کی ظامری تیری اور زمر ناکی کا اثر ہلکا کرنے کے لئے مراح کا سہارالیا جا تا ہے۔ مراح دراصل طنز کے عمل جراحی کا میروں کی ظامری تیری اور خسن کا اثر ہلکا کرنے کے لئے مراح کا میٹیت رکھتا ہے جب کے زیر اثر طنز کا نشتر ظاموشی اور کسی کے لئے بے ہوش کرنے والی دوا (Anasthesia) کی حیثیت رکھتا ہے جب کے زیر اثر طنز کا نشتر ظاموشی اور کسی کسی کے بغیرا پنا کام کر جاتا ہے۔ مراح انگار کا کام غیر آ ہنگ افعال کو دکھا کر انعباط پیدا کر ناہوتا ہے۔ مراح انگار کے تیجز یے میں جب قدر دیاں برح تقرر ناب براح انگار ہوگا۔

فالعی مزاح کا تعلق انسانی ذہن کی اس طاقت سے ہے جے ذکاوت یعنی Wit کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ذہین لوگوں سے ہوتا ہے۔ مزاح ہنی کو تنبہم میں اور غم کو سکون اور امید میں بدل دیتا ہے۔ مزاح جب قدر غیر شخصی ہوگا تنا ہی موثر ہوگا۔

میں وجہ ہے کہ اعلیٰ پاتے کے مزاح 'نگار فرد کو نہیں معاشرے کو اپنا موصوع بناتے ہیں۔ شتاق احمد یوسفی نے اپنی کا رہ بر کو نہیں معاشرے کو اپنا موصوع بناتے ہیں۔ شتاق احمد یوسفی نے اپنی کا بیا موصوع بناتے ہیں۔ شتاق احمد یوسفی نے اپنی کا بیا سے مزاح 'نگار کا منصب بخوبی واضح ہوجا تا ہے۔ شعریہ کتاب " چراغ تنے " کے پہلے صفح پر ایک شعر دیا ہے جب سے مزاح 'نگار کا منصب بخوبی واضح ہوجا تا ہے۔ شعریہ

لکودی جبل کو تلہ جمتی اور کو تلہ جبل بھیو راکھ میں پاپن الیی جبل نہ کو تلہ جمتی نہ راکھ

ترجمہ۔ لکوی جل کر کو تلہ بنتی ہے اور کو تلہ راکھ لیکن مزاح نگار اس طرح جلنا ہے کہ نہ کو تلہ بنتا ہے اور نہ راکھ طنزو مزاح کے پار کھوں نے خالص مزاح کی کتی قسمیں گنواتی ہیں۔ شلاً استہزا۔ اور تمنحر کو بھی خالص مزاح کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ بھارے خیال میں اس طرح کے مفالطے طنزو مزاح اور ظرافت کی حدود سے عدم واقفیت کا نیتجہ ہیں۔ بھارے خیال

میں فالص مزاح سے قریب تر درج ذیل اقسام ہیں۔ تعریف ٔ ہذلہ سنجی ٔ رمزد کنایہ ، رعایت لفقی، فعلع جکت

اسٹیفن لیو کاک کے خیال میں مزاح زندگی کے عجائب و غرائب کے تصور کافن کارانہ اظہار ہے۔ تشییر ہاور استعارہ اس کی جان ہیں۔اور اسکی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان میں غور و نکر پیدا کرتی ہے۔

ک جان ہیں۔ اور اس سب سے عایاں سوسیت یہ ہے کہ یہ اسان یں ورو سر پیدا رہی ہے۔

گرافت انظرافت و خرش ہزاتی کا دوسرا نام ہے۔ یہ مزاح کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے زندگی کے تاریک پہلووں کو روشن کیا جاسکتا ہے۔ ظرافت تعن طعن کے زمر یلے اشاروں اکٹایوں سے کلیٹا پاک ہوتی ہے۔ ظرافت انگار کی کی ہذمت مجی کرتا ہے تو اس طرح کہ اس کے احماس یا جذبے کو شمیں نہیں پہنچتی۔ ظرافت کا مقصد لطیف جذبات میں تموج آفرین کی ہاووں ہی کرتا ہے اور زندگی کے پہلووں پر چاشنی دار شفید اس کے لئے ایک طرف تو جو لائتی طبع کی صرورت ہوتی ہے اور دسری طرف تو ازن و تناسب، ظرافت کی مثال منہ زور گھوڑ ہے کی ہے اگر اس کی باک حقل سلیم کے چالاک ہا تھوں میں دوسمری طرف تو ازن و تناسب، ظرافت کی مثال منہ زور گھوڑ ہے کی ہے اگر اس کی باک حقل سلیم کے چالاک ہا تھوں میں نہیں تو وہ اپنے سوار کو زمین پر بیٹ دے گا۔ اثر لکھنوی کے خیال میں ظرافت ایک انوکی بات کہہ کے بشانا ہے جس میں طباعی اور متانت کے ہاتھ مزاح کا پہلو نکلے۔ (۹)

بر کساں کے خیال میں اعلیٰ ظرافت، نفاست، تہذیب، ٹا تستگی پر کراں نہیں گزرتی بلکہ مشاہدے اور اوراک کا تال میل اس طرح کا ہو تا ہے کہ بات مجی پیدا ہوجاتی ہے لیکن کسی سے نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ جارج مریر تھ کا قول ہے کہ "کامیاب ظرافت وہ ہے جونہ صرف ہندائے بلکہ فکر مجی بیدار کرے"

نیکن ہمارے نزدیک یہ تخصوصیت فالص مزاح کی ہے نہ کہ ظرافت کی۔ درج ذیل اقدام کو ظرافت کی ذیل میں رکھا جا آ

طنز و خالص مزاح اور ظرافت میں فرق

بات كوآ مح بڑھانے ، نيز تينوں ميں فرق واضح كرنے كے لئے درج ذيل سطور كامطالعہ ضرورى ہے۔

طنز زندگی اور ماحول سے بر بھی کے نتیج میں وجود میں آتا ہے اس میں غالب عصر نشتریت کا ہوتا ہے۔ یہ نفرت سے جنم لیتا ہے۔ خالص مزاح زندگی اور ماحول سے انس اور مفاہمت کی پیدا دار ہوتا ہے۔ اس کے موتے محبت سے پھوٹے ہیں جبکہ طنز 'نگار توڑتا ہے اور اس عمل کے دوران فاتحانہ قہتم ہدلگا تا ہے اس قہتم کے میچھے جذبہ افتخار نمایاں ہوتا ہے ج

عام طور پر کسی احساس کمنزی کا نیتجہ ہو آ ہے۔

فالعی مزاح نگارا پنی بنی سے ٹوٹے ہوتے تاروں کو جوڑتا ہے اور بڑے پیار سے ناہمواریوں کو تھیکنے لگتا ہے۔ فالعی مزاح میں غالب عصر ہدر دی کا ہوتا ہے۔ وزیر آغانے طنز کو فالی پیٹ کا اور مزاح کو ہمرے پیٹ کاردعمل کہا ہے۔ مزاح می وائرہ تخلیق حن کا منطقی ا دراک ہوتا ہے جبکہ طنز میں نشتریت جذباتی ہیجان پیدا کرتی ہے۔ رونالڈ ناکس کے خیال میں

" مراح انگار فرگوش کے ماتھ بھاگتا ہے اور طنز انگار کتوں کے ماتھ شکار کھیلتا ہے۔ مزاح طنز کی کڑوی کسین کولی طاق
سے اٹارنے میں مدودیتا ہے اس سے طنز کی زمر ناکی کااثر کم کیا جاتا ہے۔ پروفیسر عبدالعفور کے نزدیک
" طنز انگار سر جن ہوتا ہے، حراح ہوتا ہے، احماس کمتری کاشکار ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہد کر سب کچھ کہنے کے فن میں
امر ہوتا ہے۔ بدداغ ہوتا ہے۔ بے درد ہوتا ہے، بے لحاظ ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی ہوتا ہے۔ کرشن چندر ہوتا ہے، فکر
تونوی ہوتا ہے۔ کرون ہوتا ہے، بے لحاظ ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی ہوتا ہے۔ کرشن چندر ہوتا ہے، فکر

مراح نگار بنوڑ ہوتا ہے خش طبع ہوتا ہے، شکوفہ چھوڑتا ہے، گل کترتا ہے، دورکی کوڑی لاتا ہے۔ اپنی تحریروں سے مراح نگار بنوڑ ہوتا ہے، شفیق الرحان ہوتا ہے، مشاق احمد یوسفی ہوتا ہمیں چونکا تا ہے۔ احمد شاہ پطرس بخاری ہوتا ہے شوکت تھانوی ہوتا ہے، شفیق الرحان ہوتا ہے، مشاق احمد یوسفی ہوتا

(10)-4

موافت اور فالص مزاح کا فرق الم المنی میں سلیتے، ثا تسکی اور غور و فکر کا عنصر کار فرہا ہو تو وہ فالص مزاح ہے۔ بہاں عراقت کی انتہار ہوتی ہے وہاں سے مزاح کی ابتدار ہوتی ہے۔ کویا فالص مزاح ظرافت اور طنز کی درمیانی کڑی ہے۔ اصلاح مزاح و نگار کا مقصد اولین نہیں ہوتا اور نہ اس کا مطمع نظر، ضرر رسانی ہوتا ہے۔ جبکہ ظرافت و کارکی اولین توجہ اپنے قاری یا سائع کو ہنانے پر مرکو ڈ ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا گفتگو کی روشنی میں مزاح کی تنینوں اقسام کی نمایاں خصوصیات ورج و ملی ہوں ۔

دیں ہیں۔ طنزا- نشتریت مربلا شقید ، مقصدیت ، ماحول اور زندگی کی برنہی کی پیدا وار گرمی ، تیزی اور تلخی ، جذبہ افتخار خالص مزاح ، - طنز کی زمرناکی کو کم کرنے کی خصوصیت غیر شخصی ، غیر آ ہنگ افعال کو دکھا کر انسباط پیدا کرنا۔ زندگی اور ماحول سے انس کی پیدا وار ، جذبہ جدر دی اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و نظر کا خاصا سامان ہو تا ہے اور اثر

می دیم یا او تاہے۔

ظرافت، خوش مزاقی، لطیف جذبات میں تموج آ فرینی، نفاست تہذیب اور شا تستکی کمی سے نفرت پیدا نہیں کرتی ۔ سطی ہے، غور و فکر کی دعوت اس کے لئے ضرور ی نہیں اس کااثر عار ضی اور و قتی نوعیت کا ہو تا ہے۔ اس کا مقصد اولی محض منانا یا انساط پیدا کرنا ہے۔ جیما کہ ابتدار میں عرض کیا جاچکا ہے، طنز، خالص مزاح یا ظرافت مزاح کی اصناف نہیں اسالیب ہیں لیمی وجہ ہے کہ ان سے ناول افسانہ انشانیہ اور خاکہ نگاری میں بہت مفید کام لیا جا تا ہے۔ تاہم طنز و مزاح کے اسالیب میں بعض اتسام الیم بھی ہیں جنہیں ہم اصناف کا درجہ دے سکتے ہیں۔ شاعری میں بچو گوتی اور پیرو ڈی دوالیم اصناف ہیں جن سے ہمارے مزاح الگاروں نے بہت مفید کام لیا ہے۔ ای طرح لطیفہ کوئی آہستہ آہستہ مزاح کی صف بنتی جار ہی ہے۔ ریختی اور لمرک کو بھی مزاحیہ اصناف سخن میں شمار کیا جاتا ہے۔ کارٹون نے بھی اپنی حیثیت کو منوالیا ہے اسے تصویری مزاح می کہ سکتے ہیں۔ یہاں عم بجوا در پیروڈی پر ذرا تقصیل سے اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ ہجوں۔ انگریزی کے لفظ Satire کا متزادف ہے اگر اشعار میں مدح و توصیف کے بجائے دل آزاری و نوک جھونک یا پھیتی سے کا م لیا جائے تو وہ بچو ہے۔ بر ہمی، اشتعال، غصہ اور بغض و عناداس کے محر کات ہیں، جعفرز طلی، میراور مودا اس فن کے امام ہیں۔ اسکی انتہائی صورت مزل ہے۔ حس میں نصیحت ہوتی ہے نہ کوئی سبق بلکہ ذات کو ہراہ راست ہدف ملامت بنایا جاتا ہے۔مطلب کے اظہار کے لئے استعارہ یا کناتے کا سہارا نہیں لیا جاتا بلکہ مبالغہ کی صنعت نوب کام آتی ہے۔ بظام یہ غزل کی جمنی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہے یہ غزل کی سوت۔ (۱۱)

پیروڈی،۔ پیروڈی کااصل وطن یونان ہے۔ یہ لفظ پیرا (Para) اور اوڈ (Ode) کا مجموعہ ہے۔ جنگ کے دوران جوابی عملہ ہو تا ہے اور جنگ کے افغنا م پر جابی نغمہ اس جابے نغمے کو پیروڈی کہا گیا ہے۔ اردوس اسے تحریف نگاری کانام دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ خیال ظامر کیا گیا ہے کہ یہ جدید دورکی پیدا وار ہے اور انگریزی ادب سے ماخوذ ہے لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ صنف یا نچویں صدی قبل مسح میں بھی موجود تھی۔ اس کی بعض صور تیں تو اردو ادب میں اس وقت سے موجود ہیں جب یہاں انگریزی اثرات اردو پر پڑنے شروع نہیں ہوتے تھے۔ پیروڈی کی پمبلی شرط یہ ہے کہ حس نظم یا غزل کی پیروڈی کی جمبلی شرط یہ ہے کہ حس نظم یا غزل کی پیروڈی کی جاتے دہ اتنی مشہور اور مقبول ہو کہ اسے پڑھتے وقت فور ۴ تام اشعاریا دا ہوا تیں۔

اور ان کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ کو یا اس میں طنز وظرافت اور شقید تینوں شامل ہوتے ہیں۔ کسی فن پارے یا کتاب کوبار بار پڑھنے سے جاایک طرح کی بیزاری کی فضار پیدا ہوجاتی ہے یہ صف کا توڑ پیدا کرتی ہے۔ پیروڈی اس طلسم کو بھی توڈتی ہے جواس طرح کی مقبول تخلیق سے اہل ذوق میں پیدا ہوجاتا ہے۔ تحریف تگار اس تخلیق میں بعض الیمی لفظی تبدیلیاں کرتا ہے جس سے مفہوم کچھ کا کچھ ہوجاتا ہے۔ پیروڈی کی تین شکلیں زیادہ معروف ہیں۔

(1) ایک یا دوالفاظ تبدیل کرکے مضحکہ خیر صورت مال پیدا کرنا۔

(۱) ثامريا ديب كے اسلوب تحرير كاچيد الكارناء

(٣) نه صرف الفاظ بدل دينا بلكه خيالات مين مجى تحريف كرنا

پہلی قسم کی پیروڈی کے نمونے شتاق احد یوسفی کے ہاں وافریل جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی پیروڈی کی بہترین مثال موجود ملارموزی کی تحریریں ہیں۔ جبکہ تمیری قسم کی پیروڈی کی مثالیں پطریں بخاری اور یوسفی کے ہاں وافر مقدار میں موجود

رشید احد صدیقی کے بقول پیروڈی میں جت اور جودت دونوں کا ہونا ضروری ہے یہ ظریفانہ پیوند کاری یا مزاحیہ تصرف کادوسرانام ہے۔ وہی پیروڈی کامیاب کہلاتے گی جواصل اور نقل میں ہم آ ہنگی یا تضاد کو نمایاں انداز میں ظام کر سکے۔ اردو میں پیروڈی کی ابتدائی صور تیں ابتدائی دور کی معاصرانہ چشکوں میں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر انشاء مصحفی اور آتش و نامخ کے اوبی معرکوں نے اسے خوب پروان چڑھایا ہے لیکن پیروڈی کے حیرت انگیز نمونے "فسانہ آزاد" میں التے ہیں نامخ کے اوبی معرکوں نے اسے خوب پروان چڑھایا ہے لیکن پیروڈی کے حیرت انگیز نمونے "فسانہ آزاد" میں التے ہیں اس سے ہم اس نتیج پر ہمینچ ہیں کہ یہ صنف مغرب سے نہیں آتی ہاری اپنی چیز ہے۔ اودھ بینج کے لکھنے والوں نے اس سے ہم اس نتیج پر ہمینچ ہیں کہ یہ صنف مغرب سے نہیں آتی ہاری اپنی چیز ہے۔ اودھ بینج کے کھنے والوں نے سب سے پہلے سر بینج میں اس صنف کو خوب ترتی دی ہے۔ غلام احمد فرقت کاکوروی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سر بینج میں ۔ پیپلے سر بینج میں ۔ پیپلے سر بینج میں گری کے خود کی کھیور پیروڈی "غالب جدید شعراد

پیروڈی کے چند نمونے اور دو کے چند شہور ٹاعروں کے اشعار کی تحریف کے نمونے درج ذیل ہیں۔
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی
گر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں

میں نے ج کمیت ترے پیار کی خاطر لکھے آج ان ممیتوں کو اک علم میں دے آیا ہوں

ثایر مجے کال کے کھ کما رہے ہیں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آئیا ہوں میں

قاصیٰ غلام محد نے اختر شیرانی کی مقبول نظام" اودیں سے آنے دائے بتا "کی پیرو دی یوں کی ہے۔

او دیں ہے آنے والے بنا الکال سجما جاتا ہے فالب پر کچھ فرہاتا ہے فالب پر کچھ فرہاتا ہے القبال ہے کجی وہاں کے سب شوم کیا اب کی وہ قسمت کے مارے کیا اب کی وہ قسمت کے مارے طعنوں کا نشانہ جنے ہیں اور لیں ہے آنے والے بنا اور لیں ہے کہتے چپ ہیں؟ ریکانہ کے کہتے چپ ہیں؟ کیا اب کی وہ پنش پاتے ہیں؟ کیا اب وہ کمل کچے ہیں؟

نشرمیں پیروڈی کی عمدہ شالیں موجود ہیں۔ ملارموزی کی گلا بی اردو ثناہ عبدالقادر سے ترجمہ قرابن مجید کے مخصوص اسلوب کی پیروڈی ہے۔ ابن انشا۔ نے اردو کی آخری کتاب لکھ کر مولانا محد حسین آزاد کی اردو کی مہلی کتاب کا مضحک اڑایا ہے۔ کشن چندر کی کتاب المحدمے کی سرگزشت" اور علی قاعدہ نشری پیروڈی کاعدہ نمونہ ہیں۔ بطرس بخاری نے المعد كا جزانيه لكه كراس صنف ميں نماياں مقام پيداكيا ہے۔ شناق احد يوسفي كي تحريف اكاد كااشعار، مصرعوں يا تزاكيب ی میرود ہے۔ شلاً وہ Nostalgia کا ترجمہ مالیولیا اور بیسٹریا کا ترجمہ یا دش بخیریا کرتے ہیں۔

اردوشاعرىمي طنزومزاح

اردو شاعری میں طنز و مزاح کے اولین نمونے ہمیں جعفرز طلی کے ہاں ملتے ہیں آگر چہ ان کے بیستراشعار فحش موتی کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کا طنز اس دور کے سیاسی اور معاشرتی زوال کی نشان دہی صرور کرتا ہے۔ سودا اردو کے. پہلے طنز الگار ٹاعر ہیں لیکن ان کے ہاں بچوا ور تمنخرہے۔ بچو دراصل طنز ہی کی ایک تعم مے۔ بنیا دی فرق یہ ہے کہ طنز كامقدداملاح بجبك بجوكواين طادل كے چھھولے چھوڑتا ہے۔

موداکی بعد نظیر اکبر آبادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ہال طنزاور ظرافت کاعدہ امتزاج ہے۔ انہوں نے زندگی کے کوناگوں رنگوں کے تفایل سے مزاح پیدا کیا ہے۔ ساجی برائیاں ان کا خاص موصوع ہے۔ انشار خوش باش الا ابلی اور

ہنوڑ طبعیت کے مالک تھے۔ان کی ظرافت منحرہ پن ہے۔ غالب کی طنز و ظرافت کی بنیا د بصرا در بصیرت پر ہے ان کے طنزمیں زمرِ ناک، مجلاہٹ نام کو نہیں بلکہ شوخی کارنگ نمایا ں ہے۔ ایماسیت ان کے طنز کی دومسری ایم خصوصیت ہے

> چاہتے ہیں خورو یوں کو امد آپ کی صورت مجی دیکما جاہتے

مالی نے بجاطور پر غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اکسرالہ آبادی نے طنز و ظرافت کو باقاعدہ فن کی شکل دی وہ ظرافت کے

ہے تاج ہاد ثاہ ہیں۔ ان کی ظرافت کا تعلق الفاظ کی نشت اور دروبست پر ہے اس کے ماتھ زبان کی چاشنی اور محاورے کا چلارا بھی موجود ہے۔ ان کے ہاں مقصدیت کی لو بہت تیز ہے وہ مغربی تہذیب و تمدن اور اخلاقی پہنیوں کے سب سے ہوے نقاد ہیں۔

اقبال کے طنز میں حکمت، متانت اور بھیرت ثابل ہو گئی ہے۔ ان کے بعد جن مزاح نگاروں کو شہرت عاصل ہوتی ہے ان سے بعد جن مزاح نگاروں کو شہرت عاصل ہوتی ہے ان میں مجید لاہوری، راجہ مہدی علی خان، مرزا محبود سمرحدی، سید مجد جعفری، نذیر احد شخ اور انعام درانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نسبتاً جدید شعرا۔ میں سید صنمیر جعفری، انور مسعود، دلاور قگار، سمر فراز ثاہد اور بیاز مواتی اہم ثاعر ہیں جنہوں نے ذکر ہیں۔ نسبتاً جدید شعرا۔ میں سید صنمیر جعفری، انور مسعود، دلاور قگار، سمر فراز ثاہد اور بیاز مواتی اہم ثاعر ہیں جنہوں نے زندگی اور ان کے مسائل کو بڑی جگرداری سے اپنی ثاعری میں چیش کیا ہے۔

اردو نشریس مزاح اردو نشریس طنز و مزاح کاسرمایه شاعری کی نسبت ذرا کم ہے۔ غالب اردو نشریس مزاح کے بانی ہیں۔ غالب کی شوخی سبے ساختگی اور قرت ایجاد کی مثال ملنی مشکل ہے۔ جامعیت، بر جنگی اور ٹاکتنگی، غالب کے اسلوب کی المتیا زی خصوصیات ہیں اور یکی مزاح کے لئے ضروری اوصاف مجی ہیں۔

"روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلا تا رہتا ہوں۔ کھی پانی پی ایا کھی کوئی ٹکڑا روٹی کا بھی کھالیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم ر کھتے ہیں میں توروزہ بہلا تا ہوں اور یہ فرماتے ہیں کہ توروزہ نہیں رکھتا"

غالب کے بعد اور ہو بینے کے مزاح نگار ہیں۔ ان کی ظرافت کو اعلیٰ در ہے کی ادبی، ظرافت نہیں کہا جاسکا۔ اس لئے ال کے ہاں قبہ تھیوں کی طنیانی ضرور ہے لیکن زیر لب مسکراہٹ کی گئی ہے۔ بھران کے ہاں یکسانیت بھی کھنگتی ہے اور ان کے شاعرانہ نصب العین میں توازن کی کی کا بھی شدید احماس ہو تا ہے۔ ان میں ظریف، بحراور آزاد چند نمایاں نام ہیں۔ سجاد حسین اور سمرشار نے اپنے ناولوں میں چند مزاجیہ کردار تخلیق کئے ہیں۔ اور ور ہینے کے طنز نگاروں میں محفوظ علی بدایونی نسبتاً زیادہ ذہین اور سخیدہ ہیں۔ وہ تمخرے پر ہمیز کرتے ہیں۔ عظیم بیک چناتی اور شوکت تھانوی کی بعض تحربریں عمدہ بیں لیکن وہ عوامی معیار سے بلند تر نہ ہوسکہ تا بھی رشید احد صدیقی کی تحریروں میں ادبی ثان پاتی جاتی ہے وہ ہمیں نورو کو کی دعوصیت ہے۔ ای کی دعوت دیتے ہیں۔ زبان کی نزاکنوں سے وہ پورے طور پر واقف ہیں۔ قول محال ان کی امنیازی خصوصیت ہے۔ ای ہیں۔ بین اردو کا چیٹر ٹوئن کہا جاتا ہے۔ رشید احد صدیقی قول محال کی بدولت اپنی نکر کا نچوٹر پیش کرتے ہیں۔ وہ میراس بین نکر کا نچوٹر پیش کرتے ہیں۔ وہ میراس

واكثر فهير فتح بورى كے بقول

"رشید ای صدیقی کافن لفظ تراش اور نکته تراش ہے۔ ای میں غیراہم باتوں کو اہم بنا دینے والا پطرس کا جوم بھی موجود
ہے اور محد حسین آزاد کا متعصب کمر معصوم ابچہ بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اپنی راہ سب سے الگ الکال ہے"۔ (۱۲)
رشید احد صدیقی کی خامی ہے کہ وہ کم کم کمی اپنے موصوع سے بہک بھی جاتے ہیں۔ مجنوں کور کمپوری نے دشید احد
صدیقی کے فن کو اسیلانی یعنی Associative اور انحرائی Digressive کہا ہے وہ لکھتے ہیں۔
"وہ ایک بات سے دو سری بات پیدا کرتے ہیں اور پھر دو سری ہی بات میں لگ جاتے ہیں اور پہلی بات کو پھوڑ جاتے
ہیں یا دیر تک مجلائے رکھتے ہیں۔ یہی ان کا بہنر بھی ہے اور کمزوری بھی"۔ (۱۲)

"فرحت الله بیک کو دلی کی زبان پر عبور عاصل ہے۔ وہ الفاظ المادات اور واقعات سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مرتع "لگاری میں کمال رکھتے ہیں۔ ان کا مزاح تضیک اور طنز کے عناصر سے پاک ہے بلکہ اس میں طرافت کا ظبہ پایا جا تا

---

ابدالکلام آزاد کی تحریر زوردار ہے۔ غالب کی طرح انہوں نے بھی اپنی روش عام فرکر سے ہٹ کو نکالی ہے۔ ملارموزی اپنی گلابی اردو کی وجہ سے شہور ہیں۔ ان کا سواح وائی قدروں کا حالل نہیں ہے۔ جدید مواح نگاروں میں کر عل محد خان ، بھرس بخاری، شغیق الرحان ، کنیا لال کپور، شآق احد یو سفی ، ابن انشار ، مشکور حسین یا و، میرولی اللہ ایبٹ آبادی ، مجبی حسین ، ایم آرکیانی ، محد خالد اختر کل تو نوی اور یوسف ناظم بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یونس سٹ نے بھی اوپ سے بچو کا ہیں مائے کر کے اوب کے قار نین کو چو نکا دیا ہے۔ ان سے ہمیں بہت کی تو تھات ہیں۔ عطار الحق قائی معد لی مالک ، خواجہ حبد العفور اور احد بھال پاشا کا ذکر نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی۔ ان مزاح نگاروں میں خواجہ عبد العفور کا تقصیلی دکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے نہ صرف لطیفہ گوئی کو فن کا درجہ دیا ہے بلکہ طمز و مزاح کے امالیب اور اصاف پر بھی میر حاصل بحث کی ہے اور ان کی حدود متعین کی ہیں۔ نگر تو نوی نے پیا ز کے چلکے ، میں روزمرہ زندگی کے سائل کو موصوع بنایا ہے۔ مجبئی حسین ، کا "سند یاد جہازی کا سفرنامہ" خاصے کی چیز ہے جبکہ یوسف ناظم طمزو مراح کے امالیب اور کے سائل کو موصوع بنایا ہے۔ مجبئی حسین ، کا "سند یاد جہازی کا سفرنامہ" خاصے کی چیز ہے جبکہ یوسف ناظم طمزو مراح کے افتی پر آیک روشن سازہ ہے جبکہ یوسف ناظم طمزو

ان تام مزاح نگاروں میں تین نام فاص طور پر اس کے متن ہیں کہ ان کے فن اور اسلوب پر ورا تفعیل سے روشنی والی

جائے۔ ہماری مراد پطرس بخاری، ابن انشا۔ اور شبّاق احد یوسفی سے ہے۔ آئدہ سطور میں بم ان مزاح نگاروں کے کارناموں سے بحث کرتے ہوئے طنز و مزاح کی روایت میں ان کامقام متعین کرنے کی کوشش کریں گے۔

## بطرس بخارى

اردوا دب میں بقامت کہترا ور بقیمت بہتری دو بہترین مثالیں دیوان غالب اور مضامین پطرس ہیں ان کی مقبولیت کارا ز یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں لکھنے والے کی شخصیت اور ذہانت کا بھر پور اظہار ہوا ہے۔ دوسمری اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں کتنب کوسے انتخاب کے مرحلے سے گزر کر ہم تک چہنچی ہیں۔ پطرس نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن مضامین پطرس میں جو فن پارے شامل کتے گئے ہیں۔ وہ مصنف کی اس وقت تک شائع شدہ تحربروں کا بہترین انتخاب ہیں۔

"مضامین پھرس" سب سے پہلے ، ۱۹۳۰ میں ثانع ہوتی۔ بعد کے ایڈ پیشنوں میں اس میں کچھ اضافے بھی کتے گئے۔ ان مضامین کے مطالعے سے معلوم ہو تا ہے کہ مصنف کے بیشنز مشاہدات تعلیمی زندگی سے ماخوذ ہیں۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ یہ مضامین اس زمانے میں لکھے گئے جب موصوف گور نمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے استاد تھے۔ لط سے سوری نہ نہ سے کم لکا لیکن محف اس جھ ٹی سی تا ہے کی مدہ ہے ہیں۔ اس کی مقولیت داور کامیانی کا

پھرس بناری نے بہت کم لکھالیکن محض اس چھوٹی سی کتاب کی بدولت خوب نام کمایا۔ اس کی مقبولیت اور کامیا بی کا سب سے بڑا راز مصنف کا اسلوب ہے۔ یہ اسلوب کو ناگوں خصوصیات کا حامل ہے۔ وہ واقعہ اور اندازیان دونوں سے معتک کیفیات پیدا کرتے ہیں بظامر پھرس کا مزاح سمراسر آند معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب اور فقروں کی ماخت میں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ پھرس کے مضامین کفایت لفظی کا ناور نمونہ ہیں۔

ابن انشار

اردوا دب میں ابن انشارا پنی چار صیثیتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ (۱) بطور اخبار کی کلام نولیں

(۱) بطور مفرنامه نگار (٣) بحيثيت مواح نكار

(١) بطور شاع

ابن انشار کی چوشمی حیثیت سے فی الحال ہمیں کوتی سرو کار نہیں۔ سفرنامہ 'نگار کی حیثیت سے ہمیں ان کی صلاحیتوں میں کوتی کلام نہیں۔ تاہم اس صنمن میں یہ کہنا ہے محل نہ ہو گاکہ ابن انشار کے سفرناموں میں تھجی ان کا مخصوص، شکفتہ انداز یان مرصفی پر فایاں ہے۔ ابن انشار کی دوسری دو صیفیتوں پر مم قدرے تفصیل سے روشنی والنا چاہتے ہیں۔ ابن انشار کی مراح الگاری کا آغاز کالم نولی سے ہو آ ہے۔ کالم نولیں عام طور پر ہنگای قسم کے موضوعات یہ بی اظہار خیال کرتے ہیں لیکن ابن انشار کی خوبی ہیہ ہے کہ وہ موصوع کے انتخاب میں خاصی ہمزمندی کا هبوت دیتے ہیں اور انتہائی منگای قسم کے موصوعات سے اپنا دامن بچاتے رکھتے ہیں۔ ابن انشار کی کالم نگاری کا آغاز ۱۹۵۵ میں امروز کے كالوں سے ہوتا ہے۔ چراغ حن حرت كا كالم، حرف و حكايت، كا اثر قبول كرتے ہيں۔ حرت كے اسلوب كو آ مح موصاتے ہیں۔ ان کے کالم امروز کے علاوہ انجام، اخبار خواتین، جنگ اور اخبار جہاں میں تھیتے رہے ہیں۔ کالم نولی ان کے لیتے مشغلہ ہی نہیں پیشہ مجی تھا۔ عام طور پر صحافت سے وابست افراد سہل انگاری اور زود نوریسی کی وجہ سے اپنی اوبی ملاحیتیں خاتع کر بیٹھتے ہیں لیکن ابن انشار کے سلملے میں یہ بات درست نہیں۔ بیار نولی نے ابن انشار کے فن میں پھنگی، روانی، نکھارا ور بے ساختگی پیدا کردی ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل اس ضمن میں رقمطواز ہیں۔ "ابن انشائے کالم ملکاری میں سب سے الک راہ مکالی۔ ان کا باغ و بہار اسلوب ان کی انفرادیت کا آئینہ دار ہے اور ا پنے معاصر کالم نگاروں سے وہ اس لحاظ سے مختلف نظر آتے ہیں کہ وہ بالکل سادہ اور معمولی واقعات سے مجی طنز اور مراح پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فشک اور سنجیدہ سائل کو سیدھے مادے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف ان کے الفاء اور جملوں کی برجنگی اور دوسری طرف ان کا گہرا طمنز قاری کے لیتے بڑا موثر اور دل نشین "-"n

متأق احد يوسفي

شتاق احد یوسفی اردو کے مابیہ ناز مزاح 'نگار ہیں۔ ان کے مزاح سے بھر پور طور پر لطف اندوز ہونے کے لئے اعلیٰ او بی دوق اور شعرو ا دب کے سرمایہ پر گمری نظر، نیز تلمیحات اور لغت سے کماحقہ واقفیت ضروری ہے۔ وہ لفظ اور خیال دونوں کی مدد سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقروں کی چتی اور بندش کے سبب ان کی تحریر میں شکوفہ طرازی کا دل آویز حن پایا جا تا ہے۔ یہ معجزہ فن خون حکر کی نمود سے ، ہی ممکن ہوسکا ہے۔

جیاکہ ، مقالے کے آغاز میں عرض کیا جاچکا ہے۔ مزاح کے تین بڑے شعبے ہیں۔ طنز ، فالس مزاح اور ظرافت ، یوسفی کی بات تینوں کا خوبصورت امتزاح پایا جاتا ہے۔ منفی طنز کے جو پہلوا ودھ بنج اور بعض دیگر مزاح ، نگاروں میں پاتے جاتے ہیں یوسفی کی تحریر میں اس سے خالی ہیں۔ تفحیک و تذکیل ، تمنخ ، استہزا۔ اور مزل ان کے بال مفقود ہیں۔ مزاح کی تیموں صور قول کی تفصیل درج ذیل ہے۔

طنزا۔ یوسفی کے طنزی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دلازاری کاکوئی پہلوموجود نہیں ہوتا۔ ایکس ریزی طرح نظرنہ کہتے ہوتے ہی اس کی تاثیرول و دماغ میں گھستی چلی جاتی ہے۔ یوسفی کے ہاتھوں معاشرے کا ثاید ہی کوئی کردار نکج کر ملک سکا ہو۔ طنز میں تو یوسفی بالغموم تعریف سے کام لیتے ہیں۔ اثاروں کنایوں میں چوٹ کر جانا یعنی اپنے اصل مفہوم کو پرودں میں چھپا کر بیان کرنے کو تعریف کہتے ہیں۔ تعریف طنز کی مہذب قسموں میں شار کی جاتی ہے۔ یوسفی کے باں طنز کی مہذب قسموں میں شار کی جاتی ہے۔ یوسفی کے باں طنز کی چند عمدہ مثالیں۔

پروفیمروں پر طنز
"ان کارویہ ٹھیٹ پروفیسرانہ ہو تاہے بعنی اصل تن کی بجائے محض فٹ نوٹ پڑھنا کار تواب سمجھتے ہیں"۔
"بقول مرزا ایک دفعہ پروفیسر ہوجائے تو عمر بھر پروفیسر کہلاتا ہے۔ خواہ بعد میں سمجھ داری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے

کراچی اگر سر کے بل کوٹے ہوکر دیکھیں توکراچی کی سر چیز سید می نظر آتے گی۔ مزاح تگاروں پر طنز ان مضامین اور خاکوں پر بھی اگر کوتی صاحب نہ مسکرانمیں توان کے حق میں یہ فال دیک ہے کیونکہ اس کامطلب ہے کہ وہ をかりでしてりしま

```
واتى
         من إن كليم الدين احد ص ١٩١
                  نقوش آپ بیتی نمبرص ۱۱۳
             طنز و مزاح کا شقیدی جائزه ص>>
             المان طقيرى اصطلامات من ١١٠
                    ا , بي اصطلاحات ص ١١١
                           الضأص ١٣٩٢
                                           _4
1.4.0 Standard Eng: Urdu Dictionary
                     معيار واقرارس ١٢٤
                                           -<
                     شقيركيا ٢٥٥ م٥٢
                اڑ کے شقیدی مفامین می ا
            طنز ومزاح كاشقيدي جاتز ص>>
                                        _1.
                          الفأصفي ١٨
                                        -11
                  قنون دسمبر ٥٥٠ من ٥٥
                                        -11
            اد مغان مجنون ملدا ول م ١٨٩
                                        -18
```

-1

## اردوس تمثيل نكاري

فاطر غرونوى

تمثیل اسلوب کا ایک انداز ہے، جو دنیا کی مختلف زبانوں کے ادب میں کسی نہ کسی نے استعمال کیا ہے۔ یہ کوئی نیا انداز اسلوب بھی نہیں، قدیم ادب پاروں میں بھی موجود تھے، جدید دور میں بعض نقادوں نے لفظ تمثیل کو ڈراے کی صنف کے نعم البدل کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اور یوں غلط فہمیوں میں ایک کا اضافہ ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ڈراے کے نعم البدل کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اور یوں غلط فہمیوں میں ایک کا اضافہ ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ڈراے کے لئے تمثیل کا لفظ بھینا موجھ بوجھ، عقل و دانش اور مطالعے کا حاصل ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اصل مفہوم میں کسی اور انداز میں استعمال ہوا ہے، ڈراے کو ڈراما کہنا ہی سہل، عام فہم اور بین الاقوامی تفہیم کا باعث ہوگا۔

تمثیل کے لئے انگریزی میں الیگری Allegary کے علاوہ فیبل اور پیرابل Fable & Parable کالفظ میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان تینوں انگریزی الفاظ کی میکجاتی کے تحت انسائیکلوپیڈیا بر مینیکا کے مائیکروکی چو تھی جلد میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

Forms of Imaginative literature or spoken utterance constructed in such a way that their readers and listeners are encouraged to look for meanings hidden beneath the literal surface of the fiction.

تخیلی ادب یا گفتگو کی وہ صور تیں جواس طرح تعمیر کی جائیں کہ قاری یا سامعین کہانی کی بالاتی لفظی سطح کے بیچے چھیے ہوتے اصل مفہوم کو پاسکیں۔

لفظ تمثیل دراصل مثال کی ایک صورت ہے اور جب ہم تمثیل کو مثال کے مخرج کا مربون کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اوب میں تشہیم، استعارہ، رمز، علامت، مجاز اور کنایہ جسی اوبی اور فنی اصطلاحوں کا ایسا نزانہ موجود نظر آتا ہے جو تمثیل کی وضاحت کے طور پر مختلف انداز اور علم بیان کی باریک تشریحی اصطلاح ں کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے، ظام ہے جب ان اصطلاحوں کے خام مختلف رکھے گئے ہیں تو ان میں وضاحت و بلاغت کی رسکار نگی کاحن دکھانے کے لئے وہ فرق مجی واضح کئے ہیں جو کلام کوحن، اور حن کو معانی تخشیۃ ہیں۔

تشہیم دہ حن کلام ہے جو حی اور غیر حسی طور پر اشیابہ میں ما ثلث کا فریضہ اداکرتی ہے۔ استعارہ تشہیم سے
ایک قدم آ کے کی چیز ہے اور اس کے تحت مشتبہ کو ہی عین مشتبمہ بناکر پیش کیا جاتا ہے اور در سیان سے " ماند" کا
علاقہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں شمس الرحمان فاروقی نے وضاحت یوں کی ہے کہ

دامتعاره > دو مختلف اشیامیں مشابہت یا نقطہ اشتراک کی دریافت کا نام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وجہ اشتراک کو

واصخ ند كيا جاتي شب فان ايدل ١٥٠

یہ بار ہوں ہوں ہے۔ درس بلاغت ‹ ترقی اردو ہیورو دہلی› میں استعارہ کی تعریف اس اندا زے کی گئی ہے۔ مجاز میں تنقیقی اور مجاز معنون کے مابین کوئی رشنۃ ضرور ہو تا ہے آگر یہ رشنۃ تشہیم کا ہے توامیے مجاز کو استعارہ

کے ہیں۔

مجاز حقیقت کے بر عکس ایک شے ہے جے عام لوگوں کی زبان میں "جموٹ مہا جاتا ہے۔ مجاز اور حقیقت کے درمیان مرزا سجاد بیک دہلوی تسہیل البلاغت میں یوں خط انتیاز کھینچ ہیں۔

"ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں پھولوں کی ڈالیاں ایک ڈورے سے بند می تھیں۔ یہ گلدستہ تھا۔ ہائیں ہاتھ میں ایک مختصر کی کتاب تھی حمل میں امائذہ کے نتخب اشعار جمع تھے۔ اس کتاب کا نام گلدستہ تھا"۔ اس طرح اس شخص کے ایک ہاتھ میں حقیقت اور دو سمرے ہاتھ میں مجاز تھا۔ کیونکہ پھولوں کی ڈالیوں کے مجموعے پر گلدستہ کا اطلاق حقیقت ہے اور اشعار کے مجموعے کی حیثیت سے لفظ گلدستہ ڈالیوں کے مجموعے پر گلدستہ کا اطلاق حقیقت ہے اور اشعار کے مجموعے کی حیثیت سے لفظ گلدستہ کے یہ معنی وصغی ہیں۔ اس کتاب میں نہ پھول ہیں نہ پنے لیکن اس کو گلدستہ اس سب سے کہا ہے کہ اشعار کی رنگینی اور تازگ سے تشہیر دے سکتے اشعار کی رنگینی اور تازگ سے تشہیر دے سکتے اشعار کی رنگینی اور تازگ سے تشہیر دے سکتے ہیں۔ یہ صورت مجازگ ہے "۔

آكر كى جكه مجاز كے ماتھ اصل معنى جمى مرادلتے جاسكيں تواہيے مجاز كوكنايہ كہتے ہيں۔

اس تصریح کے بعد تمثیل کی بات ثاید وضاحت اختیار کرے اواکٹر سلام سند ہوی نے تمثیل کور مزیہ "تمثیلیہ" مثالیہ اور مجازیہ وغیرہ کے نام دیتے ہیں لیکن رمزیہ کو ترجیح دی ہے اور ساتھ یہ مجی فرمایا ہے کہ "رمزیہ نظم اور نشر دونوں میں مل سکتا ہے "لیکن اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ "رمزیه میں غیر مرنی فیال کو مرنی فیال سے تصور کرنیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھے کہ غیرادی اشیار کو ادی صورت میں تبدیل کردیا جاتا ہے۔ وصورت میں تبدیل کردیا جاتا ہے۔ فصور ما جذبات اور ذہبی کیفیات کو مشخص اور مشکل کردیا جاتا ہے اور ان کو انسانی لباس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مشلاً صداقت ، شجاعت اور ذکاوت وغیرہ محرد فیالات ہیں۔ ان بی فیالات کو ہم مشکل کرسکتے ہیں، محران کو انسانی جامہ پہنا سکتے ہیں اور انسانی کرداروں سے آراست کرسکتے ہیں"

وہ آمے چل کراس تشکیل کی دوسری شکل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

" کھی کھی ایما ہو آئے کہ محرد خیالات کو مشکل نہیں کیا جا آبلکہ ان کو پر ندوں اور جانوروں کی صورت میں پیش کیا جا آئے ہے اس طرح کوئی پر ندہ یا جانور کسی محرد خیال کی علامت بن جا آئے ۔ ایسی صورت میں پر ندوں اور جانوروں کے منہ میں زبان دے دی جاتی ہے وہ انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں"۔

واکثر کیان چند لفظ رمز کورد کرتے ہوئے فراتے ہیں

"دوسری طرف رمزیہ سے عمواً سبلزم مراد لیا جاتا ہے اس لئے اسے الیگری کے متزادف قرار دینے سے غلط فہی کا اندیشہ ہے۔ تمثیل نگاری ہیویں صدی کی ابتدار میں فتم ہوگئ اس لئے اس "مرحم اسلوب" کے لئے آزاد کی اصطلاح پر آلفاکی جاسکتی ہے اسمبلزم اردو شاعری کی جدید تحریروں میں ہے اس کے لئے رمزیہ کی عام فہم اصطلاح کو منص کرسکتے ہیں"۔

واکٹر کیان چند ایک ہی سانس میں اپنے کے ہوئے لفظ "مروم اسلوب" کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں " تمثیل کاری ایک صنف نہیں، یہ مختلف اصناف نظم و نٹر شنا شخی، نٹری انسانہ، انشائیہ، وراما و غیرہ میں ہوسکتی ہے۔ اسے اسلوب کہنا بھی شھیک نہیں کیونکہ یہ سب رس اور گلزار سرور کی مرصع اور سمج طرز نگارش میں بھی ملتی ہے اور شرر اور راشد الخیری کی سلیس انشا میں بھی، اسلوب در اسلوب نہیں ہوسکتا، اسلوب کا تعلق ہتیت اور الفاظ سے ہے جبکہ تمثیل فالص معنوی فن ہے، تمثیل کو بیان کی ایک ہوسکتا، اسلوب کی تشریح میں، قدما کو اس کا احساس نہ تھا ور نہ اسے بھی علم بیان میں جکہ دی جاتی "۔ سید عابد علی عابد اسلوب کی تشریح اینے انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اسلوب دراصل ککر و معانی اور بیت و صورت یا افیه اور پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے لیکن اقتفادی تصانیف میں اکثر و بیٹیتر کلمات مستعملہ کے معانی متعین نہیں ہوتے اور اسلوب کو محض انداز انگارش، طرزیبان کہد کر کلے کی وہ تمام دلالتنیں ظام نہیں کی جا کمتیں جن کااظہار مطلوب ہے۔" سید عابد علی عابد پروفیسر مرے کی کتاب "اسلوب کا مسکد" کے حوالے سے اسلوب کی مزید تشریح کمتے ہوتے

المع بي

" پروفیر مرے نے زوال پزیری سے بحث کرنے کے بعد کلمہ " سائل" حب کا ترجمہ اس کتاب میں اسلوب کیا گئی جی وہ اگر اسلوب کی جو تعریفات کی گئی جی وہ اگر اسلوب کی اسلوب کی جو تعریف کہ مصنف کی مکمل شخصیت کا دو سرانام اسلوب کی نہیں تو ناقص ضرور جیں۔ مثلاً اسلوب کی یہ تعریف کہ مصنف کی مکمل شخصیت کا دو سرانام اسلوب ہے، بہ ظام یہ بہت معنی خیر معلوم ہوتی ہے اور فلابیراس کی تعریف مجی کرتا ہے لیکن تحزیم اسلوب ہے، بہ ظام یہ بہت معنی خیر معلوم ہوتی ہے اور فلابیراس کی تعریف مجی کرتا ہے لیکن تحزیم کرنے سے تسلی بچش معانی ہاتھ نہیں آتے "۔

ہنری سٹیڈ بل (Henry Beyle Standhal) کہتا ہے

"اسلوب کے معانی یہ بیں کہ فنکار کی سلسلہ فکر کے اظہار کے وقت وہ تام کوا تف ثال کرے جوسلسلہ فکر کے کائل ابلاغ کے لئے ضروری ہیں"۔

اب ان مام بین فن و شقید کے بیانات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلوب دراصل فکر و معانی اور بیئت و صورت یا مانیہ اور پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔

املوب سائل ہے۔

اسلوب سلسلہ فکر کے اظہار میں تمام کوا تف کی شمولیت کا نام ہے۔سلسلہ فکر کے کامل ابلاغ کے لئے صروری

- 4

اسلوب کی بحث کے پیش نظراب و مکھنا یہ ہے کہ تمثیل اسلوب ہے یا صنف تمثیل صنف توبیقیناً نہیں، اس لئے کہ صنف میں ہتیت کو اولیت عاصل ہے اور تمثیل ہتیت نہیں۔ ایک انداز ہے اور اس کا تعلق حقیقت کو علامات کی صورت میں پیش کرنے سے ہے، جو تحریدیت سے بالنکل مختلف الگ چیز ہے۔ تمثیل وضاحت کا ایک ایما انداز ہے جب کے لئے علامتوں یا نعم البدل "اشیار" کا سہارا لیا با آ ہے لیکن یہ می حقیقت ہے کہ تمثیل انگاری علامت انگاری نہیں علامت انگاری ہمارے جدید دور کی نشر داور نظم می کا ایک ایما اسلوب ہے جب نے اوب کو ایک مخصوص رنگ میں رنگ دیا، اگرچہ آج کے جدید ترین زمانے میں حقیقت انگاری ہم حود کر آتی ہے۔

علامت کی تشریح کرتے ہوئے شہور علامتی افسانہ نگار ڈاکٹررشید امجر لکھتے ہیں
" علامتی افسانہ اس احساس پر مبنی ہوتا ہے کہ اجتاعی لاشور کی بنا۔ پر ماضی کے تام وقوعات آج کی نسل کی مجی میراث ہیں، اس لئے افسانہ نگار اساطیر، داستانوں اور تلمیجات کے اس پہلو کو بطور علامت کی مجی میراث ہیں، اس لئے افسانہ نگار اساطیر، داستانوں اور تلمیجات کے اس پہلو کو بطور علامت استعمال کرتا ہے جو آج کی صورت حال کی ترجمانی کے لئے بھی علامت کا کام دے سکتی ہے، بالفاظ دیگر ماضی اور حال کے ماضی اور حال کے ماضی اور حال کے دمیان ایک پل کا کام کرتی ہے"۔

واکٹررشید امجد کے ماتھ ہی ایک اور علامت نگار انظار حسین علامتوں کے زوال کی نشاندہی کرتے ہوتے لکھتے

"اقبال کی شاعری علامتوں کی تجدید کی ایک تحریک تھی، یہ تحریک ان کے ماتھ ختم ہوگئے۔ ان کے بعد حقیقت نوری حقیقت تھی اور محقیقت نگاری کی تحریک نے زور باندھا جس کے نزدیک فارجی حقیقت پوری حقیقت تھی اور اشارات جو باطنی واروا توں کے امین ہوتے ہیں ان کے لئے نئے معنی نہیں رکھتے، نام اسم معرفہ سے تلمیح کی منزل تک کے سفر میں بہت ماز و مامان اکھٹا کر لیتے ہیں، روحانی واروا توں کو سمیٹے ہوتے ان کے ارد کروان گنت اشارے، کناتے اور لیج جمع ہوجاتے ہیں، گویا زبان کے اندر ایک زبان پیدا ہوجاتی ہے جو اس معاشرے کی باطنی زندگی کی نشاند، ہی کرتی ہے۔ لکھنے والے اس کے بیل بوتے پر اندر کی ویا کا سفر کرتے ہیں اور غیر شور کو شور کے واترے ہیں لاتے ہیں، جب کی زبان میل بوتے پر اندر کی ویا کا سفر کرتے ہیں اور غیر شور کو شور کے واترے میں لاتے ہیں، جب کی زبان کے علامتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ تو وہ اس خطرے کا اعلان ہے کہ وہ معاشرہ اپنی روحانی واروا توں کو جھول رہا ہے۔ اپنی ذات کو فراموش کرنا چاہتا ہے، اردو میں حقیقت نگاری کی تحریک اصل میں اپنی بھول رہا ہے۔ اپنی ذات کو فراموش کرنا چاہتا ہے، اردو میں حقیقت نگاری کی تحریک اصل میں اپنی

ات كوفراموش كرنے كى تحريك ہے۔"

یہاں بات علامت سے حقیقت نگاری تک پہنچ گئی۔ انتظار صاحب علامتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوتے ان
کو اتٹا او نچا نے جاتے ہیں کہ حقیقت کو خود فراموشی بنا دیتے ہیں۔ یہ نکتہ دراصل علامت نگاری کی قت تاثر کی نمازی
کرتا ہے، بعض او قات حقیقت اتنی واضح، اتنی براہ راست، اتنی تلخ اور اتنی بھونڈی ہوجاتی ہے کہ اصل نکتہ ابلاغ کو
وافد اراور ناقابل قبول بنا دیتی ہے۔ مولانا عبد الرحمٰن نے خوب کہا ہے کہ حن کی رنگ اور کسی صورت میں، بہر حال ایک
اعتد ال کا نام ہے۔ گورار نگ بڑا ، بی اچھار نگ ہے لیکن پھیکا دھلا کہڑا ہو تو کس کام کا، روتے آتشاک پر تل حن بالاتے

حن ایک حقیقت ہے لیکن شعرائے اس حقیقت میں مجاز کارنگ ملاکراسے حمین تربنا دیا۔ علامت کی اہمیت ہی علامت کے اردگر دپھیلی ہوئی حن بیان کی ساری صور توں یعنی تشہیم، استعارہ ، کنایہ ، رمز، پیکر تراشی، فیبل، پیرابیل اور تمثیل کی خوبیوں، تاثر ، لذت ، حن اور فن پارے میں فنا ہونے یا Involvment کا پتہ

دين بي -

منظراعظی طامت کی توضیع کرتے ہوتے لکھتے ہیں۔

علامت کی جسمبل Symbol کی اردوشکل ہے کشت تعبیر ہی نہیں محتلف لفظوں میں اداکر نے

کے سبب خلط طط ہوکر رہ گئی ہے۔ بعض لوگوں نے علامت کو علامیہ اور رمزیہ مجی کیا ہے۔ بعض کے

نزدیک سمبل کا صحیح ترجمہ اشارہ ہے۔ بعض نے علامت کو تمثیل کے معنوں میں استعمال کیا ہے اور

کچھ لوگوں نے تمثیل نگاری کو ہی رمزیہ کہہ دیا ہے۔ علامت کو استعارہ مجی کہا گیا ہے لیکن علامت

کے لئے رمزیہ تو صحیح ہوسکتا ہے۔ تمثیل نگاری کے لئے تطعی نہیں۔

کے لئے رمزیہ تو صحیح ہوسکتا ہے۔ تمثیل نگاری کے لئے تطعی نہیں۔

اسی طرح آکھور ڈالسٹریٹر ڈوکٹزی میں علامت اور تمثیل کے مفہوم کو گڑ ڈوکردیا گیا ہے۔

"علامت ایک ایسی شے ہے جو دو سری شے کی نا مندگی کرے یا اس کے بجائے آت تے جیے کوتی خیال یا

وتی صفت ایسا سے بری کردار جو روایتی اعتبار سے کسی پتیزیا عمل کو چیش کرے

منظرا عظمی نے C.S. Lewis کا حوالہ دیئے ہوئے تمثیل کے ضمن میں اس کے خیال سے اتفاق کیا ہے۔ کہ

منظرا عظمی نے دی تمثیل ایک طریق اظہار ہے اس کا تعلق شاعری کے مواد سے ذیا دہ چیت سے ہو۔

"علامت ایک طریق فکر ہے لیکن تمثیل ایک طریق اظہار ہے اس کا تعلق شاعری کے مواد سے ذیا دہ چیت سے ہو۔"۔

لیکن کولرج نے اسے زیادہ واضی طور پر بیان کیا ہے ،وہ کہتے ہیں۔
" تمثیل محرد خیالات کو صورت عطا کرتی ہے لیکن علامت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ " فردس تشخص"
اور عمومیت میں خصوصیت " کے نیم واضی ہیو نے کو پیکر عطا کرتی ہے لیعنی وہ ایک ہی وقت میں
عمومیت اور خصوصیت کے طور پر جلوہ گر ہوتی ہے "۔

(Allegory of Love)

واکٹر کیان چند تمثیل کو استعارات کی زنجیر کہتے ہیں۔ وہ تمثیل اور استعارے کافرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "استعارہ ، محض ایک شعریا جملے میں ہو تاہے جبکہ تمثیل کہیں زیادہ مفصل ہوتی ہے"۔

وہ کولرج کے محولہ بالا نقطہ نظرے ملتے جلتے اندازمیں کہتے ہیں۔

تمثیل کو استعاروں کی لڑی کہا گیا ہے یہ تو تمثیل کی غالب قسم ہوئی لیکن بعض تمثیلی تحریریں کنایہ ہوتی ہیں۔ یعنی ان میں مجازی اور حقیقی دونوں معنی مراد لیتے جاتے ہیں "۔

وہ اپنے بیان کی تائید میں ملک محد جائسی کی پد اوت کے آخر میں کی گئی توجیم کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ "چوڑ انسانی جسم ہے اور اور ہے اور پدم نورالوہیت، طوطا مرشد، را گھو بر ہن شیطان اور علاقہ الدین مایا ہے۔ پد اوت تاریخی یا نیم تاریخی قصہ سمجھ کر پڑھا جاتے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں اور ملک محمد جائسی کی توجیم کے مطابق اسے روح اور جال النی کامعاملہ سمجھا جائے تب بھی معنی کی چول با سانی بیٹھ سکتی ہے کین سب رس، گلزار سرور اور نیرنگ خیال میں محض مجازی معنی مراد ہیں سختی نہیں انہیں استعاروں کاسلسلہ کہیں ہے "۔

ڈاکٹر صاحب کے پہلے حصے یعنی پدمادت اور وارث ثناہ کی ہمیر میں یہ نقطہ نظرایک دوسرے پرمنطق ہو تا ہے۔ وارث ثناہ ہمیر کا قصہ لکھنے کے بعداس کہانی کے تمثیلی پہلو کی وضاحت اس شعر میں کرتے ہیں۔

ہیر روح نے چاک قلبوت جانوں بالناتھ ایہ، پیر بنایاای پنج پیر بنایاای پنج پیر نے پنج حواس تیرے جنہاں تدہ نوں تھاپنا لایاای اگرچ پروفیر شریف کنا،ی نے پہادت اور ہمریں ان اشعار کو الحاتی کم بات کو نفی کارنگ دے دیا ہے لیکن وہ ان کے تمثیلی انداز کی نفی نہیں کرتے، ہمروارث ثاہ کے نثری اردو ترجے کے مقدے میں فراتے ہیں۔

"اسی طرح آخری بند پر جمی آیک برط اعتزاض یہ ہے کہ کم از کم اکبری آیا م سے لے کر تابہ امروز صوفی شعرا نے رانجھے کو مطلوب اور ہمیر کو طالب شمیر آیا ہے اور "ہمیر روح نے چاک تلبوت" سے اس تصور کی نفی ہوتی ہے۔ میرا نیال ہے کہ اس قصے پر بعض سیاسی اور مذہبی کو مشدوں سے بدا خلاتی کے جب الزام لگنے لگے تو کسی عقیدت مند نے عذر گناہ کے طور ران اشعار کا اضافہ کرکے اسے جمی پر ماوت کی طرح آیک تمثیلی قصہ بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ کیونکہ سب سے پہلے یہ کوشش اسی قصے میں ملتی ہے ہیاں آخر میں مرقوم ہے کہ یہ تن چنوڑ ہے اور من راجا ، دل سنگل دیپ ہے اور حقل رانی پر منی ، طوطا جہاں آخر میں مرقوم ہے کہ یہ تن چنوڑ ہے اور من راجا ، دل سنگل دیپ ہے اور حقل رانی پر منی ، طوطا مرشد ہے جب نے راہ دکھائی ، ناگ متی یہ دنیا ہے اور اس کے دھندے ، رکھو چیتن گمراہ کرنے والا شیطان مرشد ہے جب نے راہ دکھائی ، ناگ متی یہ دنیا ہے اور اس کے دھندے ، رکھو چیتن گمراہ کرنے والا شیطان مرشد ہے جب نے راہ دکھائی ، ناگ متی یہ دنیا ہے اور اس کے دھندے ، رکھو چیتن گمراہ کرنے والا شیطان مرشد ہے جب نے راہ دلیان علاقہ الدین حرص و ہوا۔ آگر چہ پر ماوت کے بارے میں تجی سے تحقیق طلب ہے کہ ان اشعار کو بھی کہیں بعد میں ، می مرید پن کردیا گیا تھا کہ آیک سلمان شاعر کے قلم سے تو اور اس سے بھالیا جائے "۔

اس مقالے کی ابتدا میں تمثیل کو انگریزی کے فیبل Fable اور پیرا بیل Parable انسائیکو پیڈیا ہمیٹیکا کے جوالے سے کہاگیا۔ ڈاکٹر کیان چند ان حکایات کی جی وضاحت کرتے ہوئے ان دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں۔
"انگریزی میں حکایات کی دو تعمیں ہیں Fable اور Parable ۔ فیبل کے کردار حیوان یا بعض اوقات غیر ذی روح ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح ہولئے ہیں۔ اس مخصر کہانی کے انجام میں کوئی اوقاقی سبق پوشیدہ ہوتا ہے، پیرا بیل کے کردار انسان ہوتے ہیں۔ حیوانات کا ذکر آتنا ہوتو بطور حیوان کے اور دہ جی ضمنی طور پر۔ اس کا پلاٹے فیبل کی نسبت زیا دہ قرین امکان اور فطری ہوتا ہے۔
حیوان کے اور دہ جی ضمنی طور پر۔ اس کا پلاٹے فیبل کی نسبت زیا دہ قرین امکان اور فطری ہوتا ہے۔ فیبل اور پرابیل کے معنی ہیں تقابل اس میں کی تقابلی دلیل سے کوئی اظاتی اصول ثابت کیا جاتا ہے۔ فیبل اور پیرابیل کو محضر تمثیل کیا گئی عدیک تو یہ صحیح ہے لیکن پیرابیل کو محضر تمثیل کیا گئی اور پرابیل کو محضر تمثیل کیا گئی مرح و بسط کی حریف نہیں ہوسکتیں۔ یہ تمثیل کا فقش اول

، ڈاکٹر سلام سندیلوی کا نقطہ نظر ڈاکٹر گیان چند سے اس ضمن میں مختلف ہے وہ تمثیل دان کے الفاء میں رمزیہ) فیبل اور پیرابیل تینوں کو الیگری کے زمرے میں لاتے ہیں۔ اور "غیر مرتی" خیال کو " مرتی"، غیر مادی اشیار کو" مادی" یہاں تک کہ ذہنی کیفیات اور جذبات کو مجی انسانی نباس میں پیش کرنے کو الیگری ہی کہتے ہیں وہ دو سری صور توں کو الیگری کے زمرے میں لاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"کسی کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محرد خیالات کو مشکل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ان کو پر ندوں اور جانوروں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پر ندوں اور جانوروں کے منہ میں زبان دے دی جاتی ہے۔ وہ انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں اور بحث مباحثہ میں حصہ نے کر مختلف مسائل پر روشنی ڈالیتے ہیں۔ رمزیہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ محرد خیالات کے اظہار کے لئے ویوی اور دیو آؤں کو تشخب کیا جائے۔ مشلا من اور عشق کا مظہر کیو پڑ ہے "۔ عشق کا ذکر کرنا ہوتو تو دینس اور کیو پڑ کو چیش کیا جائے کیونکہ حن کا مظہر دینس اور عشق کا مظہر کیو پڑ ہے "۔ ایک انگریز ممتر ہم بی ہیل ور تھم نے براہ راست سنسکرت سے ہتو پدیش داچی نصیحتوں کی کتاب، کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے گئی لفظ میں پہلا فقرہ ہی یوں لکھا ہے۔

"Without a parable spake He not unto them"

يعني

" خالق حقیقی نے مخلوق سے تمثیل کے انداز کے بغیر خطاب نہیں کیا" اور پھر پیرابیل اور فیبل کو ان الفاظ میں ایک ہی چیز قرار دیا۔ پیرابیل یا فیبل ایک ہی ہیں لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں اور یہ ہمیشہ مشرق میں پرایت دینے کادل پیند طریقہ رہا ہے۔

ادر اس کے فیوت کے طور پر اس نے انجیل کے نتور قدیم سے توالے دیتے ہیں۔ لیکن اولین تمثیلی تحریر دوبینج تنتر "کو قرار دیا ہے جس کا منہوم ہے پانچ کتابیں۔ اور اس کا زمانہ چھٹی مدی عیوی بتایا ہے اور اسے بقینی قرار دیا ہے اور اسے بقینی قرار دیا ہے اور اسے بقینی قرار دیا ہے اور اسے بھینی قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسی زمانے میں یہ کتاب نوشیروان باد ثاہ نے فارسی میں ترجمہ کراتی (۵۷۹۔ ۱۳۵۰) ہین نے جس نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے 'اپنی رائے فام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوبینج تنتر کا اولین سی بین نے جس نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے 'اپنی رائے فام کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوبینج تنتر کا اولین سی بین میں بے شمار تبدیلیاں آتی گئیں "۔ نسج برھ مت کے تصورات کی بنیا دیر لکھا گیا۔ لیکن وقت گررنے کے ماتھ ماتھ اس میں بے شمار تبدیلیاں آتی گئیں "۔ اس ضمن میں دہ مزید وضاحت سے لکھتا ہے کہ "ان تبدیلیوں کے نیتج ہیں پندر ھویں صدی میں جو ترجمہ جرمن زبان میں

ہوا وہ لاطینی ترجے سے کیا گیا اور یہ لاطینی ترجمہ عبرانی زبان کے ابتدائی ترجموں کا ترجمہ ہے اور یہ موجودہ سنگرت کتاب سے زیا دہ اصل کے قریب ہے، پنج ستر مرصورت میں مہذب دنیا میں متعارف رہا، عرفی میں نویں صدی عیوی میں اس کا ترجمہ ہوا، ایک عبرانی میں ایک یونانی میں ترجمہ موجود ہے۔ یہ یورپ کی گئی زبانوں میں مجی ترجمہ کیا گیا۔ انگریزی میں یہ Pilpay's Fables کے نام سے ترجمہ ہوا"۔

یں میں ہوں ہوں ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہون ہونے ہیں۔ اس کا ترجمہ "مویدیش دنیان" کے دریافت ہونے کے بعد ڈاکٹر چارلس و لکنزا ور سرولیم جززنے انگریزی میں کیا۔ "سنسکرت زبان" کے دریافت ہونے کے بعد ڈاکٹر چارلس و لکنزا ور سرولیم جززنے انگریزی میں کیا۔

یہ تو تھا برصغیر میں اولین تمشیلی تحریر کا ذکر۔ اردو تمشیل نگاری میں اولین تحریر ڈاکٹر کیان چند کے مطابق بندہ نواز کمیو دراز کار سالہ شکار نامہ ہے جو ایک معمہ نما انسانہ ہے جس میں معرفت کے رموز سربستہ ہیں۔ اس تحریر کی ابتدار کے چند فقرے یوں ہیں۔

نوبا پاں ہور سات مانواں کے ہیں چار فرزندان، تین ننگے، یکس کو کیڑا نیج نیں ہے کیڑا نیج نیں اس کی آستین میں پیکے نصے، چاروں مل کر بازار کوں گئے اور بازار چوہیں جنیاں کا تھااوس بازار میں چار کمانال تھیاں تئین ٹوفیاں یکس کوں چلہ ہور گوشہ نہ تھا"۔

یہاں نوباپ سے مراد مقام ناموت ولا ہوت وغیرہ یا سات اعضاء اور سات مانواں سے مراد سات اندرونی اعضام اور چار فرزنداں سے مراد چار نفس یعنی امارہ ، توامہ وغیرہ ہیں۔

واکٹر کیان چند فرماتے ہیں" یہ رمالہ تمثیلی نہ سی لیکن اس میں تمثیل کے عناصر شامل ہیں"۔

حقیقت یہ ہے کہ اردوس پہلی اور سب سے واضح تمثیلی تحریر طاو جی کی سب رس ہی ہے جو صوفیانہ نقطہ نظر کے تنحت لکھی گئی، اور مجرد صفات کوجمہم بناکر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں حن و دل کے معاشقے کا تصہ بیان کیا گیا ہے جو دراصل فناحی کی شنوی دستار عشاق سے اخذ کیا گیا ہے، فناحی نے اس شنوی کا خلاصہ " قصہ حن و دل " لکھا۔ اس کے بارے میں مولوی عبدالمن رقم طراز ہیں کہ

میرا قیاس یہ ہے کہ وجی کو فتای کی حن و دل جو نشریں ہے ہاتھ لگ گمتی دستور عثاق اس کی نظر سے نہیں میرا قیاس یہ نشریں اس کی نظر سے نہیں میزری۔ وجی نے اپنی نشریں اس کا طرز اڑایا ہے۔ اور مسجع و مقضٰی عبارت لکھی ہے "۔ محدری۔ وجی نے اپنی نشریں اس کا منبع و آخذ فتای کا تصدحن و دل یعنی " دستور عثاق " ہے۔ سبرس کی تمثیلی نج پر مبصرہ کرتے ہوتے احمان الحق اخترنے لکھا۔

سب رس کا قصہ جو تمثیل ہے، صوفیانہ مقاصد کے تحت لکھا گیا ہے، مصنف صوفیانہ خیالات کو قصے کے روپ میں موثر بناکر پیش کر تا ہے۔ یہ الیگری (تمثیل) حن وعثق اور عقل و دل کی لڑائی کی صورت میں پیش کی گئی ہے"۔ سب رس کے بعد تمثیل کا دوسرا شہ پارہ رجب علی بیک سرور کی "گلزار سرور" ہے۔ جو ملا محدر صی ابن محمد

شفیع کی فارسی تصنیف" حدائق العشاق" کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ ۱۲۷۵ ھاور ۱۲۷۹ ھے درمیان کیا گیا، یہ بھی ایک عارفانہ تمثیل ہے اور سرور نے اس کو ترجمہ ہی بتایا ہے۔

نشرہے ہٹ کر تمثیلی انداز کی تخریریں میر تقی میر کی اژدر نامہ اور نظیراکبر آبادی کی نظم ہنس نامہ اور عبدالرحمٰن کی شنوی جنگ عثق بھی ملتی ہیں لیکن یہاں ہم ان منظومات سے صرف نظر کریں گے کہ اس وقت مقصود نشری تحریریں

گزار سرور کے بعد ہمیں چ تمثیلی تحریر طنی ہے وہ مولانا محد حسین آزاد کی نیرنگ خیال ہے، اس تحریر کو تمثیلی مضامین کا شاہکار تسلیم کیا گیا ہے۔ اگرچ ان سب مضامین کے بارے میں حکماتے اوب کا خیال ہے کہ یہ انگریزی کا ترجمہ ہیں اس مجموع کے مضامین اردوا دب کے لئے یقیناً تازہ ہوا کا جھو تکا تھا ور مولانا کے ذہن میں جاصلا تی خیالات تھے وہ بہت حد تک پورے ہوتے ہیں۔ "انسان کی حال میں خوش نہیں رہتا" ایک ایسا تمثیلی مضمون ہے جس میں تمثیل کے فن کے مارے تفاض پورے ہوتے ہیں۔ گور خیالات کو انسانی شکل دی گئے ہے۔ ان میں و جم کی تصویر کے طور پر انسانی کردوری ایک کردار کی صورت میں پیش کی گئ ہے جو سیدھ مادے انداز میں وہ لطف و تاثیر نہ دیتی جو اس تصویر بنادیا گیا انداز نے پیدا کیا ہے۔ انسانی خواہشات، حرص وہوس، خود پسندی اور بہتر سے بہتر کی تلاش کو ایک ایسی متحرک تصویر بنادیا گیا ہے جواردوا دب میں روگ ہمیری کا فریضہ اداکرتی ہے۔

ہارے بعض نفادوں نے یہ حکم لگایا ہے کہ مولانا محد حسین آزاد کی نیرنگ خیال آخری تمثیلی تحریر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے محترم دوست ڈاکٹراسلم فرخی نے بھی فرمایا ہے۔

"اردومیں تمثیلی مضامین لکھنے کے موجد آزاد ہیں اور نیرنگ خیال کے مضامین اس سلسلے میں اولیت کاشرف رکھتے ہیں لیکن تمثیلی مضامین کاسلسلہ آزاد ہی کے عہد میں ختم ہوگیا، نواب محن اللک کامضمون موجودہ تعلیم و تربیت کی شہر اس سلسلے کی آخری قابل ذکر کڑی ہے ، مخصر افسانے کی ترقی نے اس "صف ادب "کو سرے سے معدوم کردیا۔

اوراباس کے بننے کی بطامر کوتی امید نہیں"۔

يهال عمر مسي "صف ادب كى تركيب سے اخلاف ہے۔ مسى يهاں اس بات كااعاده كرنا يوسے گاك تمثيل صف نہیں۔ اسلوب کاسٹائل یا ایک طرز ہے۔ نیز یہاں ڈاکٹر صاحب نے نواب محن اللک کی تحریر کا تذکرہ کر کے خود این تردید کردی ہے۔

معزاد ڈاکٹر محد احن فاروتی اپنی تحقیق "اردو ناول کی شقیدی تاریخ" میں مولوی نذیر احد کے سمجی ناولوں کو

بای دامع تمثیل کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

"انہوں نے اخلاقی سائل کو شختیلی مجسموں کے جاموں میں ملبوس کیا اور نہایت دلچسپ جیتی جائتی تمثیلیں

اگر سم مولوی نذیر احد کے ناولوں کو بنظر غاتب دیکھیں تو ہمیں ان میں تمثیلی اندازیقیناً نظر آتا ہے، ان کے ناولوں کے سمجی کردار تمثیلی ناموں کے حامل ہیں۔ نصوح، کلیم، مرزا ظامردار بیک، ملاعظمت، مبتلا، آزادی میکم، دور اندلیش خان، غیرت میکم، حاضرو ناظرا در صادقه وغیره - ڈاکٹر منظر فرماتے ہیں۔

" پہ سب اتفاقات کا نیتیتہ خوشگوار ہے ان کے میچھے ان کو تمثیل بنانے کی کوئی شوری کوشش نظر نہیں آتی "۔ اتفاقات کا تعلق ایک آدھ کردارے تو ہوسکتا ہے لیکن ان کے مرناول میں یہ تمثیلی نام ان کی شوری تحریر کا آئینہ ہیں، ہم بیشک مکمل نادلوں کو تمثیلی نہ کہیں لیکن ان میں تمثیلی عناصر کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔

جدید دور میں ہمیں اردوانسانے میں تمثیل تو نہیں ملتی لیکن علامت پہندانسانہ مگاروں کی ایک تھیپ کی تھیپ نظر آتی ہے، علامت نگاری کو جدید دور میں فروغ پانے کا سبب وہ جبر کی فضا تھی جب میں بات واضح الفاء میں نہیں کی چاسکتی ہے اس لتے بات تشہیر، اثارہ کنایہ اور دمزوعلامت میں کمی گئی۔

امجی پر سطور للمی جاری تحسین کہ متی ۹۵ کے ماہنامہ" علامت" لاہور میں ڈاکٹر جمیل جالی کی دو تمشیلی کہانیا ں اوبی زاویے کے عنوان سے ٹائع ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارے موجودہ ماحول کی تمثیلی تصویر پیش کر کے تمثیل نگاری کے جدید دور کا آغاز کردیا ہے۔ یہ تمثیلی کہادیاں بلیوں کی ہیں۔ ان بلیوں کی تمثیل جدید دور کے ان طبقات کی علامت بنایا کیا ہے جواسینے مقاصد کے لئے اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور پرامن لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔

كآبيات

ا ۔ اوبی اثارے ۔ واکٹر سلام سند یلوی دجنوری ۲۰) عشرت پبلشک ہاؤس لاہور

م. تكار اصناف ادب نمبر (١٩٩١) كرا جي - اردوس تمثيل تكاري - واكثر كيان چنر

۱۰ تعبير، تشريح، شقيد ميح الزمان (١٩٥٥) خيابان اله آباد

٧- يا وگار وارث - پرونبير ضيا - محد (١٩٣٥) قوي کتب خانه لا بور

۵- بهیروارث شاه- پروفیرشریف کنچای ۱۱ و ۱۱ اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد

٧- مراة الشعرار مولانا عبدالرطن (١٩٩٥) بك ايميوريم لاجور

> - سب رس كا شقيدي جائزه - اصان الحق اختر (١٩٧٨) منك ميل پهلي كشيز لا مور

۸\_اردوس تمثیل تگاری منظراعظی ۱۹۹۲) نجمن ترقی اردو (هند) دبلی

و\_شب فون (ايريل ١٩٥٠)

١٠ - درس بلاغت (١٩٨٩) ترتی اردو بور دو بل

١١- تسهيل البلاغت (مرزاسجاديك داوى)

۱۱ \_اسلوب \_ بروفسيرسيد عابد على عابد (١٩<١) مجلس ترقى ا دب

۱۳ ـ پرمادت ـ ملک محد جاتسی

١٢ - افسانه حقيقت سے علامت مل واكثر سليم اختر دافكار متخب مفامين تمسر؟

10 \_ علامتوں كازوال\_انتظار حسين (١٩٨٢) منك ميل لا بور

۱۱- نگار سائل ادب نمبر (۹۹۸) اساوب اور اس کے عناصر ترکیبی - ڈاکٹر منظر عباس -

>١ - ميزان - فيض احد فيض

١٨ ـ ما بهنامه "علامت" لا جوره شماره متى ٩٩٥ -

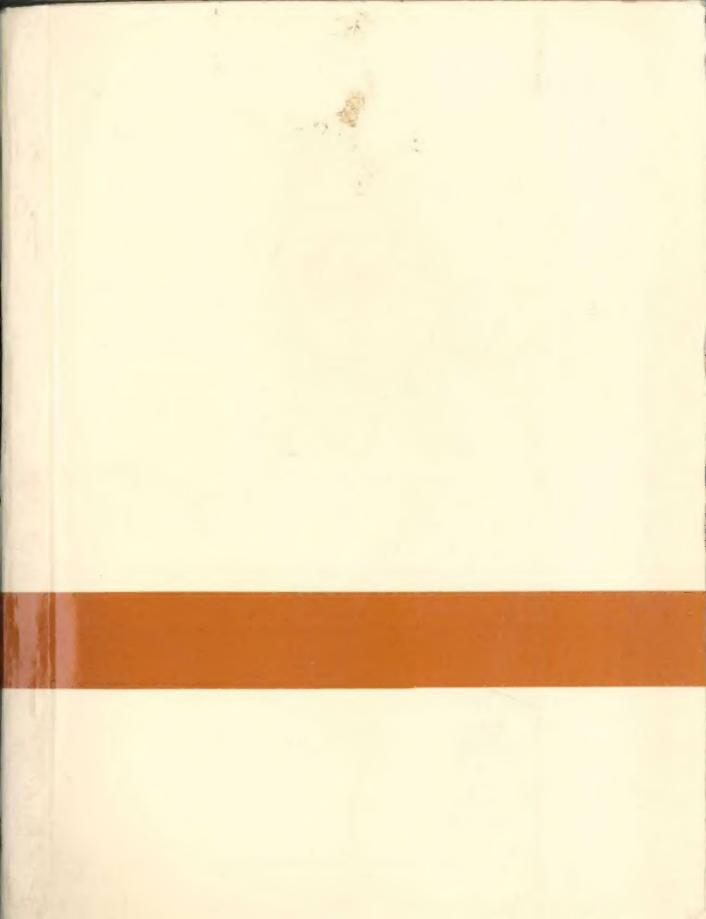